

## ١٨٥١: نكات اورجهات

حسنمنى



## ١٨٥٤: تكات اورجهات

حسن مثني

@ جمله حقوق محفوظ!

1857 Nekat aur Jehat by Dr. Hasan Mosanna Year of Edition: 2008 Price Rs. 400/-

نام کتاب : ۱۸۵۷ نکات اور جهات تر حب و تدوین و ناشر : ڈاکٹر حسن تخیا قبت : ۱۰۰۸ روپے سنداشاعت : ۲۰۰۸ ، محمر حسن (علیک) مجمر حسن (علیک) سردر ق : زہیر حسن (علیک) مجمر حسن (علیک) طبع : کاک آفسیٹ پر تنزی ، دہلی

Kitabi Duniya

1955, Gali Nawab Mirza, Mohalla Qabristan, Opp. Anglo Arabic School, Turkman Gate, Delhi-110006 Mob: 9313972589, Ph. 011-23288452

E-mail:kitabiduniya@rediffmail.com

انتساب

ان حمال محول کے نام جن سے ہم میں حرارت ہے

ستون دار پر کھتے چلوسروں کے چراغ جہاں تلک سیستم کی سیاہ رات چلے

## فهرست

| (14:    | 51)         | رجهات | تكاتاور    | :1404 |   |
|---------|-------------|-------|------------|-------|---|
| الأكراح | *********** |       | ********** |       | • |

| 11  | أَدُا كَرْصَ مَعْنَ اللهِ اللهِ مَنْ عَلَىٰ | اعتراف                                  |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 19  | عشرت على صديق                               | بخادت کے ج                              |
| 27  | قُاكْرُ صَنْ عَيْنَ                         | سامراجیت اور ۱۸۵۷                       |
| 41  | قاكر ايرارماني                              | ١٨٥٤: منظر پس منظر                      |
| 55  | مسرور جهال                                  | תפרוב כותפת ש                           |
| 69  | عاير سيل                                    | تاريخ اوده كاايك الم ناك باب            |
| 79  | هاد فير غرصود                               | ١٨٥٤ كے بعد لكھنؤ من انبداى كارروائيال  |
| 83  | وفيسرعز يزالدين حسين بهداني                 | برياندم ١٨٥٧ كانتلاب ادرروملي           |
| 90  | أ ا كر محم سجاد                             | ربت على ١٨٥٧ كانتلاب                    |
| 103 | مولا تايسن اخر مصياحي                       | انتكاب ١٨٥٤ مض علما كا تاكدان كردار     |
| 131 | أكثر خواجيا كرم الدين                       | ١٨٥٤ كى تارىخى ناانسانيان               |
| 139 |                                             | انقلاب ١٨٥٤ وادر مندو مسلم يجبتي        |
|     | (232                                        | سيف وللم (146.                          |
| 148 | داکش ح آرانصاری                             | اقلین جنگ آزادی کار جنما بها درشاه ظفر  |
| 168 | ديحان حسن                                   | انقلاب ستادن كى تارخ سازخواتين          |
| 181 | المركوك لقرر                                | دُ تَكَاشًاه مولوى احمر الله            |
| 197 | پروفیرشین اخر                               | مردنجام رشخ بمكاري                      |
|     |                                             | شهيد صحافت علاً مدمحر باقر              |
| 212 |                                             | محرحن اور کورکھپورکی بغادت              |
| 225 | فاكرص شي                                    | بهار میں انقلاب سقاون کا قائد کنور سنگھ |
|     | (248-233)                                   | ١٨٥٤ کي کہانی تصاوير کي زياد            |

شعروادب ادروستاويز (416\_416)

| (410-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الادارة الاد مادية الاد                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| بيكم حفزت كل ، بهادر شاه ظفر ، ظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٨٥٧ _ متعلق منتف تظميس                                 |
| Addition of the control of the contr | الله خال ، محمد من آزاد، مرز ااسد الله خال عالب، محمصد، |
| year y may may                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | والوى مرزا قربان على بيك سالك جمرعلى تشذيهم آعا         |
| 249_270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | د الوى ميرمېدى مجروح ،خواجه الطاف حسين حالى ،           |
| پروفیر مرص 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٨٥٨ ك تاريخي اوراد لي ايميت                            |
| يروفيسرعلى احمد فاطمى 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٨٥٧ كى بغاوت اوني حيثيت سے                             |
| ترجمه پردنسراقبال حسين 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شنمراده مرزامجه فيروزشاه كااعلاميه                      |
| د اكثر سواج اجملي 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مندوستان کی تهذیبی دراشت اورظفر کاشعری سرمایه           |
| عدم ستادم ستايدي 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انقلاب للصنوكي ايك كمنام مثنوي                          |
| دُاكْرْمَعْبِراهِ 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قديم ولي كالح اور ١٨٥٤ كاغرر                            |
| أو اكم وصن عنى 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وشغبوه غالب اور ۱۸۵۷                                    |
| فَوَا كَثْرُ النُّورِ مِا شَا 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا خاره موستادن ادر سرسيد تحريك                          |
| قانتركور مظهري 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٨٥٤ ورمالي كأظميس                                      |
| يروفيسر مجاور حسين رضوى 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تاریخی نظم کا آئینه                                     |
| شم طارق 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اق لین جنگ آزادی اور اردوشاعری                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انقلاب سٹاون کی تاریخ تو یی                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذرائع ترسيل وابلاغ اور ١٨٥٧                             |
| داكثرحس فني 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اق لین جدوجهد آزادی اوراردو پریس                        |
| دُاكْرُ اخلاق احداً بن 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اوّلین جہاداور قاری اخبارات                             |
| داكرحس في المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دَراكُع رَسِل واللا عُاور ١٨٥٧.                         |

# ١٨٥٤: نكات اورجهات

"بیوامی جنگ ہے اور جندوستان کی کمی جنگ میں آج تک بوام کی اتنی کیر تعداد نے حصہ بیس لیا .. .... لیکن ایک بات کا جمیں یقین ہے اور وہ یہ کہ خواہ بعاوت دبائی جائے یا شد بائی جائے کی میں یہ بندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل جانے کی جیش رونقیب ہے"

ارنسٺ جوٽس

### اعتراف

ونیا کی تواریخ اتوام عالم کی عروج وزول کی کہانی ہے۔ یہ بات اس لئے سیائی برجی ہے کہ مردور ش ایک توم حاکم رہتی ہے تو دوسری تکوم لینی قوص بنی اور بجزتی رہتی ہیں۔ یمل کوئی نیاعمل نہیں ہے بلکاز آ دم تاایں دم ایہا ہوتار ہا ہے اور شاید آئندہ بھی اید بی ہوتار ہے۔ بفرض محال اگر ایسانہ ہوتو تاریخ اور تاریخ نولیل ووٹول ہی زوال پذیر ہوجائیں کے بلکہ یہ کہیں کہ ان کا نام ونٹان بحى باتى شدىب كاراس كابين ثبوت بالل وتميزا، بونان ومصروروم اور برر يادمواس جودا ژويا پحرد يكر تہذیبوں کے احوال وآثار ہیں۔ انہیں کے دامن میں اس دور کی تاریخ بنبال ہے۔ اگرہم این ملک ہندوستان کی ہی بات کریں تو ہمیں اپنی تاریخ کے مختف تہذی آٹار آج بھی انہیں حوالوں ے ہاتھ آتے میں اور ہم انہیں کے ذریعے اپنی تاریخ مرتب کرتے میں اور فخر ومبابات ہے مچھو کے نبیل ساتے مختفرانیہ کہ تاریخ ، سیاس ،معاشی ، تہذیبی ومعاشر تی نظام کے فکست وریخت كاتر جمان ہواكر تاہے جومخلف النوع عاجى كمل كے بعد وجود ميں آتا ہے اور اس ميں اس دور كے سای اسابی امعاثی البتائی اورمعاشرتی عوال بهرطور کارفر ما ہوتے ہیں۔ جب ہی تو تبذیبیں پروال پڑھتی ہیں، تناہوتی ہیں ادراس طرح تاریخیں ہی بنے بڑنے کے عل ہے گذرتی ہیں۔ اگرآج بھی ہم اینے انداز ہے اینے ملک کی تہذیبی، معاشرتی ، سیای اور معاثی حالت کو تمہیں سیجا کردیں تو اسے چند دنوں مہینوں یا پھر چند برسوں کے بعد تاریخی حیثیت ل جائے گی اس سے انکار جیس کیا جا سکتا، اور شایدای سوچ کے تحت ہر زمانے میں تاریخ وانوں اور تاریخ نويسول فے كام كير ہوگا جو ہمارے سامنے تاریخ كی شكل ميں موجود ہے۔ يج توب ہے كہ خواہ وہ كى بھی ملک وقوم کی تاریخ ہو کچھای طرح وجود میں آئی ہوگی، کیونکہ میرا ما تا ہے کہ تاریخ ہوا میں پیدا ہوئے والی کوئی ہے ہرگز نہیں ہے۔اے حقائق کومٹی قرطاس پر رقم کر کے بی وجود میں لایا جاسکا ہے ورند مختلف ادوار میں باوشاہ وسلاطین تاریخ نویسوں کی خدمات نہ لیتے آئیس اعزاز واکر ام سے نہ نواز تے ،اٹھیں درباروں میں جگہ نیس ویتے اور نہ بی ای کی مریزی کرتے۔

اگرہم تاریخ ہندکا مطالعہ کریں تو مختلف ادواریس اس تم کاعمل دکھائی دیتا ہے جن جی ویدائی
عہد ، تنداعبد ، موریا عہد ، گیتا عبد ، سلطنت عبد ، اورعبد مفید وغیرہ نہاے اہمیت کے حال دور ہیں
جہال خبر نویسوں اور تاریخ نویسوں ، کو بہت اہمیت دی جاتی تھی ۔ اگر عبد مفلیہ کی ہی بات کی جائے تو
وہاں بھی ایسائی نظر آتا ہے۔ آئیں اکبری ہے مہر نیم روز تک اس کی عمدہ مثالیں ہے۔

ہم جی جانے ہیں کہ جلال الدین اکبرے عبد مغلیکا ذریں دور شروع ہوتا ہا وراور تک زیب تک آتے آتے روز بدز وال ہونے لگا ہاں کا اندازہ بھی ہمیں تاریخ کی کتابوں ہے ہوتا ہے۔ اس عبد کی ہاریخ اس وقت بجیب سے موڑے گزرتی ہے جب ہندستان بی ایسٹ انڈیا ہوتا ہے۔ اس عبد کی ہاریخ اس وقت بجیب سے موڑے گزرتی ہے جب ہندستان بی ایسٹ انڈیا کی ور ہے جس میں ان فرکیوں کے فلاف حیدر عی ، نیچوسلفان وغیرہ مزاجم ہوتے ہیں ۔ انحیں کا میابی لی ہے جگر ہے کامیا نی پائیدار نہیں ہوتی اور سودا کر نما سامرا ہی فرگی اپی توت برصانے ہیں کا میاب ہوجاتے ہیں جبکہ مسلم حکمرانوں کی قوت میں بندر تک کی آر ہی ہے، وجساف ہے کہ ہا نہادا پنوں کی غداری رنگ لاری ہے۔ سراج الدولہ جیسا جری 1757 میں پائی کے میدان میں خلست سے دوجارہ وتا ہے اور انگریز ہے مہارہ وجاتے ہیں ، اپنی طاقت تیزی سے بڑھانے گئے ہیں نیچنار فرتہ نورے ملک پرقابض ہوجاتے ہیں اور مصحفی جیے شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ:

ہندوستال کی دولت وحشمت جو کچھ کہ تقی کافر فرجمیوں نے یہ تدبیر سمینج ل

یہ شعرا ہے اندرا کی جہان معانی تور کھتا ہی ہے اے تاریخی حسیت اور معنویت سے بھر پور شعر بھی قرار دیا جا تاسکتا ہے۔ کیا تاریخیں ایسے بیس لکھی جا تھی؟ یقینا تاریخ نویسی اس انداز ہے بھی ممکن ہے بکداد ہے وشعر کا یہی تو کمال ہے کہا شاروں ، کنایوں کے سہارے مدعا عاصل کرلیا جائے۔ اگراق لین جنگ آزادی کی بی بات کی چائے تو اس سلے میں مختلف تاریخ تو یہوں نے اپنے اپنے اپنے طور پر کوشش کی اور تاریخ نگاری کا کام خیام دیا۔ جس میں اردواور فاری کے اخبارات ، رسالوں ، کتابول ، مختلف گوا بول کی شہاد تیں ، روز نا مجول ، دستاد یزوں ، اشتہار ول ، Proclamations ، یا دواشتول اور سرکاری ر پورٹول و فیرو نے اہم مآخذ بن کران کا سہ تہار ہوں ہے ہم پرال انقلاب کی حقیقت بنکشف بوتی ہے۔ اس کی واضح مثال Russel کی رپورٹوک میں کی اس نقل ہوں کی حقیقت بنکشف بوتی ہے۔ اس کی واضح مثال تقاری کے طور پر کی رپورٹنگ میں ہم پرال انقلاب کی جند صروری اطلاعات جے وہ پرد کہ خفا میں رکھنا چا بتا تھا پی اس جدو جبد کی ر پورٹنگ تو کی بی چند ضروری اطلاعات جے وہ پرد کہ خفا میں رکھنا چا بتا تھا پی اس جدو جبد کی ر پورٹنگ تو کی بی چند ضروری اطلاعات جے وہ پرد کہ خفا میں رکھنا چا بتا تھا پی فاتی از دی ہے متعلق سامرا ہی فرگیوں کی مگروہ حرکوں کا سے بیان ہے اور حقیقت حال جانے کا اہم ذر رہے بھی ، اے حقائق سامرا ہی فرگیوں کی مگروہ حرکوں کا سے بیان ہے اور حقیقت حال جانے کا اہم ذر رہے بھی اس ہونے کا اہم ذر رہے بھی ، اے حقائق اثقال ہی امر چشمہ بھی قرار دیا جاتے۔

1857 کی اورنشان راہ ہے جدو جہد آزادی تاریخ ہندوستان کا ایک اہم سنگ میل اورنشان راہ ہے جس کی کہانی مختف تاریخ نویسوں، تاریخ دانوں ، او باءوشعراء نے اپنے اپنے انداز سے کی ہے یہاں ہم صرف تاریخ کے حوالے سے تفتگو کریں گے کہ کس طرح ہماری تاریخی جدو جہد کوشنی انداز میں بیش کرنے کی سعی کی گئی۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ان میں سے بیشتر افراد نے کسی میں پیش کرنے کی سعی کی گئی۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ان میں سے بیشتر افراد نے کسی میں جوری کے تحت یاستی شہرت کی خاطراس انقلاب کوجدو جہد آزادی نمیں مانا ہے بلکدا ہے "غدر" میں کہا ہے۔ کا مے موسوم کیا ہے۔

14 حسول کی خاطر کوٹاں تھے نہ کہ انھیں اس جنگ ہے چھے لیٹا دینا تھا، پچھا ک تئم کا خیال ولیم میور کا مجی ہے اس کی نظر میں رہے جنگ انگریز حکم انول اور فوجیوں کے درمیان ایک جنگ متی ۔ 1857 کے انقلاب کے ایک اہم مؤرخ جان ولیم کے نے اپنی مشہور ومعروف تصنیف "The History of Sepoy War" شن سابت كرنے كى كوشش كى ہے كدريد جنگ مرف فوجى غدرنبیں تقی \_ بلکه اس میں طبقه اشرا فیہ خصوصاً برہمنوں کا اہم رول تفااس کی نظر میں اس جدوجید

کے در بردہ کوئی ساجی یا معاشی دجہ کارفر مانہیں تھی جو کہ سرا سر غلط ہے۔ ہاں اس کے اس موقف ے اٹکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اس انقلاب کی اہم وجہ نہ ہی تھی کیونکہ تمام ہندوؤل کو بیاحساس ہونے لگا تھ کدا گریز ان کے قد جب کے دریے ہیں اور وہ ندصرف ان کے قد ہی رسوم اور آستھا پر قد فن الكانے كيلے محتف عاليں چل دے جي بلكدان كى كوشش يہ ہے كد وام كوميسائيت كى جانب راغب کیا جائے۔ای تبیل کا ایک اورمورخ ملیس بھی ہے جواس جنگ کوسرف فوجی ندر اتے کو ہر گز تیار نیس ہے۔ اس نے این تصنیف The Mutiny Of The Bengal Army کے ذریعے بیٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس جنگ میں فوجی تو شریک سے بی اس میں ان کے ہمنوا کچھا سے رہنما بھی تھے جوانگریزوں کواس ملک سے اکھاڑ سینے کی سازش کررے تھے جس میں بہا درشاہ ظفر ،حضرت کل ، تا تا صاحب ، تا تیا ٹو ہے ،مولوی احمد ابتدش ہ ، جھانسی کی رانی اور وہر كورستكى نے اہم كروار اداكيا كھائ مكا خيال الفرڈ لايل كالبحى ہے ليكن وہ اس جنگ كيلے مهرمانوں کومور دالزام قرار دیتا ہے ادر فوجیول کوصرف ان کا آلہ کار انگریز وں کا ایک جیت ایس بھی ہے جواس بفاوت کیلئے ہندوؤں کو فر مہدار مانتا ہے اورمسلم توں کوان کا آکہ کار۔ بیتوان مؤرقین یا تاریخ نولیوں کا ذکرتھا جو ہماری اولین جد جہد آزادی کو عصب کی عینک ہے و کیھتے پر کھتے ہیں اورا ہے جی مشتر کرتے ہیں۔اس ضمن میں مندوستانی مورضین بھی چھیے نہیں ہیں بلکدان بور بی مؤرخين ہے متاثر مورخين بيل رميش چندر مجمد ار، رجني يام دت ، تارا چند، سريندر تاتھ سين د غيره کا نام نامی بھی آتا ہے جنھوں نے اپنی اپنی جادو بیانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے محض ایک فوجی بذوت تي تبير كيا ہے جي كدوه اس بات ہے بھى الكاركرتے ہيں كريد جنگ اللين جماد برائے آزادی تھی۔ان تاری تو بیوں کو بنجامن ازرائی ہے سبق لینا جاہے جس نے ہاؤی ت

کامنس بیس تقریر کرتے ہوئے اے جوامی بناوت کے ممائل قرارویا تھا۔ یہ امر نہایت افسوس تاک ہے کہ ہمارے تاریخ دال جدوجہد آزادی کوقو می بناوت کی علامت کے طور پرنہیں و کھیے لکہ The Indian Mutiny کے مصنف The Indian Mutiny کی طرح جہادیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہال وہ فارسٹ کی طرح ان جہادیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہال وہ فارسٹ کی طرح ان جہادیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہال وہ فارسٹ کی طرح ان جہادیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہال وہ فارسٹ کی طرح ان جہادیوں کو برا بھلا کے مصنف Edward کے مصنف The Other Side Of The Medal ہیں وقت اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت کا میں اور اس کے در سے روار کے جانے والے انتخامی طریقوں کو غلواتر اردیا تھا۔

انگریزول سے متاثر مورض نے انتلاب 1857 کی تشریح کرتے وقت اس کے تار وہالی تحریک سے موستے ہوئے القاعدہ اور طالبان کل سے جوڑ ویے اس پرمنظم احتجاج کرنے کی ضرورت ہے۔ من 2007 سامرا جیت کے چنگل سے نجات عاصل کرنے کی مفرورت ہے۔ من 1857 سامرا جیت کے چنگل سے نجات عاصل کرنے کی مفادی اقد لین کوشش یعنی 1857 کی جدوجہدا آزادی کا 150 وال سال ہے اس موقع پر جمیں مزید غور وقر کرنا ہے تا کہ منفی سوج رکھنے والوں بحک اپنا پیغام پہنچایا جا سکے دراصل یہ کا مبت پہلے مارس اور ڈزرا کیل نے کیا تھا کہ برطانوی عکر ال جے غدر اور Mutiny کہدکر نظر انداز کرنا جا ہے تھے اسے ال لوگوں نے قوی بخاوت یا جندستان کی اقد لین جد جبد نظر انداز کرنا جا ہے تھے اسے ال لوگوں نے قوی بخاوت یا جندستان کی اقد لین جد جبد آزادی گروانا تھا گیں ان کے اس پر موقف اس قدر بحث نہیں ہو پائی جو کہ اس کاحق تھا۔ آن جب کہ ہمارے ملک کی سیاس ساتی و محاثی حالت میں کائی تبدیلی آگئی ہے اس قرم جبد کو ندر ہو کہاری لگانا ہمارا فرض ہے ،خصوصاان تاری ڈوانوں کی سوج پر جو ہماری تو می جدوجہد کو فررجیہے لفظ سے بدنام کرتے ہیں۔

بہر حال اب ہم پر نہ تو کسی قوم و ملک کا تسلط ہے اور نہ بی ہم پر کسی قتم کا جرروار کھنے کوئی قوت برسر پریکار ہے کہ اس کے خوف ہے ہم سچائی ہے واس بچا کیں اور وہ کچھ کہنے پر مجبور لظرا آ کیں جو ہماری تاریخ کوشٹے کروے۔ خدا کاشکر ہے کہ برسوں کی نلامی کے بحد ہم آزاد فضا میں سائس ہے دہ ہیں اور اب ہم ال تاریخی حقائق اور ان حالات واقعات کا بخو بی جائزہ لے تیجے ہیں جن میں لاکھوں افر او تہد تینے کر دیے گئے۔ یہاں کسی قتم کی

مسلحت پندی کا گزرنہ ہوتو بہتر ہے۔ یقینان جنگ نے ہمیں بہت سارے سبق سکھائے ہیں جن میں متحد ہ تو میت کے طور پر ابھرنے کا ہمزنہا یت اہم ہے اور یبی آج بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔اس انقلاب نے ہمیں سامراجیت سے نجات یائے کی راہ دکھائی ہے؛ور يكهايا ہے كماكر عزم معم موتومنزل فودى قدم چوتى ہے۔ حامائكماس جنگ كے بعد ہم پر غلامی کا بارگرال اور بردها و یا گیا تھا اور ہم سے ایک خاص جذبہ کے تحت انتام لیا جائے لگا تقاء بم يرعرمه حيات تنك موكيا تعاقبل وغارت كرى اور دارورس كى آزمائش مندوستانيول كا مقدر بن مجے تنے لیکن ایسے ماحول میں ہمی ہمارے یائے استقلال میں کی نہ آئی۔اس کا ثبوت وو برعزم جیا لے ہیں جنموں نے اس مشن میں جام شہادت نوش فر مایا۔ اس جدو جہدے لئے تمام ہندستا نیوں بالخضوص مسلم نول کوذ مددار مغمرایا عمیا اوران کے ساتھ عددرجہ زیا تیاں کی کئیں۔ کو کہ اس جدوجہد میں ہندومسلمان مجی شاندے شاند ملا کرفر جیوں کو ملک سے باہر کھدین نے کے در بے تھے، خواہ اس کی وجہ سیاس و معاثی ہو کہ فرہبی ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ کے اس اہم موڑ اور موریع پر مبحی ساتھ تنے ایہا ہوتا ایک فطری عمل تعااور ایہا کیوں نہ ہوتا کہ ہند دمسلمان دوتول ہی ایک توم ہیں اور دونوں نے ی اس ملک کواپٹاوطن مانا ہے۔ وہ یہاں کی آب وہوا میں سانس کیتے آئے ہیں، گنگا بمنی تہذیب میں پروان چڑھتے جیئے آئے ہیں، دونوں ہی نے ہر ا کے کے دکھ سکھ میں ساتھ دیا ہے جی کہ ان کے طور طریقے اور رسم رواج میں بھی ایک تم کی ہم آ جنگی یائی جاتی ہے جوان کے فلاح و بہود کی ضامن ہے۔اس کے تو عبد حاضر کے عظیم تاریخ دال پروفیسر عرفان حبیب اے تو می جدو جہد قرار دیتے ہیں اور ہم سبھی یہ مانے کو قطعی تیار نہیں ثیل که میدوا تعد غدریا فوجی بغاوت مجرتها کیونکهاس جنگ میں وہلی ،نواح وہلی اور ہریانہ ہے کیکر بہار تک کے عوام نے بلکہ اس سے قطع نظر دیگر دور دراز مقامات کے عوام نے تن من وهن سے شرکت کی تھی بلکہ جان کی بازی لگا دی تھی۔جبھی تو سامرا جیت کے نتیب فرنگیوں کو ایسا کلنے نگا تھ كما تحريزي سامراج كى بساط التنے والى ب بلكہ چند ماہ كے لئے اليا ہوا بھى اور بميا در شاہ ظفر كو ان كا كحويا بوا و قارع الاكياميا ، أهيل ملك كا بادشاه اور رجني بناياميا \_اس كماب كوجم الي عظيم عجابدی بری پر چیش کرنے کی سعادت حاصل کرد ہے ہیں۔

ا الماری میرکوشش ای مشن کی جاری ایمیت کوحقیقت پینداندانداند ایمازے ایما کرکرنے کی اونی ایک کا میں کوشش ہے میرکاب اردو کے حوالے سے اس موضوع پراپی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جس میں کوشش ہے میرکتاب اردو کے حوالے سے اس موضوع پراپی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جس میں 1857 سے متعلق مختلف ایکا ہے اور جہاہتے کا احداد کرنے کی عملی سعی کی مجی ہے۔

یہاں بیرسائی بھی شامل ہے کہ تخلف النوع موضوعات کا بھواس قدرا حاط کیا جائے
کہ تفکی باتی ندرہے ۔ فلا ہر ہے کہ علم کی بیاس کب بجھتی ہے کہ ایسا مکن ہو پائے گا، ہمیں اس
بات کا شدید احساس ہے ۔ مہر حال میں نے اپنے اس مقصد کے حصول کی خاطر ان افر اد
سے خامہ کی فرسائی کی گزارش کی جواس انقلاب میں خصوصی دلیسی رکھتے ہیں۔ مضامین کے
مطالعے سے اندازہ ہوگا کہ ان سجی قاری روں نے اپنے مضامین میں کمال ذمہ داری کا ثبوت
ویتے ہوئے موضوع سے پوری طرح انصاف کرنے کی کوشش کی ہے۔

بجھے توقی ہے کہ کہ اذکہ اس مرسلے پریس کا میاب وکا مران گزرا ہوں اور بھی مورقین ،

اد باء اور دیگر قلکاروں نے حد ورجہ جانفشانی ہے گزر کر اس کتاب کو دستاویزی شکل عطا کرنے بیس میری مدد کی ہے۔ چیش نظر کتاب کی پہلا حصد ' 1857 نکات اور جہات' ہے جس میں اس انتقاب کے گوتا گوں پہلووں کا احاطہ کیا گیا ہے جبکہ دومرے جھے کا عنوان ''سیف وقلم' ' ہے جس کے قوتا کی پہلووں کا احاطہ کیا گیا ہے جبکہ دومرے جھے کا عنوان ''سیف وقلم' ' ہے جس کے قوتا لیے مضامین کیا گئے گئے جس جس بیس ان جاہدین کا خصوص نوکر ہے جوسیف وقلم کے دھنی ہے اور ای کے سہارے اگر یہ وں سے مقابلہ کرر ہے ہے اس فرکر ہے جوسیف وقلم کے دھنی ہے اور ای کے سہارے اگر یہ وال ہے۔ '' شعروا دب اور دست ویز'' کے تحت ان نظموں اور شہ پارول کو جگہ دی گئی ہے جن کی اہمیت 1857 کے انتقاب کے حوالے ہے۔ نمایا ب حقیت رکھتی ہے جبکہ '' ذرائع ترسل وابلاغ 1857 '' کے تحت ش س مضامین میں اس زمانے میں رائی ذرائع ترسل وابلاغ 1857 '' کے تحت ش س مضامین میں اس زمانے میں رائی ذرائع ترسل پر روشی ڈالی گئی ہے۔ نیز چند اور اس میں صوروں کے والے ہے جائی تک بھی تھوروں کے حوالے سے بیل تک تو بیل دار شی میں اس زمانے میں رائی ذرائع ترسل پر روشی ڈالی گئی ہے۔ نیز چند اور اس میں صوروں کے حوالے سے بیل تک تھی تھی جن کی کہانی تھی ویری زبانی '' بھی درج ہے تا کہ ایک غیر جانب دار شیاحی تھی تھی تھی۔ کے حوالے سے بیل تک تھی تھی تھی۔ کے حوالے سے بیل تک تھی تھی۔ کی ترائع میں کی ترائع کی کھی تھی۔ کی تو بیل کی ترائع کی تو بیل کی ترائع کی تھی تھی۔ کی تو بیل کا تھی تھی۔ کی تو بیل کی تو بیل کی تو بیل کی تو بیل کے حوالے سے بیل تک کی تھی۔ کی تو بیل کی تو بیل کی تو بیل کی تو بیل کی تھی۔ کی تو بیل کی تو بیل کی تو بیل کے تو بیل کی تو بیل کے تو بیل کی تو بیل ک

میرے اس قلمی جہادیں ڈاکٹر وضاحت حسین رضوی ، پروفیسر عزیز الدین حسین بمدانی ، پروفیسر عراق رضازیدی ، ڈاکٹر انور پاشا، ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین ، عابر کر ہائی ، ڈاکٹر نجف حیور ، ڈاکٹر اخلاق احمدآ بن ،ڈاکٹر رضوان قیسر، مرتفنی ، ہوی سریدی، عزیز لرحمٰن ، اردیم ، مقصود ، ارشاد ، راشداور راہل جیسے دوستوں ،وریزرگوں نے ہاری ہر آ داز پر لبیک کہا ہے ۔ مجھےان کی محبت ادر عمنایت پر ناز ہے۔

جی اپنے ان بھی دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنوں نے میری خواہش کا احرام موقع پر است ہوئے صرف ایک گزارش پر مقالہ لکھنے اور اسے روانہ کرنے کی وہ می بجر لی اس موقع پر استاد محترم پروفیسر شارب روولوی اور پروفیسر شتیق اللہ کا شکر بیا اوا کرنا بھی ہم پر واجب ہے جنھوں نے کتاب کے سلسلے بھی اپنی رائے سے نواز ا یہ کتاب شاید اور پہلے منظر عام پر آجاتی لیکن چند ذاتی وجوہات کی بنا پر تا خیر ہوتی چلی کنی اور ایک بار ایسا تھنے لگا کہ اب یا مرات چلی کئی اور ایک بار ایسا تھنے لگا کہ اب یہ کا مرات چلی ہوئی کہ اور میرے مزیز دوست اقبال علی سے کا مرک نے بی ان کی ہمت افزائی کو احترام کی نظر وں سے و کی آم ہول ۔ اس کا م میں ایک آئی کی کسریاتی رہ جاتی اور ہوئی گڑی میں میرا ساتھ میرے بھی بیوں رہی ن میں ایک آئی کی کسریاتی رہ جاتی اگر اس کھن گڑی میں میرا ساتھ میرے بھی بیوں رہی نے میں ایک آئی کی کسریاتی رہ وہائی اگر اس کھن گڑی میں میرا ساتھ میرے بھی بیوں رہی نے مضمون کیوز کرا کے اور ٹون کے ذریعے ہمارا حوصلہ بڑھایا ۔ جی ان ہوں کا مرائی کے لئے دیا گوہوں ۔

خدا کرے مف سر دادگاں تہ ہو خالی جو بیس کروں تو کوئی دوسرا نکل آئے

### بغاوت کے پیج

آزادی کی جنگ کا آخری دورشرد عے ہونے کے قریب تھاجب جوش کی آبادی نے ایک نظم کا میں ہے ایک نظم کا میں ہوئی ہے گئی کا آخری دورشرد عے ہوئے کے خطاب "اس ہیں بدلی تھرانوں کو ناطب کر کے ان میں بدلی تھرانوں کو ناطب کر کے ان کے ہاتھوں ہندوستان کی درگمت کا ذکر تھا۔ جنگ آزادی کے 1857ء دالے معرکے کی طرف اشار وکرتے ہوئے شاعر نے کہا تھا:

تیسرے فاتے میں اک گرتے ہوئے کو تھامنے ممن کے تم لائے تنے سرشاہِ ظفر کے سامنے

اور لکھنو پرجو بی اے بول بران کیا گیا تھا: تم نے نیسر باغ کو دیکھا تو ہو گا بار با آج بھی آتی ہے جس سے بائے اختر کی صدا

اخترتا جداراود ہوا جدیلی شاہ کا تلکس تھا، اور بہاور شاہ ظفر تلص کرتے تھے ہندہ ستان کے بادشاہ تھے، 1857ء کا انقلاب جب تاکام رہنے کی وجہ سے بناوت بن گیا اور انگریز کی حکومت نے اسے نفرز قرارد ہے دیا تو شاہ ظفر کوقید کر بیا گیا اور قید کی حیثیت سے ان کور گون بھیجنے سے نے اسے نفرز قرارد ہے دیا تو شاہ ظفر کوقید کر بیا گیا اور قید کی حیثیت سے ان کور گون بھیجنے سے پہلے ان کے سامن ال کے شاہز اوول کے کئے ہوئے مرفوان ہیں رکھ کر بیش کیے گئے تھے۔ یہ انگریز ہندوستان بی سوداگر کی حیثیت سے دیلی کے باوش ہ کی اجازت سے آئے تھے۔ یہ اجازت ایسٹ انڈیا کمپنی کو لی تھی جوائی مہر میں خود کوشاہ عالم کا افد ، کی بہتی تھی آگر چہ بعد کہ اس

نے کی طرفہ کاروائی کر کے مہر بدل لی تھی اور شاہ ویلی کو جونڈ روش کرتی تھی وہ بھی بند کر دی

گرشاہ عالم یا ان کے جانشین اکبرشاہ یا بہاور شاہ ظفر بھی بھی کسی مرسطے پر کہنی کے او پر اپنی
حاکمیت یا افتد ارائل ہے دستبر دار نہیں ہوئے۔ بعض اگر یز مورخوں نے لکھا ہے کہ بہا درشاہ ظفر
کے خلاف مقدمہ ای قانون سقم کی وجہ ہے لندن کی برطانوی عدالت کے بجائے دہلی کی فوجی
عدالت بیں جانا محیاا ورانگریزی فوج کے افسروں نے من مانا فیصلہ کرلیا۔

ایست اغذیا کمپنی کو ایست (EASI) لیمن شرقی مما لک جی تجارتی مرگری جاری کرنے کا پرواند لیمن چارٹی مرگری جاری کرنے کا پرواند لیمن چارٹر پرطانی پارلی منٹ نے دیا تھا لیکن اس کے ہندوستان آنے کے تعورے ی عرصے کے بعد یہ ظاہر ہونے لگا کہ وہ تجارت کرنے کے بہائے حکومت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ ہو پاریوں کے ساتھ انگلینڈ سے فوجی بھی آئے سے اور پاردی بھی۔ ہندستاندوں کے ساتھ انگریزوں کے کراؤس کے انگریزوں کے کراؤس کے درمیان بھی کراؤک کے انگریزوں اور ڈائر کرٹروں کے درمیان بھی کراؤک کے واقعات کا تذکرہ پُرائے ریکارڈ جی لما ہے۔ مثلاً 1683ء جی بمبئی کے جزیرے پر تعینات انگریزی فوج کے کا تذکرہ پُرائ ریکتان رچ ڈکیک وین اور ان کے ماتحت فوجیوں نے کمپنی کی دیا د تیوں کے ظلاف بناوت کردی اور جس ملاقے کی تفاظت پر وہ تعینات سے اس پر قابض ہوگئے اور سال بجر تک تا بیض رہے۔

میمینی کی تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ بلکہ ان سے زیدہ نمایاں طور پر اس کی سیسی چیرہ دستیاں بڑھتی گئیں ،اس کی فوج میں افسر تو سب انگلتان ہے آئے ہوئے (انگریز) ہوتے تھے مگر سپاہیوں میں ہندوست نی بھی بحرتی کیے جانے لگے۔ ان کوروٹی روزی کی طرف سے اطمینان مواتو عزیت آبر داور اختیار دافتہ ار کا خیال آبا۔ "مگریز سب اختیار دافتہ ارائے ہاتھ میں رکھنا جاتے ہیں رکھنا

جموٹی جیوٹی بن وقی سی ہوئیں جن میں بعض پر ہے '' موٹی '' ہو گئیں لیکن وہ تن ہے دہا دی سے میں ہے '' موٹی '' ہو گئی بناوت جودھرے '' سی بناوٹ ہو ہو گئی ہوا ہوں کہ بنای بناوت جودھرے این ہو کی جا ہو گئی بناوت جودھرے یا جا تا گئی گئی گئی گئی ہو گ

یں توپ وم کرویا گیااور دوکو ہزار ہزار کوڑوں کی سزاوی گئے۔ چند بی مہینے بعد وڑا گا پٹم میں تعینات پلٹن نے مدارس جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھ کہ وہ ستای ڈیوٹی کے لیے بجرتی مولی ہے۔ اس پلٹن کے لوگوں نے تین انگریز افسروں کو گولی مار دی۔ یہ بخاوت بھی آ کمی اقدام ہے دیادی گئی۔

جوبی ہند کے مقام و بلور کی 1806ء والی بناوت پچاس برس بعد ہونے واں شائی ہند کی اللہ ہند کی اور سے اللہ ہند کی اور سے اللہ ہند کی اور سے اللہ ہند کی اور سول کی وجہ سے بناوت کی آگ ہوئے گارتو سول کی وجہ سے بناوت کی آگ ہوئے گارتو سول کی وجہ سے بناوت کی آگ ہوئے گارتو سول کی جہنے کی استعال ہوئے ہا اور الن کورائفل میں بجرنے سے پہلے وانت سے کا شاپڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مدراس کی پیدل پٹن سے کہا گیا کہ اسکا کوئی آ دمی ذات براوری گاہر کرنے والانشان نہ لگائے واڑھی مونچھ شدر کھائے اور بی گڑی لگائے جس پر لگنے والے عہد سے اور سرکاری اعز ازات کے نشان مونچھ شدر کھائے اور تی گڑی لگائے جس پر لگنے والے عہد سے اور سرکاری اعز ازات کے نشان پڑے سے بہر کیا۔

و بلور کی بغاوت سے لے کر 1857ء میں میرٹھ کے معر کے تک ہندوستان کے مختلف حصوں میں تقریباً ایک درجن بغاوتیں ہو کمیں جو اگریزوں کے خلاف نفرت اورغم وغصے کے اظہار کے طور پر کی مخی تھیں اس مفرمکن نہیں۔

با فیوں میں زیادہ تر ہمدوستانی سیاتی سے گراس میں کچھ کہنی کے اگریز بلازم بھی سے ہمدوستاندں کی بعثاوت کے اسباب زیادہ تر معاشی ہوتے سے اور اگریز باغیوں کو بھی عام طور پر بیٹھا ہے تھی کہ کپنی کے ڈائر کٹر اور اعلیٰ عبد ہے دارلوٹ کی تقسیم میں انھیں اتنا حصر نہیں دیتے سے جتناان کے خیال میں ان کاحی تھا۔ ہندوستانیوں کی شکا یتوں میں بھی بھی ہی نہ ہب کا عضر بھی شامل ہوتا۔ اس لیے کہ کپنی کے ڈسروار بھی ان کے ذبی عقا کہ کے خلاف ضا بطے بتاتے اور رائی کو اس کے ذبی عقا کہ کے خلاف ضا بطے بتاتے اور رائی کرنے کی کوشش کرتے اور کپنی کی جمایت یا فتہ مشری جس میں زیادہ تر اگریز سے ہندوستان میں رائی فدہ ہیں پر جار حاندا نداز کی نکتہ جینی کرتے اور ایس نکتہ جینی بعض اوقات نہ ہی تقریبات کے موقع پر میلوں اور خیلوں میں کی جاتی اور نکتہ چینی کرنے والوں کے ساتھ پولیس یا فون کے سیابیوں کی موجودگی لوگوں میں بیتا تر پیدا کردی کہ بید کتہ چینی حکم افوں کی شہ پر جور بی ہے۔ سیابیوں کی موجودگی لوگوں میں بیتا تر پیدا کردین کہ بید کتہ چینی حکم افوں کی شہ پر جور بی ہے۔ اگریز یا در بول کے انداز سے اس تاثر کو تقویت میں اور ہندوستان کے لوگ سیجھتے کہ اگریز ان

کے ساس اور معاثی استعمال کے ساتھ ندہی اور معاشر تی استعمال کے بھی ور پے ہیں۔ حالا تکہ
ایسٹ ایڈیا کمپنی کو ہندوستان میں کا روبار شروع کرنے کی جواجازت یہاں کے حکمرا تول نے
دی تھی اور اس سلسلے میں جو چارٹر انگلتان کی پارلیامنٹ سے منظور ہوا تھا اس میں اس بات ک
مراحت کردی گئتی کہ کہنی یہاں کے تقیدوں اور رہت رواج کا کھا ظاور احر ام کچو ظر کھے گی۔
مراحت کردی گئتی کہ کہنی یہاں کے تقیدوں اور رہت رواج کا کھا ظاور احر ام کچو ظر کھے گی۔
کہنی کے چارٹری میں ندہی سرگری پر جو بندش شروع میں سکائی گئے تھی وہ برطانوی
پارلیامنٹ نے وہاں کے ندہی اواروں کے دباؤ میں آکر ہٹادی۔ اس وسیل سے جہاں ایک
طرف ندہب کا جارجا نہ استعمال کرنے والوں کی ڈھٹائی بڑھ گئی وہاں دوسری طرف ہندوستان
کے ندہی رہنماؤں اور ایکے تقیدت مندوں کی نارافقی میں اضافہ ہوگیا۔ انھیں یقین ہوگیا کہان
کی دنیا ہی ہیں ، دین دھرم بھی خطرے میں ہو اور اس خطرے سے نگلنے کے لیے ایسٹ اٹھیا کہنی

کے فرزندوں کو دلیں سے نکالنا ضروری ہے۔ اور ایک طرف اعمرین ول کے قدم جمانے کے جتن

کے جارہ بے تھے اور دوسری طرف ان کے لقہ م اکھاڑنے کے طریقے سویے جارہ بے تھے۔

انیسو سے صدی کے ابتد کی نصف علی بہ ظاہرا گریزوں کے قدم جحتے جارہ بے تھے لیکن ان

کے مظالم کے سی تھ ہی ہندوستانیوں کے صبر کا بیا ند بھی لبریز ہوتا جار پا تھا اور آزادی کی جنگ کے ہیرہ تیار ہور ہے تھے۔ انھیں میں ایک تھیں جھانسی کی رانی کیشی بائی۔ وہ 184 برس کی تھیں جب ہیرہ تیاں ان کی شاوی جھانسی کے مہارا جرگنگا دھررا ؤ بائی راؤے ہوگئی نو برس بعد مُنگا دھررا ؤ کا نقال ہوگیا۔ انتقال سے پہلے انھوں نے نانا ضاحب کو گود بٹھ لیا تھا۔ اس لیے کہ ان کی کوئی مگل اولا دہیں تھی۔ اس سے پہلے 1818 میں جب ایسٹ اٹھ یا کہنی نے تھانسی کا ران پاٹ ان کی اول ڈبیس تھی۔ اس سے پہلے 1818 میں جب ایسٹ اٹھ یا کہنی نے تھانسی کا ران پاٹ ان پیشن و سینے کے معاہد کو کہ کے طرفہ فیصلے سے منسون کرویا گرٹان صاحب بیشوا کی ران گدی پر پیشن و سینے کے معاہد کو کہ کے طرفہ فیصلے سے منسون کرویا گرٹان ما حب بیشوا کی ران گدی پر بھیا گر اگر یزوں نے ان کی ایک ندش اور نانا صاحب کی بیشن بھیل کرنا تو در کن ریز ہم ورت بھیا گر اگر یزوں نے ان کی ایک ندش اور نانا صاحب کی بیشن بھیل کرنا تو در کن ریز ہم ورت کے دائے بران کا حق مکیت تناہم کرنے سے بھی انکار کردیا۔

لارڈ ڈلبوزی نے بیر کبد کر کے جھانی چوں کہ کمپنی کے زیر تظام ملاقے کے بچ میں واقع ہاں لیے اس کا انظام بھی جاری مرضی کے مطابق ہوتا جا ہے اور وہاں کی رعایا کو س انظام ے بہت فائدہ ہوگا رائی مجھی یائی کی جھانی کو فصب کر لیا مگر اس میں شک نہیں کہ 1853 ء میں انگریز ول کواس پر قبضہ جمانے میں نو ہے کے بینے چبانے پڑے۔

بسر کی لا ائی کے بعد کہنی نے اور ہے کے حکمران کو مجبور کیا کہ دہ اپنی حفاظت کے لیے انگریزی فوج رکھیں اور اس کی تنخواہ در ہمتہ کے لیے 16 ما کھ روپے سال نہ دیا کریں ۔ بیا ایک طرح سے اور ہے کہ گئی تھی اور اس کی تنخواہ در ہمتہ کے لیے 16 ما کھ روپے سال نہ دیا کرین کی فوج جو بہ فلا ہراود ھی حفاظت کے لیے بلائی نہیں بلکہ ذہر دی مسلط کی گئی تھی اس کی تعداد اور برحمتی ہوئی فوج کے بڑھتے ہوئے افراجات کے لیے رقم کا مطالبہ بھی بردھت گیا۔ پھر کہا گیا کہ شاہی فزانہ فوج کے بڑھتے ہوئے افراجات کے لیے رقم کا مطالبہ بھی بردھت گیا۔ پھر کہا گیا کہ شاہی فزانہ چول کی بیرتم ادائیں کر سکتا اس لیے مقررہ دقم کے بہے مطلوبہ علاقہ کہنی کے حوالے کر دیا جائے ۔ اس طرح روبیل کھنڈ اور دو آب کا علاقہ شاہ اور ھی عملداری سے نکل کر ایسٹ اغرابی کہنی کے ۔ اس طرح روبیل کھنڈ اور دو آب کا علاقہ شاہ اور ھی عملداری سے نکل کر ایسٹ اغرابی کینے کے نقرق بیں چلا کہا۔

1801 کے معاہدے میں ممینی کے ذمہ دارول کی جولا کی اور شاہ اور ھے صلاح کارول

ک ناوانی إغداری کی وجہ ہے ایک ثِن بیشاش کردی گئی کہ شاہی حکومت رعایا کی قلاح و بہبود کا خیال رکھے گی اور رعایا کے جان و مال کی تھا تلت کرے گی۔ واجد علی شاہ کے ذیافے بیس کمپنی نے ای شق کی آڑیئے کر اود ھے کے بچے علاقے اور شاہ اودھ کے یاتی ماندہ اختیار واقتدار پر بھی قضہ کرلیا۔

میرزا وا جدملی بہ در 13 رفر ورک 1847ء کو واجد ملی شاہ ہے۔ اپنی ولی عہدی کے زمانے میں انھوں نے کاروبا حکومت کا جو تجربدا ور مطالعہ کیا تھا اس میں انھوں نے دیکھا تھا کہ 1801 میں انھوں نے دیکھا تھا کہ 1801 میں جو نیا معاہدہ کیا تھا اس نے سلطنت کو اور کمزور کرور کر دیا تھا۔ اس کی صحت بحال کرنے کی کوشش انھوں نے فوج کو چاق وجو بند بنانے سے شروح کی۔ ہر پلٹن کے ہر آ دمی کے لیے ہر دوز پریڈی می حاضری ضروری قرار دے دی گئے۔ پریڈی میں وہ خور بھی ہو ماضری سے دوری قرار دے دی گئے۔ پریڈی میں وہ خور بھی ہو۔ اور فیر حاضری پر دوسر نے فوجیوں کی طرح دہ فور بھی ووسو دو بیجی ہاندادا کرتے۔

انھوں نے فوج کی از سرفو تظیم بھی شروع کردی اور اپنی دریا و لی اور عدل گستری سے رعایا علی مقبولیت حاصل کر لی۔ یہ رنگ ڈھنگ و کی کر کمپنی کے کار تھ ول اور خوشا مدیوں کا ماتھا تھنکا۔ انھاق سے انھیں دنول شاہ بیار پڑھئے۔ شاہ کونوج کی پریڈ میں روزان شرکت نہ کرنے اور کاروبار سلطنت میں براہ راست حصہ نہ لینے کا مشورہ و یا حمیا اور ان کی تو جہ تفریحات کی طرف مبذول کرانے کی کوشش بلکہ سازش کا مقصد میں تھا کہ اور دھ کے کسی چنہ پر بھی اور مام کو بھی شاہ کی کوشش بلکہ سازش کی مقصد میں تھا کہ اور دو اصل تھی ما مدتھا کہ اور کا مقصد میں تھا کہ اور اصل تھی مام تھا کہ بیا میں بھی ہوں کہ اتھا کہ چوں کہ انھوں مام کر رہز یڈن جزل اوٹرم واجد ملی شاہ کے جل میں مسلے جس میں کہا گیا تھا کہ چوں کہ انھوں مام کار بریڈن جزل اوٹرم واجد می باید کی شاہ کے جس میں کہا گیا تھا کہ چوں کہ انھوں مام کے معاہدے کی پایندی نہیں گی ہے اس لیے اور ھاکا انتظام ایست انڈ یا سمینی براہ راست اینے ہاتھ میں فیری ہے۔

واجد علی شاہ نے اور ان کی والدہ نے لا کھ کہا کہ سلطنت کی شبطی کی بات کا 1801 کے معاہدہ میں کوئی ذکر تہیں ہے اور رید کہ شاہی خاندان کے کسی دوسر نے فر دکواودھ کی سلطنت سونپ دی جائے گئیں جزل اوٹرم اپنی بات پر اڑے رہے اور آخر میں انھوں نے رہ بات مان کی کہ اور ھ کے تا جدار اینا معروضہ برط توی حکومت کے مماضے چیش کر کئے ہیں مگر ان کو اودھ کی اور ھ کے تا جدار اینا معروضہ برط توی حکومت کے مماضے چیش کر کئے ہیں مگر ان کو اودھ کی

سلطنت سے دستیردار ہونا پڑیٹا چنانچہ دا بدعلی شاہ اسپنے خانمران کے چند افراد اور پھے وفا دار ملاز مین کو لیے کرلندن جانے کے ارادے ہے نلکتہ کے لیے روانہ ہو مجئے۔وہاں وہ کھریماریز مے ،ان کی دالعہ والبیترلندن تنیس محرویاں ان کی کسی نے نبیس سی اورو ہیں ان کا انقال ہو کیا۔ واجد على شاه كى بچى محمى سلطنت 7 رفر ورى 1856 كوان سے چھين كى گئى ۔اس وقت د ملى میں مغلبہ سلطنت آخری بچکیاں لیم ری تھی۔ انگریز کم وہیش سوہرس ہے اس کی بوٹیاں نوج نوج كركه رہے تھے۔ بہاور شاہ ظفر كى عمر اس وقت 81 برس كى ہورى تھى ۔ اوو مدكى سلطنت كے انتزاع نے ان کوایے منتقبل کی طرف سے مایوں کردیااوران کی رعایا کو بھی ہے چین کردیا۔ ہے چینی کمپنی کی ہندستانی فوج میں بھی پھیلی جس میں اور ھے کے نوگ خامسی تعداد میں تنے۔اور ایک طرف انتمریز اپنی حکومت برهائے جانے کی کارروائی میں تکے ہوئے تھے دوسری طرف ان کی حکومت کے خلاف بناوت کے ج جمعیرے جارہے تھے۔ نانا صاحب نے اپنے نمائندے عظیم الله خال کواہے معاملے کی پیروی کے لیے انگستان بھیجا تھا۔ انھیں وہاں تو کامیابی نہیں ملی عمر انگلتان ہے روس جا کرانھوں نے اس کی ہمدر دی حاصل کر لی اورمعرہے بھی رابطہ قائم کیا۔ لارڈ را پرٹس نے ہندستان میں بسر کیے ہوئے اپنے جالیس پرسول کا جو حال لکھا ہے اس میں انھوں نے ترکی کے سلطان اور دوسرے ذمہ دار افراد کے ساتھ عظیم اللہ کی خط و کتابت کی بھی تذکرہ کیا ہے جس سے آزادی کی تحریک کا دائرہ ملک کے باہر تک لے جانے کی کوشش کا پت چاتا ہے ملک کے اندر بیتر کیک ہندوؤں اورمسلمانوں میں بکساں طور پر پھیل رہی تھی ۔واجد علی شاہ کے وزیرِ اعظم علی نقی خال نے جو جا، وطنی میں ان کے ساتھ تھے ، بنگا ں میں کمپنی کے ملازم سیا ہیوں کو بغادت پر اکسایہ اور ان ہے وقت ضرورت کام آنے کا وعدہ لے لیا۔ جاسوسوں کو نقیروں اور منیاسیوں کے بھیں میں ہندوستانی افسروں کے پاس اور عوام میں بھیجا گیا۔ اس طرح بناوت کے بچ شہروں اور قصبوں کے علادہ دیہات کے چویالوں اور کھیت کھلیا نوں تک ا در فوجی بلٹنوں میں ملازم پنڈتوں اور مولو یوں کے ذرایعہ سیا ہیوں تک پہنچ مسے ۔ لوک گیتوں ، کفہ پتنی کے تماشوں ، نوفنکع ل اور نا نکول کے وسلے سے بھی بناوت کا پر جار کیا حمیا۔ مدرسوں اور پاٹھ ٹالا وَں مِیں مونو یوں اور پنڈتول نے مذہبی تعلیم میں آزادی کے مبتی جوڑ دیے۔ بدلی راخ کے خلاف دیس کے باسیون کو بعناوت کے لیے تیار کرنے کی اس میم میں جہاد اور وحرم یدھ ہم

معتی اورمسلمان اور ہندوہم شرب تھے۔

دیلور کی بخاوت میں چہاتوں کو پر چار کا ذریعہ بنایا عمل اور ای ترکیب اور تج ہے کو
1857 میں بخاوت کی تیاری میں استعال کیا عمل معمولی آئے کی چہاتیاں فیر معمولی پیغا مرسانی
کا کام کرتی تھیں۔ ان کے ذریعہ بیجا جانے والا پیغام صرف وہی لوگ بجھ پاتے تھے جوان کو
لے جاتے تھے یا پاتے تھے۔ گا وُل کے جس چوکیداراور بہتی ہے جس معتر آ دگی کو چہاتی لمتی وہ بجھ
جاتا کہ اے پہلے ے طے کے ہوئے پروگرام کو کب اور کس طرح عملی جامہ پہنا تا ہے۔ اعظم یہ
عکرال اور ان کے ہندستانی کاری ہے جس طرح علما می چلائی ہوئی رہشی رو مال تح کی جز
عکرال اور ان کے ہندستانی کاری ہے جس طرح علما می چھائی ہوا معہ طل نہیں کر سے۔ جس شخص کو
چہاتیاں جاتیں وہاں آئی ہی جہاتیاں تیار کر کے دومر کی بستیوں میں بھیجے وی جاتی سے سسلہ بہت
چہاتیاں جاتیں وہاں آئی ہی جہاتیاں تیار کر کے دومر کی بستیوں میں بھیجے وی جاتی سے سسلہ بہت
خوں تک چہار ہا اور بجا ہم ین کے ذریعے پینا مرسانی کاعمل انجام پاتار ہا۔ کہنی کے بچھکار نہ وں
جہاتیوں کا معہ طی ٹیمیں کر شکے۔

به همرية نيادور"

#### سأمراجيت اور ١٨٥٧

27

اس بی بیل کہ 1857 کی ترکی جنگ آزادی کے اسباب وعلی سے بحث کی جائے یہ جائے چلیں کہ سامراجیت کے لئے اگریزی جائے چلیں کہ سامراجیت کے لئے اگریزی میں سامراجیت کے لئے اگریزی Colonialism اور Colonialism کے الفاظ مستعمل ہیں جن پر فور کرتے سے بردی صد تک بات واضح ہوجائے گی۔ سامراجیت کی تعریف کرتے ہوئے کہ وجائے گی۔ سامراجیت کی تعریف کرتے ہوئے کی جیں۔ Encyclopedia میں اس طرح کے الفاظ ورج کئے گئے ہیں۔

"Imperialism is the policy or action by which one country controls another country or territory, most such control is achieved by millitary means to gain economic and political advantage"!

سامراجیت کیلئے استعال میں آنے والے دوسرے لفظ محصیص متعلق بھی میمیں وضاحت کرتے چلیں اور بہتر ہوگا۔ اس لفظ کے متعلق ہی کتاب کے چوشے صدیم صفحہ نیسر 657 پاس قتم کا وضاحت کرتے چلیں اور بہتر ہوگا۔ اس لفظ کے متعلق ہی کتاب کے چوشے صدیم صفحہ نیسر 657 پاس قتم کا بیان ملک ہے جوال سلسلے میں ہملی رہنمائی کتاب کہ ہامراجیت کیا ہے ورید کیوں کر پھل آپ پول آ ہے۔

"Colonialism is a term that usually refers to the rule of a group of people by a foreign power. The people and their land make-up a colony, Most colonies are seperated by an ocean from the ruling nation, the foreign power send people to live in the colony, to govern it and to use it as a source of wealth, The rulers and the people of most colonies belong to different racial groups. The rulers also have a more complex civilization and advanced technology than do the people of most colonies."2

ان دونوں اقتباس سے میہ بات کمل کرسائے آئی ہے کہ کی ملک برائے فائدے کے لئے چندافرادیا نوجوں کے ذریعہ کیا کیا تبنیہ مامراجیت ہے تاکداس سے معاثی اور سیای فوائد حاصل، کے جاکیں۔اس مل میں چندافرادا بی حرفت بازیوں کے ذریعہ اقتدار پر قابض ہوجاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کدائی ترتی اور برتری کی وحونس جما کر فد بہاور تبذیب و ثقافت برجمی اثر انداز ہوسیں ۔ان کے اس عمل میں ان کا ساتھ ان کی حکومت بھی دیتی ہے بعینہ ویسے بی جیسا کہ ہند دستان میں ایسٹ انٹر یا کمپنی کے آئے کے بعد محسوں کیا جانے لگا تھا۔ سامراجی ذہنیت کونی خلاء مں پیدا ہونے والی شے نہیں ہے۔ بیز ماندقد یم سے چلی آرجی ہے بلکہ بچ توبیہ ہے کہ بیر ہورے اج کی پیدادار ہے اور ای بناور اس کی شنافت جی باآسانی موجایا کرتی ہے کہ حکومت کے وربعه جوكل انيم وياجار بإب اس كامقصد ثبت بيامنني -اكرمني سوج كے تحت افتر اركى توسيع و رتی کی جائے توا سے سامراجیت تی کہاجائے گااور چھیس ۔ انگریزی سامران نے پہلے پہل میر جعفر کے ذریعے سراج الدول کا تخت پاٹا ، پھر بنگال پر تسلط جمایا اس کے بعد شاہ عالم سے صوبے کی د بوانی حاصل کی موقع ملتے می واجد علی شاہ کومعزوں کرویا۔ انگریزوں نے ای تیم کی ترفت وزیال مستفتل میں بھی جاری رکھیں جوانجی سوچ کی غماز ہیں۔ بقول میچ لین بوتا یارٹ دو کا تداروں کی قوم نے اپنی ای سوچ کے تحت ہندوستان برقابش ہونے کا خواب دیکھنا شروع کردیا اورائی فوج میں سے ہندوستانی ساہر تی کئے جوان کی فتح کا آ۔ کاربن عیس۔

ال قسم كى پاليسى كے لئے Expantionism كالفط بحى مستعمل بيكن بيتوسية القدارا كر كسى خاص مقصد (لوث محسوث) كے لئے نہ بوتو اے اچھا بھى تصور كيا جاسكتا ہے جيسا كہ جندوستان كے مغل بادشا بور كا انداز توسيع وترتی باان كى Expantionism كى پاليسى جيس كا مقصد اكثر و بيشتر شبت سوچ پر جنی بواكرتا تھا مغل بادشا بول بلكداس ہے تبل بھى بهندوستانی را جا دَل مبارا جا دَل نے اپنے اقتدار كی ترتی وتوسیع كے لئے انگذت طریعے اپنائے كئين ان كا مقصداس ملک كو كھو كھا بنانا نہيں تھا بلكدا ہے تمام عالم بھى مثانى ملک ليجن سونے كى چرا يا كے طور پر متعادف كرانا تھا۔ يكى وجہ ہے كہ تاریخ بهند بیس مغلید دور حكومت كو بہتر بن دور حكومت قرار دیا جا تا ہے ادر اے اب بھى "دور ميں حكومت كى جہر از بن" كے نام ہے موسوم كيا جا تا ہے۔ اس دور بيس حكومت كو مشوں سے ہرميدان عمل بيس تی بوئی تھی ۔ جبکہ اگر ہنوں نے جب ايسٹ انڈيا کمپنی شروع كوششوں سے ہرميدان عمل بيس تی بوئی تھی ۔ جبکہ اگر ہنوں نے جب ايسٹ انڈيا کمپنی شروع

کی ای وقت سے ان کا مقصد اس ملک کو ایک نیا بازار بنانا تھا۔ جہاں وہ اینے مال کی کھیٹ کر عیس ساتھ بی ساتھ میہال کے مز دورول اور شام مواد کو Exploit کر عیس۔ایے ای مقصد کے تحت انہوں نے آہتہ آہتداس ملک بر تبعنہ کرلیا اور اس کیلئے انہوں نے فرجی طالت کے استعمال ے بھی گریز نہیں کیا۔ اس مقعد کے حصول کیلئے مب سے پہلے تو انہوں نے" Informal Empire " كى بنياد ۋالى، يەجم سجى جائے بيل - يەسلىند تقريباً 100 برسول تك چلا اس دوران انہوں نے ہندوستانیوں سے تہذیبی وسلی احمیاز بھی برتا۔ اس کے ذکر کا یہاں موقع نبیں ہے ہاں سر سید کے خیالات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے اپنے رسائے میں پیش کے تھے۔ان کا خیال ہے کہ ہندوستانی اس بات پر برہم ہے کہ انگریز ہندوستانیوں کے ساتھ برابری کا سلوک تو دورر ہا انسانی سلوک بھی نہیں کرتے جب کہ ایک تقط ُ نظرے دیکھا جائے تو ہندوستانی اور انگریز دونوں بی ملکہ عالیہ کے رعایا تنے اور اس بنا پر دونوں کو ہرا برحقوق ، فرائض اور مراعات ملن جا ہے تخیس جواس ونت کے فرما نروا ہر گزنہ کر سکے۔ یہاں اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ ان بورونی باشندول كامقصدمساوات وبرابري كابيغام دينا ندتهاجس كيلئة وهشهوريتي بلكه يهال ان كامقصد مرف بيتها كد مندوستانيوں كو بار بارا جي برتري كا احساس ولا يا جائے بلكه سجائي توبيہ ہے كه انہوں نے اس متم کا حساس دلانے میں بھی کوئی کسرتہیں چھوڑی کدانہیں یہ برتری خدا کی جانب ہے ود بیت کی گئی ہے اور وہ اس کی خوشنوری کے لئے بور لی تہذیب اور عیسائیت کوفروغ دے رہے جیں۔ تاریخ کے مطالعہ سے بیہ بات مترقع ہے کہ انگریزوں نے بیاکام کس کس طرح سے انحام وے۔ان میں ہندوستانی سیاہیوں کوسور اور گائے کی چربی گلی ہوئی کارتوس کا استعال کرنے پر مجبور کرنا بھی بکے طریقہ تھا۔1857 کی بناوت کی ایک بڑی وجہ مندوستانیوں کے نہ ہی عقائد پر چوٹ كرنا تقاس سے كے انكار ہوسكتا ہے۔اس سلسلے ميں جاري رہنمائي مسٹرا يدمند كے ذريعية شر كے محالك خط ب بوتى ب -ال خط ب ايك بات بخولى ظامر بوتى ب كدبر صغير ايك عيسائى طاقت کے قبضہ میں آئیا ہے اور انگریز ای زئم میں یہ بھٹے میں تن بہ جانب میں کہ آئیل بیری عاصل ہو گیا ہے کہ وہ ہندوستانیوں کو بیسائی ند ہب قبول کرنے برآ مادہ کریں جس کی بہنی کڑی وہ ہندوستانی ملازم ہے جو انگریزوں کی عملداری میں مصردف نے خصوصاً ہندوستانی نو جیس جنہیں تحمر میز دن نے اپنے مفاد کی خاطر بحال کر رکھا تھا۔اس خط پرسرسید کار دعمل ملاحظہ فریا کیں ،وہ اسپاب بغاوت ہندیں رقبطراز ہیں کہ:
" جب ہندوستانیوں کواس سنتی تعلم کاعلم ہواتو فوف سےان کی آنکھوں کے سلے
ائد جبراجیما ممیا۔"3

یہ امرحقیقت پر جنی ہے کہ مندوستانیوں کے اعتقادو ند بہب کوکڑ ند پہنچانے کے لئے بی ایسا کیا گیا تھا۔ حالات قابو ہے باہر جاتے دیکھ کرانگریزوں نے اس کی تروید کرنے کی کوشش بھی کی کسش بھی کی سیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس حقیقت کا اعتراف فیلڈ مارشل لارڈ رابرٹس نے پی مشہور ومعروف تصنیف "Forty One Years in India" میں بول کیا ہے۔

'' حکومت ہند کے سرکاری کا غذات بیل مسٹر فاریسٹ کی حالیہ تحقیقات سے ٹابت

ہوتا ہے کہ کارتوس کی تیاری بیل جو روشی تلول استعال کیا گیا، واقعی وہ قائل

اعتراض اجزاء بینی گائے اور خزیر کی چرنی سے مرکب تھا، اور ان کارتوسول کی

ماخت بیں فوجیوں کے ذہبی تعقیات اور جذبات کی مطلق پرواؤیس کی گئی آ۔ 4

ماخت بیں فوجیوں کے ذہبی تعقیات اور جذبات کی مطلق پرواؤیس کی گئی آ۔ 4

اس مقام پر بیدورست معلوم ہوتا ہے کہ سامراتی فرہنیت پر روشی ڈالنے کے لیے

ان مقام پر بیدورست معلوم ہوتا ہے کہ سامراتی فرہنیت پر روشی ڈالنے کے لیے

ان میکو پیڈیا امریکا تا ہے بھی چند سطریں درج کی جا کیں۔ جس سے بیدواضح ہوسکے کدائی تشم کی

سوچ رکھنے والے کس نج پر کام کرتے ہتھے۔

"Motive for imperialism was the acquisitive instinct-man's desire to control, dominate, own or crush another people. Racism fed on, and also fed such a desire, and racism usually as an essential element of imperialism in the sense that the imperialist held himself to be superior to other man"5.

تاریخی تقط انظرے اگردیکھا جائے تواس اولین تحریک آزادی کے تمن اہم محرکات تھے۔
یہلاکارتوس میں تکی ہوئی چر نی ، دومرا تبدیلی ند ہب کے لئے مشنری سرگرمیال ورتیسری عصوری میں اول د
عود ایس ایس میں کی ہوئی جر نی ، دومرا تبدیلی ند ہر نے دینا خواہ و دان کے لیے بالک اول د
عود اس کے ذراج کسی کوافقہ ارکی شقلی ندکر نے دینا خواہ و دان کے لیے بالک اول د
عی کیوں نہ ہول ۔اس میں منظر میں اگر ہم انقل ب1857ء پر نظر ڈالیس تو انگر برول کی سامرانی
بالیسی پر خاطر خواہ روشن پر سکتی ہے اور ہمیں بی معلوم ہوسکتا ہے کہ بیدا کیل تحریک تھی ندکہ بعناوت یا

پھر غدر۔ان الفاظ ہے قطع نظر تاریخ عالم اس بات پر منفق ہے کہ 1857ء کی جدوجہد آ زاری انكريزي سامراج كے خلاف ہندوستانيوں كا ادّلين جباد تھا جے انگريزوں نے بغاوت إندر كے نام ے موسوم کر کے اس کی اہمیت کو کم کرنے یافتم کرنے کی شعوری کوشش کی جبکہ بیدا یک ایساوا تعہ ہے جس کی اہمیت ومعنویت بوری دنیا پرآشکاراہے۔ بھی وجہ ہے کو مختلف دوار میں اس واقعہ کی تشری و تعبیر مخلف طرح ہے کی گئی اور آج بھی جب کہ ہم اس کا 150 وال جشن منارہے ہیں اس کے مختلف اسرار ورموزے بردو اٹھانے کی سعی کی جارہی ہے۔ حالا نکہ آج بھی اس عظیم واقعہ بر اظهار خیال کرتے ہوئے سامراجی ذہنیت ہے متاثر تاریخ داں اے اولین تحریک آزادی ہندنبیں ما نے بلکدان کا مانتا ہے کہ یہ جنگ انگرین حکومت اور چند باغیوں کے درمیان ایک جنگ تحی۔ان كانقطة تظريد ہے كمساميوں كى بعادت كے درميان انبيں افراد يا توموں نے بيش دفت كى تحى جن ک حکمرانی ختم ہوئی تھی مثلاً تعلقدار، نوابین اور بادشاہ بہادرشاہ ظفر جن کا ساتھ چند جرائم پیشہ من صرنے دیایا پھراس جنگ میں وہ لوگ شریک ہوئے جن کے مفادات انگریزوں کے ذریعہ بحرور کے گئے تھے۔اس مم کے تاریخ دانوں کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس بغادت کو جدوجہد آزادی اس سے بھی نبیں کہا جاسکا کہاسے عوام نے بورے طور پر تبول نبیس کیا تھا کیوں کہان کے دلول میں انگریزوں کے خلاف کوئی غم وغصہ بیں تھا جبکہ رہے بات یا پے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ یہ جنگ عوام کی جنگ تھی جے بہادر شاہ ظفر کی قیوت حاصل تھی۔ اس امر پر روشیٰ ڈالنے کے لئے ہم یہاں دی لندن ٹائمنر The London Times کے نامہ تگار W.H. Russel کے خیالات ورج كرتے ہیں جوائ تر يك آزادى كى رپورنگ كے لئے يہاں آئے تھے اور يقنى طور پروہ كسى تاريخ دال کی طرح Sponsored رئیس رکھتے تھے بلکدانہوں نے اپنے احساسات کواپی ڈائری میں من وعن لکھا ہے۔ یہ بات عام طور پر قبول کی جاتی ہے کدؤ ائری لکھنے والے کی ، تمری الزی م الكها كرتے بيں كيونكه البين معلوم ہوتا ہے كه اس پركوني اس وفت تك حق تصر أب أيس ركھا جب تک وہ خودالیا کرنے کی اجازت نددے یا پھراہے بعد زمرگ اسکی ایمیت کے پیٹر نظری م نہ کیا جائے۔رسل اپی ڈائری میں استحریک آزادی ہے متعلق رقم طراز بن:

'' یہاں نہ صرف غلاموں کی جنگ اور کساتوں کی بخاوت یعجامو کی بلکہ جنبی حکومت کا جوا تاریخ بنکے مندوستانی والیان ریاست کے کال اقتد ارکو بن ل کرنے

اور ملی ذہب کا بورا غلبہ قائم کرنے کی غرض سے بدایک فدہب کی جنگ اسل ک جنك وانقام كى جنك واميدكى جنك اورتوى عزم كى جنك تمى - 6 تاریخ دانوں کا ایک طبقہ اس یات پر بھی معرب کہ 1857 میں ہے جی اگر کامیابی سے جمكنار ہوجاتی تو ہندوستان پرایک بار پھرے مسلم نوں كا قضد ہوجا تااى نتج پرسوچنے والول ميں ے کھا خال میکی ہے کہ اگر ہم اس جدوجہد میں کامیاب ہوجائے تو اس ملک پر برہموں کا غيبه وجاتا وربحر تدبب كابول بالابوتاليني بم ويجرميدان عمل بسيجيره جات -ان خيالات ے تطع نظر کچھوگ بیمی مائے ہیں کہ اگر بیم کے کامیاب ہوجاتی تو ہمارا ملک ویہ نہیں ہوتا جو كاستركيك ناكانى كے بعد نظر آيا۔ يعنى بم ترقي تبيس كريات، عارا ملك جديد نيكنالوجى كے راستہ پر گامزن نہ ہو یا تا ، بہاں تی تعلیم کی روشی مبیل ہیں یاتی مینی ہم مجیزے کے مجیزے رہ جاتے ۔ مختلف رجی انوں سے متاثر تاریخ نویسوں نے اس طرح کے مزید تی جواز چیش کئے ہیں اور اے اے طور پر اس تر کیک کو بھے اور پر کھنے ک سعی کی ہے، لیکن حق توب ہے کداس متم کے جواز قائم كر كے ہم اعجريزوں كى سامراجى ذونيت پر بردہ نبيں ڈال سكتے كيوں كه اس قوم نے ازل ہے ہى " الرا واورواج كرو" بين D.vide & Rule كى اليسى يمل كيا اوران سے كى صورت يمكن ف ہوسكا كدوہ اس ملك كواپنا ملك بناليت بلكمانبول في سونے كى جزيا كمي جانے والى اس وهرتى كو لوٹ کا مال سمجمااورا ہے ملک کا فزانہ بھرنے کا جتن کرتے رہے۔ جو کہ سما سراجیت کی سب ہے بڑی ولیل ہے۔ ایقیناان کی ای ذہنیت کاخمیاز وانبیں بعد میں بھکٹنا پڑاور نہوہ بھی مغل تا جداروں کی طرح مندوستانیوں کے دل وو ماتے پر جیمائے رہتے اور عزات واحتر ام کی نظر ہے، کیمے جاتے ۔ 1857 م کی جنگ آزادی (انگریزول کی نظر میں" بخاوت") یول می نمیں پھوٹ بڑی تھی بكهاس ك دريرده سياس ، عاجى ، معاشى ورمعاشرتى وفيره كى اسباب تتے جس ف استم كي میں اہم کارنامدانجام ویا۔ ذرا ہیجیے چلیں تواس کے تارتغریباً 100 برس قبل ستر ہویں صدی ہے جزے نظر آئیں مے جب ایٹ اٹھ یا ممبنی کا قیام مل میں آیا تھا اور و کہتے ہی و کہتے سامراہی ذ بنیت رکھنے والے الم میزال مجنی کی آ زیس پورے ملک پر قابض ہوتے جے سے اس ملک ک سب سے بڑی طافت بن بیٹھے۔اس طرح انگریزوں کی سامراجی حکومت نہصرف سیا ی جبریر بنی حکومت بن کر ابھری بکہ اس نے تعلی متیاز کوخوب بڑھ وادیا جس نے ہر ہندوستانی کے ول

میں طوفان پیدا کردیا تھالیکن مالات کے مارے ہندوستانی راجے، مہاراہے، نواب وزمیندار وغيره جوكماس كزيرتكيس أسمئ تنے اپني مطلب برآوري كيلئے ال سے مددوا عانت كے خواستكار نظرآنے نگے۔جو کہ ان کے لئے سوہان روح تھا مگر ان راجاؤں، مہارا جاؤں میں ایک سم کا عجيب ساخون كمركز كميا تقاجس كي وجهد ايشد الثريا تميني اوران كے المكاروں كے خلاف بولنا تو در كنارسوچنا كك كناه تصور كيا جانے لكا-جس كا فائده ان سامراجيوں نے اٹھايا۔ بيرسارے حالات انگریز ریز نیزن کے جلوں اور اس کے جاسوسوں کی برولت ممکن ہوسکا تھا۔جس کا دیدیہ م کھواس قدر تھا کہ ہندوستانی مملکت کی شناخت ' لال قلعہ' کے اندر بھی اس کا سکہ چالا تھا۔ میہ حوصلہ انہیں ای وقت سے ملنا شروع ہوگیا تھا جب1757ء میں باای کے میدان میں سراج الدوله کوشکست ہوئی تھی جس کے ذمہ دار مرجع فرجیے اپنے ہی تھے کیوں کدان کی غداری ہے ہی میمکن ہوسکا تھا۔ انگریزوں کی شاطرانہ جالیں مہیں بہلی بار کمل طور پر کامیابی ہے ہمکنار ہو کمیں ادر اس کے بعد تو انہوں نے اپنی طالت ،سازش اور ثقافتی مصلحت غرض کہ ہرسامرا جی حرب کو استعال کیاخصوصاً دیکی ریاستول میں رقابت ہیدا کر کےخوب خوب فائے واٹھایا ۔مقصد صرف میر تی کہ ہندوستانیوں کے اندرے اتحادثتم کرویا جائے اوربس! پھریاتی کا کام آسانی ہے ہوجائے گااورالیهای ہوا بھی۔ ملاحظہ فر ما کمیں کارل مارکس (Carl Marx) کی زبانی اس وقت کی صورت حال جے نیو یارک کے اخبار "Daily Tribune" کے حوالے سے بہال تقل کیا جارہا ہے۔

مجى درست ہے كدايك جانب جہاں اس ملك كے كسان مز دوراور ديكر افر ادقوم انكريزوں سے ا فی بقاء کے لئے برسر پیکار سے ، انہیں نکال باہر کرنے کے دریدے سے ای وقت بنگال اور مجم صد تك مبارا شرك تعليم يا نية اور دولت مندافرا ومختف ندمبي مقامات بران سامراجيول كي كاميا في ك دعاكين ما كحدر ب تقداب بدونت كا تقاضا تقاء ان كى منافقت تقى يامصلحت ، خدا اى جائے ليكن أنبيل بداحساس بوكيا تفاكه أمريزاس تحريك كوكيلني بس كامياب بوجائي عي عروجه صاف متمی کہاس تحریک میں کوئی تنظیم نہیں تھی انظم ونسق نہیں تھاصرف جوش اور ولولہ تھا جس سے انقلاب توبر یا ہو کمیالیکن کامیابی نیل سکی راس جنگ میں جن سور ماؤں نے حصد لیادہ کسی ایک قوم یا قبیلہ ے متعبق نہیں تھے بکدان میں ہررنگ ونسل اور غد بب وملت کے افراد شامل تھے، کو کدان کی ز با نیں الگ تھیں، نراہب الگ تھے،فرتے الگ تھے کین ان کی رکوں میں ہندوستانی خون دوڑ ر ہاتھا، ان کا ذہن و دل ان سامراجیوں ہے آزادی حاصل کرنے کے لئے متحد تھا جنہوں نے بمارے ملک پر قبضہ جمار کھا تھا۔ای لئے بھی نے ف کرائٹریزوں کا قلع قبع کرنے کی کوشش کی ۔ ہم سبھی جیا لے اتحاد و یکا تکت کے رشتہ ہے مسلک ہتھے اور مادر وطن کے سپورت ہتھے، ان جمی میں خلامی ہے نحات حاصل کرنے کا جذبہ کارفر ما تھا جبکہ سامراجی ذیبنیت رکھنے والے انگریزوں کا مقصد" تقتیم کرواور حکومت کرو" کے فلیفہ پر ممل بیرا ہوتا تھے۔ یہ انگریزوں کی سامراجی یالیسی ہی تھی جس کے تحت بنھوں نے جب ٹیم سلطان ہے جنگ کی تو انھوں نے مرتھوں اور نظام کو اپنا موافق اورحلیف بنالیا کیونکه آتھیں معلوم تھ کہ بیجی اگرایک ہوکر مقا بلد کرنے محیقوان کی پالیسی کامیوب نه رو یک کی اور میں سی جھی ہے کہ اگر ایک طرف چند راجہ، تواب ، زمیند ر اور تعدقد ارتجابدين كرساتها أسهب شاند معروف جهاد تقية دوسري جانب انكي قعداد سيكبين زياده م جعفراور میرصادق کی طرح کے باقتدارا قرادتی من دھن سے آنگریزوں کے ساتھ تھے ور نہ ہے مب مُسَن تَمَا كَهُ مُكَ مِن موجود حاليس بزار كة قريب أنكريز اس ملك كير بغاوت كوچل ڈالتے۔ یبال چوٹ أواور بح كروكى ياليسى كان كى جمنو تھى ۔ انكريزوں كى مامراجى ياليسى كے موت میں سر ہنری اورنس کی وہ میٹائگ ہی چیش کی جاسکتی ہے جس میں اس نے ہندووں کے ا بنوال من مير وت افعات كي كوشش كي تحي كدمسلمان صديول سان كالتحصال كرد م بين اور يبي حور وال وقت ہے جب كرائيس مسلما ول كى غلامى سے نجات يانے كے لئے انكريزول كا

ساتھ دیٹا جاہے'۔ دیکھیں اس کا میہ بیان جواس نے رانی وکٹوریا کوایک کمتوب میں مکھا تھے۔اس سے انگریز دن کی ذہنیت کا پید چلتا ہے:

"اگرآپ کی اجازت ہوتو پندرہ فیصد مولوی اور ای طرح سے پنڈتوں کو دامن اجل میں سلا دیا جائے تقریبا پانٹی سو ہزار ہندوستانی ویسے ہی کٹ مریں کے اور ہم بہت کم وقت میں پورے ہندوستان کوعیسائی بنانے میں کامیاب ہو جا کمیں گئے۔

ال ذہنیت کے برخل ف ہندوستانیوں میں اتحاد و بجہتی پیدا کرنے کا ایک نمونہ تو اس وقت د کمھنے کو ملا جنب بہادر شاہ ظفر نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کی غرض ے 9 رجولائی 1857ء کو گائے کے ذبیحہ پر پابندی عاید کردی خصوصاً بقرعید کے موقع پر جب بادشاہ نے گائے کے ترجیک بابت منادی کرادی اورائے منوع قر اردے ویا تو انگریزوں نے اپنی شطرانہ چال کے ذریعہ تفرقہ بیدا کرنے کی کوشش کی۔انگریز دل نے اپنی سامراجی سوج کے تحت س زش کی اور عبدالرحمٰن نا می محتص کو یا نیج سورویے دیے کہ وہ عکم عدد لی کر گزرے ادر کسی طور ہندومسلم تناز عد بیدا ہوجائے جسکا وہ فائدہ اٹھا سکیل ۔ جان کے (Kay) کا بیان ہے کہ اس بغاوت کے دفت مسلمان اور ہندو انگریزول کے خلاف متحدیثے اور اس موقع پر وہ مسلم نو ل کو ہندوؤں کے خلاف آلیہ کارنہ بناسکے \_اس وقت اتحاد کا بیام تفا کہ جہاں کہیں یا فی غلبہ حاصل کر پہتے و ہاں فوراً کا دَکْتَی ممنوع قرر روے دی جاتی تا کہ بیہ ٹابت کیا جائے کہ بیہ جنگ آزادی (بذوت) ہندوؤں اورمسلمانوں کی مشتر کہ مہم ہے۔ لیکن سے توبیہ ہے کہ انگریزوں نے جمعی ہمت نہ باری " ہمیشہ ہند مسلم اور سنی وشیعہ کے درمیان نفاق کا جج بونے کے دریے رہے۔ای طرح کی ایک کوشش اس تحریک کے دوران انہول نے بیالی کہ بہاورشاہ ظفر سے متعلق ایک افواہ بھیلائی کہ دہ ا ہے مسلک ہے منحرف ہو کر شیعہ ہو گئے ہیں۔انگریز در اکوان کی اس فواہ ہے تقویت اس لئے مجھی می کداس زمانے میں ایک واقعدایہ چیش آیا تھا جس کا مقصد بہا درشہ کا تکھو کی ریاست ہے تقرب حاصل كرنا تفارد يميس بيا قنباس جس سے و ت مزيدواضح موسكے گى: " بہا درش ہ اول اول شیعہ ہو گیا۔ لیکن اسکو شیعیت کے املان کی جرائت نہ ہوئی ہمبادرشاہ نہایت کمزور اور تو ہم پرست آ دمی تھا اس کوبھی طرح طرح کی

بے بنیاد اور خیال ہرور امیدوں کے قراید گرویدہ کیا جاتا تھا چٹانچہ مرزا فیروز (بہادرشاہ ظفر کے جھوٹے بھائی نیروز بخت جنہوں نے شیعیت قبول کرلی تھی ) نے قلعہ میں ایک بڑی سازش کی جس کا منشا بیتھا کہ بہاورش ہے ذائن شین کرا یا جائے کہ اگر وہ شیعہ ہوجا کمی تو لکھنو کی ریاست ان کی اطاعت و خدمت گزاری کیا تا اُٹھ کھڑی ہوگی یا کم از کم اس ہے کوئی غیرمعمولی مقدار دولت کے گزاری کیا تا اُٹھ کھڑی ہوگی یا کم از کم اس ہے کوئی غیرمعمولی مقدار دولت کے گئے گئے۔ ''9

اس اقتیاس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گریزوں کے سے بیافورہ کو ضعیف ال عقادی تھی اٹری ہوتا ہے۔ کہ اٹری افواہ کی ایک وجہ بہاورش وظفر کی ضعیف ال عقادی تھی جس سے ہرگز انکار نہیں کیا جہ سکتا۔ دو می طرف بید ابی زمانہ ہے جب ولی عبد بہاور شاہ کے جس سے ہرگز انکار نہیں کیا جہ سکتا۔ دو می طرف بید ابی زمانہ ہے جب ولی عبد بہاور شاہ کے بیتا ہوئے ہمائی فیروز بخت کے ساتھ ساتھ بہاور شاہ کے مقرب فاص حکیم احسن العدفاں اور محبوب علی خال سے علاوہ تلعہ ہے متعمق ویکر مربر آوردہ افراد خصوصاً بیگی سے نہیں ان کے خلاف سازش کا بازارگر م کرد کھ تھ جس سے باوش ہو حدور جدفق ان ہوا ہوگا اس کا اندازہ الگانا مشکل نہیں سازش کا بازارگر م کرد کھ تھ جس سے باوش ہو حدور جدفق ان ہوا ہوگا اس کا اندازہ الگانا مشکل نہیں ہے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھ کر انگریز اپنا کا م کر گئے گوکہ بہ ورشاہ نے اپنا موقف واضح کرنے کے بے اسلاما علاان بھی کیا کہ میں جو سنی ہوں'' لیکن انگریز جو پہلے سے ہندووں اور مسلمانوں جس تفرقہ نے بینا موقع کو کہ جی ان کے در ہے جو کہ ان کی سامرائی حکمت علی کا ایم حصی تھا۔

مندرجہ بالا می حت ہے یہ بتا تا مقصود ہے کہ اگریز کس قدر موقع کی تاک بیل رہا کرتے ہے اور دو تقسیم کرواور حکومت کرو' کے اپنے ان کیے منٹور (Unsaid Manifesto) پڑمل ہیرا سے ہیں میں انہول نے اس متم کی افواہ کو توب ہوا دی تاکہ انہیں ہر حال بیس کا میا بی طیل انہیں ہم حال بیس کا میا بی طیل انہیں ہم حال میں کا میا بی طیل انہیں ہم حال میں کا میا بی طیل انہوں بخو بی معلوم تھ کہ اگر میا نواہ کا در کر بیت ، وئی کہ بہادرش ہوئی سلک ترک کر کے شیعدا شاعشری ہوگے ہیں تو سن ان سے مخرف انہ حاس ہوگا ہوں گر انہوں نے اس افواہ کی تر دید کی جو کہ انہوں نے کی وقت ان سے مخرف انہ حاس ہوگا ہوئی کا میا بی جہ برطور ان کا مقدر بنے گی جبکہ انہوں نے کی وقت تو یہ ہے کہ جدافر ان کا مقدر بنے گی جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جدافر اوکو چھوڑ کر جومصلی آنگریزوں کے ساتھ تھے اس مخل تا جدار کو پوری قو می اپنا بادش ہ اور رہنما مائی تھی وس میں کی تربی یا مسلکی شخصیص نہیں تھی۔

افسون ال بات كاہے كہ تاریخ بهند كا مطالعہ كرتے وقت بمیں كئی بارا ایا محسوں ہوتا ہے كہ تاریخ وانوں نے بید کوشش كی ہے كہ ایسے مواقع پیدا كئے جا كيں جس سے بید تابت ہو سكے كہ 1857 مى جنگ آزادى بين صرف مسلمانوں نے بڑھ بڑھ كر حصہ ليا ياان كے جان و مال، عرب و ناموں كا نقصان ہوا اور زيادہ تر بهندوؤں نے اس جنگ آزادى بين كوئی خاص بردا كام نہيں كيا جبلہ سچائی اس كے بالكل بر عس ہے كول كہ بیہ جنگ آزادى پورى قوم كے اندر پيدا شدہ كيا جبلہ سچائی اس كے بالكل برعس ہے كول كہ بیہ جنگ آزادى پورى قوم كے اندر پيدا شدہ كرب، بے جنئی اور اضطراب كا بتیج بھی جس بیں گئے كے اور سور كی ج فی منذھی ہوئی كارتوس كے استعال والے تضيد نے آگ بی تی گھی كا كام كيا۔ اس موقع پر نیج ناتھ تائى ایک سپاہی نے ہی سب سبتعال والے تضيد نے آگ میں گھی كا كام كيا۔ اس موقع پر نیج ناتھ تائى ایک سپاہی نے ہی سب بہندوستانی رہنماؤں، سپاستدانوں اور اخباروں مثلاً و بلی اردوا خبار ، سراج الا خبار ، صادق الا خبار ، مراج الا خبار ، صادق الا خبار ، صادق الا خبار ، وغیرہ نے خوب ہوادى اور اس طرح آزادى كا بگل نیج اشی ۔

عام طور پرید خیال کیاجاتا ہے کہ اگریزوں سے نجات پانے کیلئے یہ کوشش 10 مرئی 1857 ء کو میرٹھ چھاؤٹی کے واقعہ ہے ہوئی لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس معاملہ کو لے کرجنوری 1857 ء جس کلکت کے قریب '' دید مہ'' جس بعثاوت کی چنگاری چوٹ بھی جو 10 مرگی 1857 کو میرٹھ سے شعلہ جوالا بن کرا بھری اور جس نے بورے ملک کواپی لیسٹ جس لے لیا۔ اس موقع پر بہا درشاہ ظفر کی تیا دت میں جھائی کی رٹی، تاخیا تو ہے ، کئور سنگھ، فال بہادر، حضرت کل، مولوی احمداللہ و خیرہ نے انگریزوں سے وہ جنگ کی کہ ان کے دائت کھے کرد ہے۔

حالاتک کے ہمیں اس پہلی جنگ آزادی میں کامیابی نصیب ند ہوکی لیکن اس جنگ آزادی کا کارنامہ بیے کہ ہندوستانی قوم نے بیٹا ہت کردیا کہ ہم ندصرف ایک متحدقوم ہیں بلکہ ہوی ہیں جوی سامراجی قوت سے ہمرد آزماہونے کی ملاحیت سے معمور بھی ہیں ۔ خواہ اس راہ میں ہمیں کالاپانی کی سراہو یا سرتن سے جدا ہوجائے ،ہمیں بھائی کے بھندوں پر لکنا پڑے ، گولیوں کا نشا نہ بنا پڑے یا توپ کے دہائوں سے صف آرائی کی توبت بن کیول ند آجائے ۔ فاہر ہے تی کیا کا کی کے بعد ہمیں بھائی کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں ہے تاراؤ بیش برداشت کرنی ہمیں ہمیں بھر وف سحائی معمون کی اسامنا کرنا پڑا اور انہیں ہے تاراؤ بیش برداشت کرنی پڑیں جس کے ذکر کیلئے ایک دفتر درکار ہے۔ یہال معروف سحائی معتقما نہ ترکت کا ذکر ان الفی ظیمیں چھرسطریں درج کی جاری ہیں جس میں آنھوں نے انگریزوں کی معتقما نہ ترکت کا ذکر ان الفی ظیمی

کیا ہے۔ ان کابیان ہم میمال دسل ڈاٹری کے حوالے نے قبل کردہے ہیں:

'' ہماری کرد ہیں شرم اور ندامت سے جھک جا تیں ہیں اور یقینا ایسی حرکات

ہیں ئیت کے نام پر ایک بدنماوہ ہم ہیں جن کا کنار والا زمی طور پر ہمیں بھی ایک وان اوا کرنا

پڑ ویا ۔ اس متم کے درونا کے جسمانی اور و ماغی سز اؤں کے دینے کا مطعقا ہمیں کوئی حق نبیل

اور نہ جی ہم ایورپ ہیں ایسی سرائی دینے کی جرائٹ کر کتے ہیں۔ "101

انگریز ول نے اس جنگ کوچیتنے کے لئے اپنی سامراجی پائیسی پر تو تمل کیا بی اے مسلمانوں کے

انگریز ول نے اس جنگ کوچیتنے کے لئے اپنی سامراجی پائیسی پر تو تمل کیا بی اے مسلمانوں کے

ہی اور مادی آئی ہیں جال رہے گئریز ول نے اپنی سامراجی پائیسی پر تو تمل کیا بی اے مسلمانوں کے

کے جد فیصر کی آئی ہیں جال رہے گئریز ول نے اپنی بد دماغی اور بر بریریت کا جو ثبوت دیا اس کی مثال

کے بعد فصد کی آگ میں جل رہے تکریزوں نے اپنی بدد ماغی اور بربریت کا جو ثبوت و بااس کی مثال تاریخ مالم میں شایدی کہیں لے۔ ان آئم بزوں کی سامراجی سونتے پر روشنی ڈالنے کے لئے لارڈ کئے۔ کے مراحک کا ایک تراشا ملاحظ فرما کمیں جو انھوں نے ملکہ وکٹوریہ کی ضدمت میں روانہ کی تھا اور جس پر ملکہ وکٹوریہ نے تھی روانہ کی تھا اور جس پر ملکہ وکٹوریہ نے بھی مجرے دنجو کم کا اظہار کیا۔ کیونگ اپنے مراسلے میں رقم طراز ہیں:

" ہماری قوم کے دماغ میں ایک عالم گیر دیوائی اور انتقام کا جذبہ موجزان ہے اس میں دہ بزرگ بھی شامل میں جن ہے بہتر طرز عمل کی تو تع تقی ایسی گری ہوئی ڈ ہنیت کود کھے کر نائمکن ہے کہ ان کے ہم قوم ساتھیوں کی گر دنیں ندامت اور شرمندگی ہے نہ جمک جا کیں کیونکہ ہر دس آ دمیوں میں ہے ایک بھی تو ایسانہیں دکھائی دیتا جو چالبس یا بچاس ان نوں کے بے در ایخ آس و پھانسی کوخروری اور سمی جمت اہو' 11

اے ایک چیوٹی کی مثال کے ذریعہ یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ جنگ زادی (بخاوت) کے فرو ہونے کے بعد بھی انہوں نے معاور ان کے لا ہورت دی تا کہ وہ کسی طور ان سے ٹوٹ ہندوست نیول میں سے پہنے ہندوؤل کوشہر میں آنے کی اج زت دی تا کہ وہ کسی طور ان سے ٹوٹ ہوجہ کی اوران کی ہمنوائی کرنے گئیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جب آگر ہزوں ہوجہ کی اوران کی ہمنوائی کرنے گئیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جب آگر ہزوں سے 1857 کو سعمانوں کو دیلی والی آنے کی اج زت دی تو بھی ان کی کوشش تھی کہ دو انہیں محاثی طور پرمفلوج کرنے کی پالیسی پرکا بندر ہے۔ اس کی آئے۔ مثال تو یہ ہے کہ انہوں نے انہیں محاثی طور پرمفلوج کرنے کی پالیسی پرکا بندر ہے۔ اس کی آئے۔ مثال تو یہ ہے کہ انہوں نے ایس قانون بنایا کہ یہ تو ہمی کے سیامی معاشرتی ہرسطے پر پہپائی کا شکارتھی اس پڑیکس کا ایس قانون بنایا کہ یہ تو ہمی معاور کیا گیا کہ جو بھی دیلی واپس لوٹا جا ہے گا اسے اپنی جائیداد کا پہیس

فصد نیکس ادا کرنا ہوگا۔ انگرین و نے ای قسم کی دومری پالیسی بھی اپنا کیں تاکہ بھرکوئی مجاہد آزادی سر شافعا سے لیکن ظلم کی بنی سدا پھلتی رہے ہے کب ممکن ہے۔ اس جدوجہد نے اپنا کام کردی تھے۔ خصوصاً ہندوستان بیل اس جنگ ہے انگریزوں کے تین متوسط طبقہ کے ظریہ کو تبدیل کرنے بیل کافی مدد کی اور بوری دنیا پر انگریزوں کی سامراجی فاہنیت افشاء ہوگئی۔ پچھاس طرح کہ اس فی مدد کی تفکیک ان کے اہل وطن نے برطانوی پارلیمنٹ میں کی۔ برطانوی اخباروں نے اس کارروائی کے خلاف آوازا ٹھی گی اور انگریزوں کے ایک عبقہ نے کھل کراس سامراجی عمل کی فیلفت کی رس باقی تھی اور بیس مراجی بخاوت کے بعد کی آمادہ نے بعد ان کے دول نے رس کی ایک جھلک دی لندن نائمنر کے مشہور و انہا کی ورجہ کی خدموم ترکمتیں کرنے پر آمادہ تھے۔ اس کی ایک جھلک دی لندن نائمنر کے مشہور و معروف نامیزگر و بلیو۔ انجی۔ در لی ڈائری کے حواے سے ماحظ فرما کیل۔

" زندہ مسلمانوں کوسور کی کھال میں سینایا بھانی سے پہلے ان کے جسم برسور
کی چر بی ملنایازندہ آگ میں جلانایا ہندوستانیوں کو بجور کرنا کہ وہ ایک دوسرے کے
ساتھ بدنعلی کریں۔ ایک محروہ اور منتقمانہ حرکات کی دنیا کی کوئی تہذیب بھی
اجازت نہیں وی ۔ "12

رسل ڈائری کے اس اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے قدبب پرحملہ کیا،
ان کو ذہتی طور پرمفلوج کرنے کی فی طر بدترین جھکنڈے اپنے اوران سے جانوروں کی طرح سلوک
رو رکھا۔ اس کے پیچھے مرف ایک مقصد کارفر ہاتھ کہ وہ اپنی تہذیبی اور تسلی برتری ٹابت کر شیس ۔ ایک
بیغ م دے کیس کہ ان کی سامرا بی قوت کے خلاف جو بھی آ وارا شائے گااس کا بہی حشر کیا جائے گا۔ ٹابھ
بیغ م دے کیس کہ ان کی سامرا بی قوت کے خلاف جو بھی آ وارا شائے گااس کا بہی حشر کیا جائے گا۔ ٹابھ
بی وجہ ہے کہ اس دور بیس بھی مختلف روٹن د ماغ ، فراد مثل ملکہ وکور سیاور برطانوی وزیر اعظم ڈزرائی کی وجہ ہے کہ اس دور بیس بھی مختلف کرنے میں بھی ججھک محسول نہیں کی ادرائی قوم کو بربریت
مودک وغیرہ نے گریزی نوج کے خلاف اظہر پربرات کرنے میں بھی جھھک محسول نہیں کی ادرائی قوم میں جائے کے بجائے
مودک (Moloch) کی بیرو ہوگئی ہے جو آئی و غارت گری کا ایونائی و ہوتا ہوا کرتا تھ ۔ دیکھیں چند جملے
مودک (Moloch) کی بیرو ہوگئی ہے جو آئی و غارت گری کا ایونائی و ہوتا ہوا کرتا تھ ۔ دیکھیں چند جملے
جوانگلٹان کے وزیراعظم ڈزرائی نے 27 جو مائی 1857 کو این تقریر میں کیے جھے:

" بجھے یہ کہنے میں ذرابھی تال نہیں کہ تن فوجی تکلیف کی بناپر بندوت نہیں ہوگی بلکہ در پردہ ملک کی عوام سیاسی بے چینی کی تفاظت میں اٹھے تنے۔ دوسری قو موں کے جذبات کا احر ام کرنا ہوں کی حکومت کا ہمیشہ سے اصول رہا ہے۔ جس کو گورمنب ہندنے گزشتہ چندس ول سے بالکل خیر باد کہدویا ہے۔" 13

ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام سے اگریزی سامراج کے افقہ م تک ان سامراجیوں نے آخرہ کلک کوشش کی کہ ہندوستانیوں کو کچل کرا پنامعاشی ، سے کی اور تہذیبی مقصد پورا کیا جائے خواہ اس میں ملک پر قابض ہونے کا معاملہ ہویا جنگ آ زاد کی ہندکو تا کام بنانے کا عمل سیباں تک کہ آزاد کی ہند کے بعد بھی وہ اپنی پالیسی پڑ کمل ہیرار ہاورانہوں نے شعوری کوشش کی کہ آزاد کی ہند سے متعبق واقعات کو بھی شخ کر کے پیش کیا جائے تا کہ اس کی تاریخی اہمیت ختم ہو جائے یا پھر آئیس تاریخ کے صفحات کی زیئت ہی نہ بغنے دیا جائے ۔ لیکن ایسا کب ممکن تھا؟ کیا خوان شہیداں آج تاریخ شرم ہو ہے کہ ایس کم میں ہو ۔خوان شہیدان وطمن نے یقیناً پن دیک وکھی وائیگ ل گیا ہے۔ بقول شاعر:

میک وکھا یا اور بر مول بعد ہی میں سامرا ہی ذہنیت کے نتیب اپنے حشر کو بہنچے ۔ بقول شاعر:

میک وکھا یا اور بر مول بعد ہی میں سامرا ہی ذہنیت کے نتیب اپنے حشر کو بہنچے ۔ بقول شاعر:

میک وکھا یا اور بر مول بعد ہی میں سامرا ہی ذہنیت کے نتیب اپنے حشر کو بہنچے ۔ بقول شاعر:

میک وکھا یا اور بر مول بعد ہی میں سامرا ہی ذہنیت کے نتیب اپنے حشر کو بہنچے ۔ بقول شاعر:

- The world book encyclopedia vol-10, page-76 (1)
- The world Book Encyclopedia vol-4, page-657(2)
  - (3) اسباب بعناوت بمند صفر 22
- Forty one years in India vol-1, Page-431 Published 1908(4)
  - Encyclopedia Americana-vol-14, page-822 (5)
- W H Russel -My Diary in India in the year (1858-59) Page 164 (6)
  - Daily Tribune, 25 June, 1853 (7)
- Bhargava & Rizvi Freedom Struggle in Uttarpardesh Voll -2, Page 160 (8)
  - 52-53 يانى دۇرازادى دىانى مىلى 25-53
  - Mr. Delean Russel Diary (10)
    - (11) مراسىدلارد كينك يخدمت لمكدوكورب
      - (12) دَكَل دُارُي بِنَي 1858 مِنْدِ -43
        - (13) ﴿ الْحُرَادُ لِلْ 13 (13) \$ 857.

## ١٨٥٤: منظريس منظر

سیدورست ہے کہ 1857ء میں ہندوستان کے عبان وطن نے آزادی کی مہلی ہوئی جدو جہدی
جومیر تھ کی سرز مین سے شروع ہوکر دھیرے دھیرے پرے ملک میں پھیل گئی۔ بادی النظر میں سی
جدو جہد منظم معلوم ہوتی ہے لیکن دراصل ایسانہیں ہے۔ سیا بات بار بار تاریخ کی کتابوں میں بھرار
کے ساتھ لکھی جاتی رہی ہے کہ سیہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی تھی جو ناکام ہوئی۔ جے انصاف
پیند مورجین نے غیر ملکی حکمرال انگریز دل کے خلاف بغادت کا نام دیا اور انگریز مورجین اور ان کے
پیند مورجین نے غیر ملکی حکمرال انگریز دل کے خلاف بغادت کا نام دیا اور انگریز میں از ان کے
پیند مورتین نے اسے غدر کا نام دیا اور غدر برپاکرنے والوں کو غدار کہا گیا۔ مثنی ذکا واللہ جو
انگریزوں کے ایسے بی پیٹو شے ،اپنی کتاب تاریخ عروج سلطنت انگاہیے میں لکھتے ہیں:
"" اس دفت انگاش مین کی مردائی جب نیرٹی رنگ و کھار بی تھی وہ اپنے خدا
براہیا تو کل کرتے سے کہ ان کو بڑا استقال اور صرتھا۔ بعض انگریز ایمان کے کہ
براہیا تو کل کرتے سے کہ ان کو بڑا استقال اور صرتھا۔ بعض انگریز ایمان کے کہ
اور سرتا پا خدا کی عبادت میں مستفرق ہے۔"

منٹی ذکا ءاللہ جنہیں انگریزوں نے وفاداری کے صلے میں خان بہا در شمس العلماء کا خطاب دیا تھا، طُرُر تے ہوئے آمے لکھتے ہیں:

"" شیرت ہوئی کے مسلمانوں کی گئی گزری عکومت پھر سے بحاں ہوئی۔ ہائی کڑھی شی اُبال آیا اُن کا تعلیٰ برائے نام ہادشاہ بہددشاہ بھی گئی کا بادشاہ ہوگیا ہے۔"
منٹی ذکا واللہ کی میہ بچری کمآب ای طرح کے طرد تھیک سے بھری بڑی ہے۔ 1857ء کی باکام جدو جہد گوکہ ملک کیرتھی کی میں بہلی جدو جہد ہر گزنہیں تھی۔ جنگ بائی جو بچر سوس لی پہلے کری تاریخی اعتبار سے بہلی سن جنگ تھی جو 1757 میں بڑگال کے نواب سراج الدولہ اور اگریزوں کے بچر اور کری تھی اور سراج الدولہ اور اگریزوں کے بید برگزیزوں کے بید برگال ب

اگریزوں کا کمل قبضہ ہوگیا۔ ادھر 1799 میں میسور کے شیر فیج سلطان نے اگریزوں کو للکارا اور باوجود یکہ فیج سطان فی سیہ گری ہے بچری طرح واقف تھے، آئیں جنگی مہارت حاصل تھی لیکن بیاں بھی اس محب وطن کو میر صادت، میر نلام علی، قاسم علی اور و ایان بچرنیا جیسے فداروں کے سبب آخر شکست ہوئی اور انہوں نے گیوڑی صدس لے زندگی پر شیرکی کیک روزہ زندگی کوتر جیج دیے ہوئے مری دنگا پیٹم میں موت کو محلے لگالیا۔ بنگال اور میسور پر کام بی حاصل کرنے کے بعد اگریزوں کے موسلے بہت زیدہ بلندہ و گئے اور اب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو 1600 کے آس باس تجارت کے لیے بندوستان آئی تھی، بورے بندوستان آئی تھی، بورے بندوستان پر حکم انی کے خواب و یکھنے گئی۔ چنانچی نواب سرائ الدولہ اور فیصلے کو نمائ نے نگا کر دبلی کے تحواب و کیلئے گئے۔ چنانچی نواب سرائ الدولہ اور کو نمائل نے نواب و کیلئے گئے۔ چنانچی نواب سرائ الدولہ اور میں گئی میں وقت کا بادشاہ شاہ عالم اپنے تی عک سے میں انگریزوں کا پیشن خوار ہوگیا اور تھم کمینی بہا در کرتا رہا اور ای طرح بہ در درشاہ ظفر پشینی ناہ ٹی کا جونا بادشاہ بنا گی ہا ور کلورٹ کا بادشاہ شاہ عالم کے بعد 1806 میں آئی براور کرتا رہا اور ای طرح بہ درشاہ ظفر پشینی ناہ ٹی کا جونا بادشاہ بنا گی ہور کے بین درشاہ بنا گی کا جونا بھی خواب و کیلئے بھی ڈالے کی اور کی طرح بہ درشاہ ظفر پشینی ناہ ٹی کا جونا کیلئے بھی ڈالے کی جونا کیلئے بھی ڈالے کی کا جونا کیلئے بھی ڈالے کی گئی ہور کرتا رہا ہوگیا ہیں ہورے بھی خواب کیلئے بین درشاہ ظفر پشینی ناہ ٹی کا جونا کیلئے بھی ڈالے کی گئی ہوں ڈالے 1837ء میں تخت بیس کرتا ہوگیا ہوں ڈالے 1837ء میں تخت بنگیں ہوا۔

دراصل بندوستان کی ج نز فنل حکومت اور نگ زیب کی وفات کے بعد ہے بی زوال پذیر ہوگئی تھی۔ ای وقت ہے ملک بی بر طرف بدامنی، طوائف المملو کی اور انتشار وظفشار کا دور درہ شروع ہوگئی تھی۔ ایسٹ انٹریا کینی نے اس موقعہ کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے طرح طرح کی ریٹردوائی، چالا کی اور عیار کی شروع کردی۔ اگریزوں کی حکمت علی کی سب سے نمایاں اور اہم بات ہندو مسئل توں کے بچ نفاق کا جج بونا تھا۔ ای حکمت عملی کے تحت اگریزوں نے مشہور کر تا شروع کرد یا گروا کی اور بی شروع کی اور بیٹ شکن تھا نیز ہے کدوہ ہندوؤں کے مندروں کو قرز تا تھا۔ انگریز کرویا کہ اور بیٹ شکن تھا نیز ہے کدوہ ہندوؤں کے مندروں کو قرز تا تھا۔ انگریز کرویا کہ اور بیٹ سی بوٹ کی میں بڑی صد تک کا میاب بھی ہوئے گئی آ خرکو یہ بات روز دوشن کی طرح عیاں ہوگئی کہ اور نگ زیب نے ان مندروں کو صرف اس وجہ سے تو ڈو انتھا کہ خود اس مندر کے بچار یوں نے اس کے تقدی کو پامال کیا تھا۔ ڈاکٹر بیتا بی ستیر میا اور شمیر ناتھ پانڈ سے کے مطابق حقیقت یوں ہے کہ آئیس بار بھی آئیس میں بار کی میٹ کی اس کی صیف رائی کو مہنوں نے انوا کرنے تھا۔ پھی کے دیشن آئیس تو ایک میٹوں نے انوا کرنے تھا۔ پھی کے درشن کرنے گئیس اور جب والی انہ کی میٹوں نے انوا کرنے تھا۔ پھی کے دائیس وقت کی اطلاع اور نگ ذیب کو پہنچائی اور جب اور نگ زیب نے اس واقعہ کی تفیش راخ کو میٹوں نے انوا کرنے تھا۔ پھی کے دائیس واقعہ کی تو تا می واقعہ کی تفیش راخ کو میٹوں نے انوا کرنے تھا۔ پھی کے دائیس کی انتہ کی اطلاع اور نگ ذیب کو پہنچائی اور جب اور نگ ذیب نے اس واقعہ کی تفیش

کرائی تو پہتہ چلا کہ مندر کے فاص بڑے دیوتا کے پیچھے ایک سرنگ ہے جس میں متعدد مزی گلی الشول کے ساتھ مذکورہ رائی کی لاش بھی ال گئی جو برہنے تھی اور اجتماعی آبرور بزی کی وجہ ہے وہ جا نبر شہوکی ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اور نگ زیب نے اس سبب سے مندرکومنہدم کرایا کہ خود بجاریوں نے اس کی حرمت اور تقدس کو برباد کر کے اسے عمیاشی کا اڈھ بنادیا تھے۔

تاریخ ہے یہ بات بھی تابت ہو بھی ہے کہ ہی اور مگ ذیب نے جس پر مندر شکی کا الزام لگایا گیا، اس نے کی مندروں کو جا گیر میں بھی عطا کیں اور مندری و کھر کھے پرخصوصی توجد دی۔ بہر حال سردست یہ ہمارا موضوع نہیں ، کہنا صرف یہ ہے کہ انگریز'' پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو'' کی اپنی حکمت عملی پر شروع ہے ہی بوری طرح کا ربندر ہے اور کا میاب بھی ہوئے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسٹ اٹٹر یا کمپنی ہندوستان میں جو پچر بھی کر رہی تھی وہ سب پچھ ایک سوچی جھی کر رہی تھی وہ سب پچھ ایک سوچی جھی کر رہی تھی وہ سب پچھ ایک سوچی جھی کر بی تھی وہ سب پچھ ایک سوچی جھی کر بی تھی وہ سب پچھ ایک سوچی جھی کر ایسٹ اٹٹر یا گئی ہے تحت تھی۔ چنا نچہ ای بلانگ اور حکمت مملی کے تحت اس نے 1801ء میں کلکنتہ میں فورٹ ولیم کا نئی کی بنیا دوالی تا کہ اگر یز کا رندوں اور افران کو ہندوستانی تہذی ہر وہوں نے ای کا بج ہندوستانی تہذی اردواور ہندی کا تنازع کھڑ اکیا۔ یہ ایک سوچی تھی حکمت عملی تی ور نہ اس مرح سے پہلے ہندی اردو و تنازع کا تام و نشان نہیں ملت اوھر دوسری طرف ای حکمت عملی تی سے پہلے ہندی اردو و تنازع کا تام و نشان نہیں ملت اوھر دوسری طرف ای حکمت عملی کے تحت تھی جسلے ہندی اردو و تنازع کا تام و نشان نہیں ملت اوھر دوسری طرف ای حکمت عملی کے تحت تھی جسلے ہندی اردو و تنازع کو تام و نشان نہیں ملت اور دوسری طرف ای حکمت عملی کے تحت تھی گئی ہوں کو تاری کا ترین کی ور نہ ان اور ذرایہ تعنی قرار دے دیا گیا۔ اس طرح تا نہوں کی سطح پر شکرت اور فاری کو شکست دے کر ہندوستانیوں کو کیگ گہراز ٹم لگا ہا گیا۔

بہر حال 1843ء میں انگریروں نے سندھ پر قبضہ کرلیا اور 1849ء میں ہنجاب پر کنٹرول حاصل کرلیے۔ 13 رفروری 1856ء کواودھ کا الی ق من مانے ڈھنگ سے انگریزی حکومت میں کرلیا گیا اور نو ب و جد علی شاہ کومعزول کر کے کلکتہ چلے جانے پر بجبور کرو یا گیا۔ 1856ء کا ایسٹ انڈیا کمپنی اتنی مقبوط اور طاقتور ہو چکی تھی کہ ہندوست نی عوام تو فر ملکۂ برطانیہ کو بھی خطرہ ماحق ہوگی جس کا اظہار اس وقت کے برط نوی اخبار میں بھی جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے۔ چنا نچہ تا ہے برطانیہ ان ہرطانیہ کی اسٹ جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے۔ چنا نچہ تا ہے برطانیہ کو براہ راست تا ج برطانیہ کے تحت لے ایا گیا۔ اس من انگ ایک ایسٹ انگ ہوگئی کردیواور ہندوستان کو براہ راست تا ج برطانیہ کے تحت لے ایا گیا۔ اس من انگ ہوگئی کے ایک گا اظہار ان

القاظ فس كرديا تما:

## ہندوستال کی دولت وحشمت جو کچھ کہ تھی ظالم فرنگیوں نے بہ تدبیر تھینج لی

اس طرح دیکھا جائے تو 1857ء کی ناکام جدو جہدے پہلے موڈیز ھے سوسال کا بورا محرصہ بہندوستانی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔ جس جس ہندوستانی شصرف غلامی کی فرت برداشت کرتے رہے بلکدا تگریز وں کے طرح طرح کے ظلم وجرکا شکار بھی بنتے رہے۔ ایسے ماحول بیس ظاہرے کہ ہندوستانیوں کے ول دو ماغ جس اندر ہی اندر نقی اندر نقی ہی والدر نقی ہوائی والوگ جوائی یوائی وفرد پرافل وطن میں تین طرح کے لوگ سامنے آئے۔ ایک وہ لوگ جوائی یوائی وارکو عاصب ور ہندوستان کا تا جائز حکم ان گروائے تھے۔ دوسرے وہ لوگ جنہیں صرف اپنے بیش و آرام اور جاہ ومنصب اور دولت ویڑوت کی جاہت تھی وہ نہ صرف آگریز وں کو خدا کی طرف ہے بھیج مورجاہ ومنصب اور دولت ویڑوت کی جاہت تھی وہ نہ صرف آگریز دل کو خدا کی طرف ہے بھیج ہوجائی تھے جو ان تمام کیا حقیقی حکم ان مانے تنے بھی اور دولت کی ضرورت بھیتے ہیں تنے ہیں خوش نصبی اور دولت کی ضرورت بھیتے ہیں ہوجائے کو اپنی بین خوش نصبی اور دولت کی ضرورت بھیتے ہیں ۔ جنا نچے دہ داخش ہون سب کھی تن بہتد ہو اللہ کو اللہ کی مورث بھی ہو تھے تھے۔ جنا نچے دہ داش سب کھی تن بہتد ہو تھی جو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کی خوال کی اللہ کو اللہ کی کو اللہ کو ا

ندگورہ جہلی قتم کے لوگ ہی وراصل وہ جانیاز اور سیچ وطن پرست ہے، جنہوں نے اس پورے کرھے ہیں اگریز وں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ ن کے دلوں میں بڑال کی شکست اور نیپو سلطان کی شہادت کا درد انہیں جمیشہ اکسا تا اور جوش دلا تا رہتا تھ۔ چنا نچہ مختف علاقوں ہیں مختف سطحوں پرا ہے اسپے طور پر سرفر وشان وطن اپنے وطن کی آزادی کے لیے ہم بلند کرتے مسلحوں پرا ہے اسپے طور پر سرفر وشان وطن اپنے وطن کی آزادی کے لیے ہم بلند کرتے درجے۔ ان جی سے چند ایک بخاوتی جو 1857 سے پہلے دقوع پذیر ہوئیں ، اس طرح بیس ہے۔ 180 ء جی و بور کی بعاوتیں جو 1817 ء جی کئک جی بعنوت ، 1841 ء جی کہ بل جی بیس کی اور انتشار ، 1842 ء جی کا بل کینٹ پر دیش واسیوں کا حملہ جس کے نتیج جی انگریزوں کو جیش اور انتشار ، 1842ء جی کا بل کینٹ پر دیش واسیوں کا حملہ جس کے نتیج جی انگریزوں کو کا جی چھوڑ تا پڑا۔ ای طرح 1849ء جی بنجاب کے ساجیوں جی سے م بے چینی وغیرہ دھر ہے دھیر سے کی جنگاری کی طرح سنگ رہی تھی۔

مولوی احمد المذشاہ جواودھ کے علاقے میں انگریزوں کے لیے زبردست جیائے ہوئے

تے۔ان کانعروبی بن کیا:

راه عام پر
دطن کے نام پر
چلے چو
ہرقوم شان ہند
کوئی بڑی شہوٹی
ہندد کے گھر کنول
مسلم کے گھرردوئی۔

ال نے بظاہر انگریزوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس نے وطن پرستوں میں آزاوی کی جو ہوائے کہ اس نے وطن پرستوں میں آزاوی کی جوت جلائے رکھا۔ بمبئی کے کشف الا خبار سے ایک تراشہ ماحظہ کریں جو 1857ء کے بنگامہ کے بعد ای طرح کا ایک واقعہ رونم ہوئے پرشائع ہواتھا:

"بنگامہ بنوائے گزشتہ (1857ء) سے پیشتر وسط ہنداور ملک اور جی کطرف ہر جگہ شہروں سے بستیوں بیس روٹیاں تقسیم ہوئی تھیں اور پیش کوئیاں ہوئی تھیں کہ اگریز ہندوستان ۔ جڑ بنیادسمیت اکھڑ جا کس گے۔ والی گڑٹ نے نے جر دی ہے کہ اب میر ٹھ کی طرف ایک مقام سے دوسری جگہوں بیس کے ہوئے چادل تقسیم کے جاتے ہیں اور ہر غام پر خشکہ بہنچاتے ہیں۔اس مرتبدا یک ہندو چیش کوئی کے سے آشکارا ہوا کہ آئندہ تین برس میں کرشٹی ہوگ (اگریز) ہندوست نے سے آشکارا ہوا کہ آئندہ تین برس میں کرشٹی ہوگ (اگریز) ہندوست نے سے آشکارا ہوا کہ آئندہ تین برس میں کرشٹی ہوگ (اگریز) ہندوست نے سے آشکارا ہوا کہ آئندہ تین برس میں کرشٹی ہوگ (اگریز) ہندوست نے۔ ثنا

شاہ ولی اللہ دہوی کی آزادی کی جدوجہد کی ایک شاندار تح یک رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ علم اللہ شاہ دیکی ایک شاندار تح یک رہی ہے زوال کا زہ نہ دیکھا تھا اور نگ زیب کی وفات سے شاہ عالم ٹانی تک دبلی کے دس سلاطین کے زوال کا زہ نہ دیکھا تھا اور آئیس اپنے ملک کی زبول جالی پل بل ستاتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک منظم تح یک آزادی شروع کی جو ہندوستان کی تح یک آزادی کا ایک سنہری باب ہے۔ اس تح یک کے ارکان بغیر کی بائے اور شرح کے ہو ہندوستان کی تح یک آزادی کا ایک سنہری باب ہے۔ اس تح یک کے ارکان بغیر کی بائے اور شرح طرح اور شرح کوشے اور قربے قربے شرق آزادی کی جوت جلاتے رہے اور طرح طرح مصائب جھیلتے رہے۔ شاہ ولی الند دہاوی اور ان کی اس تح یک کے ایک تم بیاں رکن سیداحمہ

بر بلوی نے پٹنہ میں جو عظیم آباد کے نام ہے جانا جاتا تھا ایک مستقل عسکری تنظیم بھی قائم کردی جو انگریزوں کو طرح طرح سے پریٹان کرتی رہی۔ادرانگریزوں کی حکومت کو کھلے عام چیلنج کرتی رہی۔ انگریزوں کو طرح طرح سے پریٹان کرتی رہی۔ادرانگریزوں کی حکومت کو کھلے عام چیلنج کرتی رہی۔ چنانچہ 1864ء میں اس تحریک ہے خسکت و بنجاب، اولی ادر بہار کے متعددافر ادکوا نبالہ میں سازش اور مقدے میں پھنسا کرانہیں سزائے موت دے دی گئی۔

ای طرح الل قلم ادیب وشاعر کا ایک طبقه اپ قلم سے انگریزوں کے ضاف جہاد کررہا تھا۔ خاص طور سے محب دطن شعرا کی ایک کمبی قطار نظر آئی ہے جوا ہے تر انوں اور نغموں سے جمیشہ دیش کے سپودتوں کا حوصلہ ہو ھاتے رہے۔ ایسے شعرا میں دوغاص با تیس دیجھنے کو آئی ہیں۔ ایک وہ جو کی ڈر اور ذوف کے بغیر انگریز دی کو لذکارتے رہے اور وطن پرستوں کا حوصلہ ہن ھاتے رہے۔ کسی نامعلوم شاعر کا بہترانہ قابل ذکر معلوم ہوتا ہے: ل

ہم ہیں اس کے مالک ہندو متان ہمارا اللہ وطن ہے قوم کا جنت سے بھی ہیارا سے ہماری ملکیت ہندو متان ہمارا اس کی روحانیت ہے، ردش ہے جگ مارا کتنا تدیم، کتنا تعیم، سب دنیا سے نیارا کرتی ہے زرفیز جے گئ وجمن کی دھارا ادپر برفیلا پربت بہرے دار ہمارا ایج ساحل پر بجتا ساگر کا نقارا اس کی کا ٹیس اگل رہی ہیں، سوتا ہمرا پار اس کی کا ٹیس وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا اس کی مثان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا اس کی مثان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا اس کی مثان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا اس کی مثان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا اس کی مثان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا اس کی مثان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا اس کی مثان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا اس کی مثان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا اس کی مثان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا اس کی مثان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا اس کی مثان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا اس کی مثان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا اس کی مثان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا

آج شہیدوں نے ہے تم کو اہل وطن للکارا توڑ غلامی کی زنجیری برساؤ انگارا مندو مسلمال سکھ ہمارا بھا ئی ہمائی ہیارا میں میں ہمارا بھا کی ہمائی ہیارا سے مسلم میارا میں سے آزادی کا جمنڈا اے مسلام ہمارا

ودسری تشم کے دہ شاعر تنے جو کمی بھی ہام ونمود کے بغیر نامعلوم طور پر نفیے اور ترانے لکھتے رہے، گاتے رہے۔ادرلوگول کو آگے بڑھنے کی ترغیب دلاتے رہے۔ایسے غیر معروف اور نامعلوم شعراکی ایک طویل فہرست ہے۔

جب ایک بار بخاوت کی چنگار کا بھڑک آٹی اور دھیرے دھیرے شعلہ کی مانڈ لیکئے گئی تواس کی تبش جہال جہال بینی وہال وہال لوگول نے اس بغاوت میں شرکت کواپنا فرض اولین سمجھا اور مختلف طریقول سے اس بیس شریک ہوتے چلے گئے مختلف مقامات پر جلسے کر کے لوگوں کو جنع کیا جاتا ور جہی مشاورت سے جنگ آزادی میں شامل ہونے کی ترغیب دی جاتی اس کے لیے اشتہارات بھی تقسیم کیے جاتے ۔ 19 مارچ 1857 وکو صاوق الا خباراد تی نے کلکتہ کے کلشن اخبار کے حوالے سے مرخبر شائع کی ہے کہ:

'' گلٹن اخبار کلکتہ نے خبر دی ہے کہ آگرہ اور اس کے گرد ونواح کے مونوی انگریزوں کے خل ف جہاد کی تبلیغ کے لیے مسلمانوں میں اشتہارات تقسیم کرد ہے ہیں۔''
بہت سے مقامات پر میداشتہارات بوسٹروں کی شکل میں دیواروں پر چپائے جاتے ہیں۔ مثال کے لیے حیور آباد کی مکم مجداور چار مینار پر جسپاں کیا گیرا یک پوسٹر ملاحظہ کریں:

بسم الله الموحمن الموحيم نصور من الله فتح قريب و بشوالمومين الرجوفض كرم معمان بهور المرادة قل كرخ في اس كا الرجوفض كرم معمان بهوكر المرادة المرادة المرادة قل كرخ في اس كا فردين ليني فرقى تال كرے كا الى برطل ق اور وہ اولا وہ دھير اور جمار ، كدھے ، كے اور سورك ہے - بلكنسل يزيدكى اور ثمركى اور بينا فرقى كا بوتو شاق ماوراولا ومسلمان كى بهوكر نده مرے ، يا امير يو ديوان يا جاكروار يا مشائح يا بيرزاوه يا مولوى ، يا قاضى يا مفتى يا صوبدداريا كوتوال ياركين يا خوردوكلال كليم عام فاص ن سب پرقتم ہے الى يامفتى يا صوبدداريا كوتوال ياركين يا خوردوكلال كليم عام فاص ن سب پرقتم ہے الى

الله واحد کی اور اس کے حبیب کی اور جوکوئی شریک ہوکراہے کوسرخ رو کرے گا۔البنتہ وہ غازی اور قاتل کفار کہلا دے گا۔اور جو تخص کہ مارا جادے گا انشاء اللہ تعالی پس تحقیق داخل ہوگا وہ جے مجلس سیدالشہد ااور شریک مجلس نی مصطفی کے بے شک واسطے اس کے بہشت اللی ہے۔ اور تول اللہ کا زبردست بلادلیل ہے۔ فالقتلوا المشركين حيث وجدتموهم كيول تال اورؤهم كررج بوري ونت فرمت کا ہے۔ ایب ولت کھونیس میسر ہوگا اور کیوں غائل ہوتم لوگ دیکھو انسوں کردے اور ہم کوتمہارے آنے یانہ آنے سے پچھاندیشنہیں۔ مرواسطے ہمت دلانے کے بہم بہال سب متفق ہوکرارادہ بذات خود غلب کریں ہے۔ بلکہ تم سب کو بيه مناسب إن نبوى لے كراورسب زير شان بوكر اراده فل كذركر يو البية دہشت او پر کا فر کے ہوکر بھا گے گااور دہلی میں عمل بادش ہ جمع وقت شاہ کا ہوا جارہ منزل تک اور لازم ہے او ہر رکیس تہنیت علی خال بہا در افضل الدولہ برذات ہے ائے نکل کر اور اپنے سامیا اسلام میں لے کرفتیاب اوپر نفاد کے ہوکر ارادہ وہلی کا کریں تو بہت مناسب ہے ہیں تو آئندہ بہت قباحت ہے۔ ہم پرواجب تھا،سب مسمہ نوں کے جناب میں عرض کیے ہیں، آئندہ مختار ہیں۔ بتاریخ بجیسویں شوال بروز جمعه لینی عیرالموسین ہے 1273 ہ کومسجد میں جمع ہوکرتم غلبدادیرے کروادھر ے ہم غلبہ کرتے ہیں اور اس کوا گرا کھاڑے تو ( یعنی بیکا غذ) وہ سل پرید کے ہوگا۔" بہرحال 10 ائر کی کومیر تھے ہے انتدا بیول کے دتی آنے کے بعد مجیب افرا تفری کا یاحول ر با۔ باوشاہ بہاورش وظفر سمجھ بیس بارے ہے کہ اس صورت حال سے کیوں کر نیٹا جائے۔ ایسے میں بہادر شاہ ظفر کو جنرل بخت خاں کی صورت میں ایک نجت دہندہ نظر آیا جس نے دہلی میں امن وامان قائم کرنے کی ذمہ داری اینے سرلی لیکن وہیں دوسری طرف جزل بخت خال کے باختیار ہونے کے سبب مرزامغل اور دوسرے شغرادے بہا درشاہ سے ٹالاں رہنے لگے اور ایک دوسرے کے خلاف شکا پیش کرنے اور سمازشیں رہینے لگے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں جو انتقار اور ننشر دبلی اور ملک کے دوسرے حصوب میں رہا ہوگا اس کا ذکر تاریخی کتابوں میں بجرا پڑا ہے۔ نواب حيدري بيم كاتب غدرك كهاني أيك وليب كتاب ب جس من واقعات ال طرح بيان

کے گئے این کی کمی فلم کی ما نند ہماری نظروں کے سامنے جیتے پھرتے اور متحرک نظرا تے ہیں۔ "مير ، بينسيال نكلي موئي تعيس ال كؤكي يرددا سو بها اور بير بخش غلام ك المراهرته في بين كرج اح كودكهائة أني تحل اس ك دكان عارى اي بول كى كد مجھ سواری علی دین دین کہتے ہوئے نگی تلواری ہاتھوں میں لیے کھاری باؤلی کی طرف گھوڑے دوڑاتے چلے گئے ، ہیر بخش اور دواسو بی گھبرا کر مجھے ایک کو ٹھے پر لے ج مع - اور رتھ بان ایک گل میں رتھ کھسانے کیا۔ فرض وہاں سے تھوڑی در بعد اتر بھاگا بھاگ كرج وڑى ميں سے ہوتے ہوئے توكرى والوں اپنى جو لى بہنچے۔ وہال مل نے دیکھا کرویل کا بھا تک بندے ہیر بخش نے کیواڑ دداسو بھانے زہرا بھاڑ کو جینیں ماریں۔ یا دا جان جو مارے تھراہث کے بیڑے میں بل رہے ہے اور دوآ دمی مهرى خبر لينے كورواندكر سے تھے۔ دواكى آواز بيجان خودووڑ ، ہوئے آئے، كھڑكى کھیل ہمیں اندرلیا اور کہا کہ غضب ہوگیا۔ کمپنی کی دیسی فوج مجزعتی اور جہاں کہیں بريسيول كوياتى ب كوارك كهاث الارتى برخدا خركر ، و يحظ كما متي مو" ادھر د الی کے علاوہ ملک کے دوسرے حصول میں بھی کچھا لیبی ہی صورت حال بھی۔ بیکم حفرت كل اوراحمالقد شاه كي قيادت من انكريزون كوز بردست مكردي كلي -1857 و مي لكهنويرجو محمد بتى اس كانتشاخوا جدنل م حيدرصفيرن ال الفاظ من كليني ب:

پہر رات باتی ربی ناگہاں اللہ جہاں نہ جبیکی ذرا چیٹم الل جہاں فرگئی جو شخے اندرون حصار دو تعلیم اللہ جہاں وہ تعلیم اللہ جہاں وہ تعلیم اللہ جبیں تعمیل توڑا انہیں زان و طفل جو شخے نہ چھوڑا انہیں الاحسن بائے "کی راہ سے سب کے خرض بیل گارڈ میں وہ جبٹ کے خرض بیل گارڈ میں وہ جبٹ کے کی کرا تھا جہت قلعہ میں میگزین کی کرا تھا جہت قلعہ میں میگزین

اتارے وہال کونے دو بلکہ تین مشبک بونی حیب ده کوله بیمنا ہوا شبہ تختہ زیش کا پھٹا اڑا ساتھ باردو کے کمر تمام مع تخته و سقف و دیوار و، پام صدا وہ ہوئی ہر مکاں بل مما زمِن بل من اسال بل ما بهت پخته و خام کم کرسے بزارول كطے بیشتر كرمے ہوا نل کہ مجھی بھون میٹ مڑا ہوا شک کے چرخ کہن مید ہوا اڑے اس کے شریر تا آسال مكنا ہے بحى بكھ بڑھ كيا وہ وحوال دردل سے کھلیں جوڑیاں خود بخود لگ ہوگئیں کنڈیال خود بخود ہوتے چیر کردول کے یول کان کٹر کہ منتا نہیں تالہ بائے بشر کی صلے آخر وہ بارہ دری م منطح تاكنبد انعزى بویے دہشت آلودہ ایل مرد و زن لذنے کے سب کے اعضائے تن سب اظفال بے فواب ایسے ہوئے کہ بیٹے دو مادر سے سبے ہوئے کی نے کہا یہ اڈی ہے برنگ کسی نے کہا ہوئی عمّ جنگ مرد و زن مرد و زن کے مرد او کا کہا کہ مالی ہوا آج مجھی بھون

ادھر حيور آبادو کن جي جمبان وطن ڇيھينبيں رہے اور انہوں نے حيور آباد کی رہز يرلی پر حملہ کرديا۔ ای طرح کانپور، بر لجی مراد آباد، جمانی، پٹاور بہار کے دوسرے مقامات جی بھی بے حملہ کرديا۔ ای طرح کانپور، بر لجی مراد آباد، جمانی، پٹاور بہار کے دوسرے مقامات جی بھی بے چينی پھیلنے گئے۔ 1857ء کے واقعات مختلف او بيب وشاعر نے اپنے اپنے طور پر اپنے اوب پاروں جس بہتات کے ساتھ اس طرح کے لئر پچر وجود جس آئے وہ جورے پاروں جس بہتات کے ساتھ اس طرح کے لئر پچر وجود جس آئے وہ جور میں ان ادب کا بیش بہا حصہ جیں۔ کتابوں کے علاوہ مختلف اخباروں نے بھی اپنی آپئی آپئی خبروں جس ان واقعات کو چیش کیا ہے۔ اس طرح کے اخبارات جس نور مغربی و بلی، صادق الا خبار، دیلی اردوا خبارہ بہبتی کا کشف الا خبار خاص اور اجم جیں۔

تورمغرنی نے استے 21 رفروری 1857ء کے تارے س ایک جرال طرح سے ثائع ک ہے: "علاقه اووه بل أيك شاه صاحب چند روز بوئ وارد بوئ تقيد مجذوبول كي طرح بزهن به بات كرتے تھے كدد كيھيئے ونقريب انتقام ليتا ہول \_مب انكريزول كونكلوائ ويتا بهول عوام توذراي بات من آجات بيل ايك بيرا بی وہاں جمع ہوگئی۔ کیتان اور بڑے صاحب مہتم شہر کی بھی تجویز ہوئی کے ان کا اٹھا و ينا مناسب بے مفقت كا جيم احيمانبيل ۔شاه صاحب كوفيمائش بوئى كدا پنا بوريا بستر اٹھاؤ بیبال سے چل دو۔انہوں نے جواب دیا کہ برگز نہ جاؤں گا بلکتم سب كونكلوادول كا\_16 رقرورى كوبهت مُشت مُشت مونى \_آخركارلزانى كى نوبت كينجى \_ شاہ صاحب کے ساتھی بارہ ؟ دی لڑنے کو تیار ہوئے۔دو کمپنیاں ان کے مقابلے برآئيں۔ بندوقيں مارے لکيں۔ اس مار پيد من ليفشينك المسن صاحب بہادر22 رجمنت کے سواروں کے دو صاحب اور زخی ہوئے۔ چند سیابی مارے کئے۔شاہ صاحب کی آ دمیوں سمیت گرفنار ہوئے باقی ساتھی بھا گ۔ کئے۔ ا 1857ء کی تاکام جا وجہد کے اہم واقعات برایک نظر ڈالیس تو ہم دیجھتے ہیں کے سب سے سلے منكل باغرے في 29 رمارج كوچ بى تكے كارتوس كے خلاف صدائے احتجاج بلندكى اور 8 را بريل كو

میانس وے دی تن 9 م س 1857 م کومیر تھ میں ایک رجمنٹ کے 85 سیا ہوں کا چربی والے کارتوسول کواستعال کرنے سے اٹکار کرنے مرکورٹ مارشل کیا گیا اوران سیابیوں کودی سال قید بامشقت کی سزا دی تی۔10 مرتک کومیر کھ کی تین رہجمنوں نے بغاوت کردی اور علم بغاوت بلند کرتے ہوئے دلمی کی طرف روانہ ہوئے۔ 11 مرتک کوسیا ہیوں نے دہلی پر قبضہ کرلیا اور بہاور شاہ کی شہنشا ہیت کا علان کرویا۔ 13 ارتئ سے مید بغاوت دیلی ہے مجیل کر فیروز بور بھی گڑھ، اٹاوہ ،رڈکی متھر ایکھنو، بریلی اورش جہال بورتک مجیلنی شروع ہوئی۔ کم جون سے سے بعاوت یاتی دوسری جگہوں پر پھیلنی شروع ہوئی جس میں مراد آباد، برایوں، اعظم گڑھ، سیتابور، سی مبنارس اور جھانی شامل ہیں۔ 6 رجون کو تا تا صاحب نے کانپور کا عاصرہ کرلیااور7رجون کوجھانسی کے قلعہ پر قبضہ ہو کمیااور دانی تکشمی بائی کی حکومت بحال ہوگئی۔9رجون ے دریا باو ، لتے بور ، نو کا تک ، کوالیار اور فتح کر صص بناوت کی لہرآئی شروع بولی۔27رجون کو نانا ساحب نے کانپورٹتے کرلیا۔ کم جولائی کو بغاوت کی مید چنگاری اندور اور ہاتھرس میں بھی بھیل منى ـ 16 رجولانى كوكانپور يرتسلط كالزائى شروع موكى ـ اور ناناصاحب كى فوج كوبغور كى ملرف بسيامونا يرا-ادهم 27 رجولاني كوكنور منكه في قراره يرتبعنه كرليا ليكن 13 ماكست كوجكد بش بورش كنور منكي وكسست ہوئی۔ادھر 16 ماگست کو بھور میں تاتیا تو ہے کو شکست نصیب ہوئی۔14 رحمبر کو دیلی میں انگریزوں تے تشمیری درواز ہارودے اڑاد یاور 20 رستمبر کود ملی پراعمر بیزول کا پھرے قبضہ ہو کیا۔ 21 رسمبر کو بہادرشاہ نے ہاہوں کے مقبرہ میں انگریزوں کے سامنے تھاروال دیے۔اس کی تصویر سے ہوئے خواجہ حسن نظامي لكهية بين:

 ین یہ بین برابر والا ولیمر پہتول سامنے کر کے اس کا برد ھا ہوا حوسلہ پہت اور جوش انتقام مردکر دیتا ہے۔ افسوں ہے کہ ڈنیا کے اس مصیبت خیز انجام پر بھی لوگوں کوال کی ہوں باتی ہے۔ تمائش ہے چلے دفت وہیں د بوان صافظ کا خود بخو د کھلا ہوا ایک در ق نظر پڑا جس کی مہل مطرفی:

"آخر بُظرے بہ سوئے ماکن اے دولتِ خاص و حسرت عام" 22 رستمبر کو بہا درشاہ کے بیٹول کو گر فتار کر کے ان کو گولی مار دی گئی یاسر قلم کر کے ان کا سر بہا در شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیعنی برط نوی نفرت ودہشت اے عروج برتھی۔22 راکتو بر کوکھنؤ مر الكريزول نے پر قبضه كرليا اور 26/ كتوبركوماتيا توبيكو باغدو كے كنارے الكريزول في تكست دى-27/ كوبروتاتيالويے نے الكريزوں كونكال كراكك بار فيمركا نبور ير فضفه كرليا۔ 6رمبر ليتن كي عى مرصد بعد يميل نے تاتيا تو يے كوكانپورے تكال كر بھرے بعد كرليا۔ ادھر تاتيا تو يہ وہاں سے فرار ہو کر لکشمی بائی کی مدد کے لیے بیٹے گئے۔ 9رومبر کو کالی کی اڑائی ہوئی جس میں تاتیا تو ہے کو پسیا ہوتا پڑا۔5 رمار چ1858 ، کومہندی حسین اور گونڈ ہ اور جردا کے راجوں کاچندا کے مقام پر برطانوی کیب برجملد کیا۔ ادھر 21 مارچ کولکھنو پر انگریزوں نے عمل کنٹرول عاصل کرلیا۔ 22 مارچ کو اعظم گڑھ پر کنور سکھ نے قبصنہ کرلیا ہے اپریل کو انگریزوں نے تا تیا تو یے کو بیتوا کے کنارے پھر يسائى يرمجور كرديا-3 رابريل كوجهانسى كے قلعه برائكريزوں نے دهادا بولاجهاں سے تشمى الى كو بالآخر فرار ہونا بڑائین اعظم گڑھ میں کنور سکھ کے باتھوں اگر بزوں کو شکست جھیلنی بڑی ادر23/ایریل کوجکدیش بور کے مقام بر انگریزول نے کورسٹھے ایک اور تکست کھائی لیکن انسوس كەصرف تېن دن بعدىيىنى 26 رېرىل كوكنورستىن كى وفات ہوئى اورانگرېزوں كى راه كا ايك بردا کاٹنا نکل کمیا۔6 رمنی کو ہر ملی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا،24 رمنی کو کالی پر انگریزوں نے کنٹرول ع صل كرليا . مجم جون كوراني لكشي باتي راؤ صاحب اورنواب بانده في محواليار كے سنده يا كو تنكست دی، کوالیار پر قبضہ کیا گیااور ٹاٹا صاحب کو چیٹوا بتانے کا املان کیا گیا۔17 رجون کو انگریزول کی طرف ہے گوالیار کا محاصرہ کریے گیا جہال اڑائی میں رانی تکشی بائی با یا تر ماری کی اور تاتی تو ہے کو بھا گنایزا۔20رجون کو بالآخر گوالیار پر انگریز دن کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔14 رائست کو ورز ااور ہے بور میں لڑائی ہوئی جہاں تاتیا ٹوپے کو شکست کا مندد یکھنا پڑا۔17 راکؤ برکو انگریزوں نے ایک ہار پھر جگد لیش پور کا محاصرہ کرایااور 19 ماکو برکو دہاں کورستگھ کے بھائی امرستگھ کو فکست دی۔ 21 رجنوری 1859ء کو سیکھر کی لڑائی میں اگریزوں نے تاتیا ٹوپے کو شکست دی لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن 7 رابر بل کو تاتیا ٹوپ کو گرفتار کرایا گیا اور 18 ماپر بل کو بھائی وے دی میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن 7 رابر بل کو تاتیا ٹوپ کو گئے۔ اس طرح تاتیا ٹوپ کا اور 18 ماپر کی کھیل کا خاتمہ ہو گیا۔ تاتیا ٹوپ کی بھائی کے مساتھ ہی اگریزوں کو بڑی حد تک آرام حاصل ہو گیا اور اب وہ پورے ہندوستان پر بلا مزاحت حکومت کرنے کی بوزیشن میں آگئے۔

جہاں تک 1857ء کی بیناوت یا جدد جہد کا سوال ہے اس جس کوئی شک نہیں کہ یہ بیدوستان کی بہلی ملک میر جنگ آزادی تھی، جواپتوں کی غداری ادرا گریزوں کی چالا کی اور عمیاری ہے سبب تاکام ہوئی ۔ نیکن اس جس کوئی شک نہیں کہ 1857ء ہندوستان کی آزادی کی تاریخ جس ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے ۔ ایک طرف جہاں اس جدوجہد کی تاکام میں نوال کے پاؤال ہندوستان میں مضبوطی ہے جم مسلے وجیل دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد مضبوط، ہندوستان میں مضبوطی ہے جم مسلے وجیل دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد مضبوط، مربوط اور تو کی تر ہوتی چلی تحق وجیل دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد مضبوط، مربوط اور تو کی تر ہوتی چلی تحق جو 1885ء میں ایڈین نیشنل کا گریس کی شکل میں ظاہر ہوئی ۔ ای کا گریس کی شکل میں ظاہر ہوئی ۔ ای کا گریس کے ذریسا یہ دولن پر ستوں نے کا مرباب میاس تحر کیے چلاکر آزادی حاصل کی ۔

## ת ככו ככות כנש

1857 کا نظاب جائے جن اسباب کی بناپر ہوا ہو ، تحرایک بات تو بھینی طور پر کی جاسکتی ہے کہ ہندوستانیوں کی غرض اس سے رہتی کہ ملک کو برترین غلامی سے نجات والا کروطن کی نقمت وا زاوی کو پھر سے حاصل کیا جائے۔ یہ تحریک و بلی اور صوبہ اووجہ تک ہی محدود نہیں تھی جیسا کہ چندا تحرین مورخین نے اس کی حقیقت کو چھپانے کے لیے کہا ہے بلکہ یہ عام سیاس ہے چینی تھی جو رفتہ رفتہ پٹاورے پٹنہ تک بھیلتی جا می اور تقریبا ملک کا ایک بڑا دھے اس سے متاثر ہوا۔ اگریہ عام سیاس ہے چینی تھی اس سے متاثر ہوا۔ اگریہ عام سیاس ہے چینی تھی دور براعظم اسکستان مسٹرڈ زرائیلی کو 27 رجوال نی 1857 ء کو یہ نہ کہنا پڑتا:

'' جھے یہ کہنے جس ذرا بھی تال نہیں کہ بنگالی دستے کے باغیوں نے محض فوجی میں تکلیفات کی بنا پر بغاوت نہیں کی جمایت مسلی بنا پر بغاوت نہیں کی جمایت میں اُٹھے بنتے'' میں آٹھے بنتے''

ہندوستان کے سیای اور ساجی زوال کی ابتدا تو ای دن ہوگئی تھی جس دن سے انگریزوں نے دلی ریاستوں اوران کے حکر انوں کی آپی اڑا نیوں میں مداخلت کرنا شروع کر دی تھی۔ ریاستوں کے ذاتی مفادات نے انگریزوں کی بالادی کوخود جی وہ قوت بخشی کہ دہ ان برحادی ہوتے چلے گئے۔ ڈلہوزی کی حکمت عملی اور توسیع سلطنت کے لیے ریاستوں کے الحاق نے ہندستان بران کی گرفت کو مضبوط کرنے کا سب سے بڑا موقع فر اہم کیا ملک کے ایک بڑے دھے پرایسٹ انڈ یا کمپنی کے قبضے نے فلام ہندوستان کے اصب سے بڑا موقع فر اہم کیا ملک کے ایک بڑے دھے پرایسٹ انڈ یا کمپنی کے قبضے نے فلام ہندوستان کے تصف رکواووھ کے الحاق سے بچھاور گہر اکر دیا۔ ہندستانی عوام جواہے ملک کے تو فی جنوبی اس خواج ہوئے جارے سے آخر جواب میں اس خیج پر پہنچ کہ اب وقت آگریزوں کے ذریعے پال ہوتے و کھے گرشت کی ہوئے جارے سے آخر اس کی محکوری اوران کی مکاریوں کا مندو تو زجواب دیا جائے گریزوں کی بدع ہدی اوران کی مکاریوں کا مندو تو زجواب دیا جائے گریزوں سے ہوئی لیکن سے کوئی فوجی بغاوت نے بہلے دہاں جائے گئی اور بے اظمینانی کے جذیات موجو و شھے چن نے بعض مقامات پر فوجی بغاوت سے پہلے دہاں

ک شہری آیادی نے بھی بغاوت شروع کردی تھی، چربی والے کارتوسوں کا استعمال آگر چے ہندوستا نیوں کیلئے قابل قبوں نہیں تھاتو کئی انصاف پہندا تھریز انسر بھی ان کارتوسوں کے استعمال کے خلاف تنھے۔ مسٹر پینسن نے ایک خطیمی لارڈ کمین کے وائسرائے ہندکو لکھیا تھا!

ال کے بعدوہ اپنی رائے کوؤیل کے اغاظ میں ظاہر کرتا ہے!

"میری رائے میں ان کارتو سول کے استعال سے سامیوں کے زمین جذبات کونا قائل یفین طریق سے محکردیا کیا ہے ،،

جب اس تا قابل یقین چیز کے استعمال پر اصرار کیا گیا تو ہندوستانی سپائی آپے سے باہم ہو گئے اور سوار نوج کی پلٹن ٹبر 3 کے 85 جوانوں نے اس کے استعمال سے صاف انکار کردیا، جس پر انھیں فی افور فوج کی پلٹن ٹبر 3 کے 85 جوانوں نے اس کے استعمال سے صاف انکار کردیا، جس پر انھیں فی افور فوج کی عدالت کے روبر و چیش کر کے دس سال عمر قید کی سزااس وقت سنادی گئی۔ ان جس سے گیارہ نوجوان سپاہیوں کی سزاجی بی خیا گئی جس اس انتقامی سزا کا تھم میر ٹھ چھا گئی جس اس انتقامی سزا کا تھم میر ٹھ چھا گئی جس ہوگئی جس اس وقت ہوگئے۔ اس وقت ایک بھی ہوئی گوا سے ذکیل کن طریقے سے سنایا گیا کہ تمام ہندستانی سپاجی برافر و خد ہوگئے۔ اس وقت اور رنج کے سپاجی اس میدان میں ایس وقد سے فرت اور رنج کے جن بات اس میدان میں ایس موجوونہیں تھا جس نے اپنے سپنے جس اس وقد سے فرت اور رنج کے جذبات اُٹھتے ہوئے کے دوسرے دن یعنی 10 مرکی کو یکا کیک او وانچھوٹ پڑا۔

سپاجی ہے حد مشتعل ہوا۔ اس واقع کے دوسرے دن یعنی 10 مرکی کو یکا کیک او وانچھوٹ پڑا۔

' سوارول کی ایک پائن او دو پیادہ پائنول نے بخاوت کر کے سب سے پہلے جیس تو ڈااورائے ہوکرائے فسرول کے جیسے جیس تو ڈااورائے ہوکرائے فسرول کے بیال تاریخ ہوکرائے فسرول کے بیال تاریخ ہوکرائے فسرول کے بیال تاریخ ہوکرائے فسرول کے بیال کی جیس کے جات کر دیا ہے بیال کی جیس کے بعد انھوں نے دیلی کی طرف یلخار کی ،،

ا استی کو دہلی میں میر ٹھ کی فوجول کے چینچ کے بعد ہر اورو پین بنگلے پر دھاد ابول کراسے مذراً آت کردید جوفر کی نظر آیا ، آل ہوا، تورشی بے تک مارڈالے سے الکھنو، کا نیور، جمانی ، با عدہ، روسکل

کنڈ، غازی پوراوردوسرے مقامات پر بھی دھیرے دھیرے کہنی کی عکومت کے خلاف محاذ کھلتے محتے بہادر شاہ ظفر کو قائد مان کر انقلا فی تر یک کے رہنماؤں نے جابجامور ہے کھول دیے۔ گریے کی اس لیے کامیاب نہیں ہوگی کہ ہندوستانی ریاستوں نے انقلابیوں کاساتھ نہیں ویا۔ زیادہ تر عام شہری آبادی نے اس میں مصرلیا۔ جنگجو ہندوستانی ریاستوں نے انقلابیوں کاساتھ نہیں ویا۔ زیادہ تر عام شہری آبادی نے اس میں مصرلیا۔ جنگجو ہندوستانی ویا ہیں ایسے بااثر لوگ بھی موجود سے جودر پر دہ اگر میزوں سے ساز باز کر چکے ہے۔ جدید اسلحہ اور سامان جنگ کا فقد ان بھی اس انقلاب کی ناکا کی کا ایک اور سب بنا۔ اس کے طاوہ ہندوستانی فوجوں میں آبسی تال میل کی تخت کی تھی۔ ہر پلٹن اپنے نداز میں صف آرائھی۔ جنگی حکمت میل اور ندی کوئی ایسامنصوب تھی جس پر سب شفق ہوں۔ قیادت کی رستہ کشی ایک اور وجہ تھی اور وجہ تھی اور ایک کر در سب سے اہم بات یہ تھی کہ عام دگ بہلے ہی شخص حکومت کے تلئ تج بے اٹھا پیکے شے اور ایک کر در

انگستان سے تازہ دم فوجول کے آنے سے انگریزی فوج کے حوصلے بڑھ سے تھے۔ انھوں نے ا ٹی کمین گاہوں سے نکل کر مندستانی فوج کو بسیا کرنا شروع کردیا۔ مندستانی فوج پیچیے ہتی گئی اور وہ آ کے بڑھتے مئے۔ پیم شکستول نے ہندستانی فوج کو اتاول شکستہ کیا کہ اس میں مقابلے کی تاب نہ ر بی -14 رسمبر کو تشمیری دروازے ہے انگریزی فوج دیلی میں داخل ہوئی۔شہر میں یا تج دن از الی جاری ر ای لیکن تنکست کے موا کوئی نتیجہ نہ نکلاشہر میں بھکدڑ کچے گئے۔ بھا گنے والوں پر گوجرول نے حملہ کر کے انھیں لوٹ لیا۔ بادشاہ اورشنم اوے ہما ہوں کے مقبرے ملے گئے۔ تمام شہر پھر انگریز وال کے قیضے میں آ گیا۔ جب اگریز دل کومعلوم ہوا کہ باشاہ جا ہوں کےمقبرے میں موجود ہیں تو انھوں نے مرزالہی بخش اور عکیم احسن الله خال کو تکم دیا که بادشاہ شہر کے باہر نہ جانے یا کمیں اور انھیں ہر صورت میں انحریزی کیمیتک پہنچایا جائے۔اٹبی بخش اور حکیم احسن اللہ خال جا بوں کے مقبرے میں جا کر بادشاہ ے لیے۔ جیبے حوالے کرے یا دشاہ ظفر اور جا رول شنبر اد دوں مرز اُغل مرز اابو بکر مرز اخصر سلطان اور مرزامد وكومقبرے سے تكال كر چمريزى كيمي بيل لايا حميا۔ بدس نے ديوان عام كے سامنے جہال انحمر ميزعورتول ادربچول كولل كيامميا تفاجإ رول شنرادوب كوبندوق كانشانه بنايا ادران كيمركاث كربادشاه کی ضدمت میں چی کردے ۔اس سفاکی پرخنگمری نے بٹرس کومیار کیادد ہے ہوئے لکیں: "ميرے پيارے بدن!بادشاه كوگرنآركر كے اوراس كے بچول كول كرنے برتم

اور تمباری پٹن برطرح کی مبار کیاد کی مستحق ہے۔ جھے امید ہے کہ آئدہ بھی ایسے

معاملات شراتم بميشه كامياب ربوشخ

انگریزوں کاشچر پر بقند ہوئے بی لوٹ مارائل اور بربریت کا دوسلسلہ شروع ہوا جوا یک مقرت

تک جاری رہا۔ انگریزوں نے جوش انتقام میں مظالم کی انتہا کردی۔ بغاوت کے شک میں نہ جانے

کتنے ہے گنا ہوں کو مولی پر چڑ ھادی گیا انگریز مورتوں اور بچوں کے تل کے جرم میں اذبیش دے دے کر

ہندوستانیوں کو ہلاک کیا گیا۔ بکس نے ایک افسر ایڈورڈ زکو خط میں لکھا:

" ویی جی اگریز عوق اور بچوں کے قاتموں کے خلاف جمیں کی ایبا قاتون

پاس کرنا چاہیے جس کی رو ہے ہم المیس زیمرہ ہی جلائیس یا زیمرہ ان کی کھال انارسکس یا

گرم سلاخوں سے اذبت و ہے کے ان کوفتا کے گھاٹ انارسکس ایسے ظالموں کوشش

پمانی کی سزاسے ہلاک کروینے کا خیال ہی مجھے دیوا تہ کیے ویتا ہے۔ میری دلی خوا ہش

ہے کہ کاش میں و نیا کے کسی ایسے کمنام کوشے میں چلا جاؤں جہاں جھے بیرت حاصل ہو

کہ میں حسب ضرورت علین انقام نے کردل کی ہمڑاس نکال سکون"

دیلی رقبضہ کرنے سے بیشتر ایک افر لکھتا ہے:

" باغی ہتھیارر کھنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اس لیے کہ وہ اچھی طرح جانے تھے کہ اگر یزوں کے ہتھے کہ اور نہ ہی اس کے سوا کہ اگر یزوں کے ہتھوں گرفتار ہوکرموت کی سزا ملنی لیٹنی ہے اور نہ ہی اس کے سوا اضیں کوئی امیدر کھنی جا ہے تھی''

دیلی کے ہاشدوں پر آتریزوں کے تبنے کے بعد جو تعبیتیں گزریں ان کے لیے افسران نے کھا ہے کہ

" باغیوں کے جرائم کے مقابلے میں ہزار گنا تقیین پاواش ہاشدگان و بلی

کو برداشت کرتا پڑئی تھیں۔ ہزار ہامرو، عورت اور بچوں کو بے گناہ خاتماں بر ہاو ہو کہ

جنگلوں اور ویرانوں کی خاک چھانی پڑی اور جتنامال واسباب وہ چھے چھوڑ گئے تیے،

ان سے جمیشہ کے لیے ان کو ہاتھ وجونے پڑے۔ کیوں کہ سپاہیوں نے گھروں کے

کو نے کھودکر تمام جمی اشیاء کو تینے میں کرایا اور باتی سامان تو ٹر پھوڑ کر خراب کردیا جس

کو نے کھودکر تمام جمی اشیاء کو تینے میں کرایا اور باتی سامان تو ٹر پھوڑ کر خراب کردیا جس

کو وہ اٹھا کر تبیل لے جا کئے تھے۔

"عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اپنے آپ کو ہمارے رحم وکرم پر تیور " دیا تھا جن سے کوئی تعرض نبیس کیا گیا گئی دقعہ الیک بے کس اور شریف موتوں کے فول کے فول ماتمی قافلوں کی شکل دیکھنے ہیں آئے جن ہیں ہے اکثر
یچاری بچوں کواٹھا کرمشکل ہے چل سکتی تھیں اور بعض کے ساتھ بھررسیدہ مرد
نظر آئے تنے جو چلتے ہوئے ٹھوکریں کھا کھا کرگر پڑتے ہے۔''
'' جیمات کے آئسو' (خواجہ حسن نظامی) میں چندائی بی ہے کس شخراو ہوں کا تذکرہ ہے جو

المنظم المستخدات کے آکسو (حواجہ مسن نظامی) میں چندا یک بی ہے کس تنمراد ہوں کا تذکرہ ہے جو خانمال برباد ہوکردرد درکی فوکریں کھاتی رہیں۔ دبلی کے باشندوں پرکون کون کی قیامت ڈھائی گئاس کا حال خود خنگری سے سنتے:

" ہماری فون کے شہر علی دافل ہونے پرتمام ایسے لوگ جو شہر کی جاری میں چلتے گرتے نظر آئے تکلینوں سے وہیں شرک دیے گئے۔ ایسے پر قسمت انسانوں کی تعداد بہت کافی شی ۔ آپ اس ایک داقع ہے بخو بی اندازہ نگا سکتے ہیں کہ ایک گر میں چالیس یا پہاس ایسے اشخاص ہمارے نوف ہے بناہ گزیں ہو گئے جو اگر چہ بافی نہ تنے بلکہ فریب شہری تنے اور ایسے اشخاص ہمارے نوف ہے بناہ گزیں ہو گئے جو اگر چہ بافی نہ تنے بلکہ فریب شہری تنے اور ہمارے نوور کرم پر تکمیدلگائے ہوئے جن کے متعلق میں خوش سے بدفا ہر کرنا جا ہما ہموں کہ دو تخت مالوں ہوئے کوں کہ ہم نے ای جگہ ان کو اپنی تلینوں سے ڈھر کردیا"

چندا گریز مورخین نے شدو مدے ال بات کا تذکرہ کیا ہے کہ 1857 می مسلم جدوجہد مرف موبہ اودھ تک بی محدود کی سے متاثر نہ ہے' کوئی مرف موبہ اودھ تک بی محدود کی ۔ ہندومتان کے دومرے علاقے اس سے متاثر نہ ہے' کوئی ہوئی سلطنت "The Last Dominion کے مصنف ایل کا تھیل ما Corthall نے بھی ای بات کا دعوئی کرتے ہوئے لکھا ہے:

" غرر کے معنی میں ہی تو می بناوت نہیں تھی سوائے صوبہ اور دے جواس وت مشکل ہے اگریزی مملکت کا صقد کہا جاسکتا تھا"

نیکن خوداس تحریک آزادی کے کہنے دالے السران کی تحریروں اور دا تعات سے پر چاہا ہے کہ پنا در سے نے کر پٹنا درد وسرے مقابات تک افھیں ای طرح ہند دستانی دستوں سے خت مقابلہ کرتا پڑا جس طرح دیلی جس ہوا تھا اور ان پر بھی وہی مظالم ڈھائے گئے۔ یہ تو ہوسکتا ہے کہ بعض مقابات پر جلا ہی حالات پر تابع پالیا گیا ہو گر حقیقت بہی ہے کہ دبلی اور کھنؤ کے علاوہ دوسرے مقابات پر بھی ہخت مقابلہ پر بھی ہوتا ہے کہ دبلی اور کھنؤ کے علاوہ دوسرے مقابات پر بھی ہوتا ہوگی۔

10 رجون 1857ء کو پٹاور جس سرکاری تھم ہے آیک سومیں افراد کو بھانسیاں دی گئیں۔ان آیک سومیں افراد کو بھانسیاں دی گئیں۔ان آیک سومیں افرانوں کو قبل از وقت بعناوت کے جرم ماخوذ کیا گیا تھ چنانچی بسن نے پٹاور کے ڈپٹی کمشنر ایڈورڈ رہے پلٹن میں نمبر 55 کے چند قید یوں کی جال بخش کے لیے سفارش کی بسر جان لارنس نے اس کے جواب میں لکھا کہ:

"چوں کہ بیھ رے فلاف اڑتے ہوئے گرفآر ہوئے ہیں اس لیے کی رحم کے مستحق نبیں ہیں"

لیفند رابرش پی بال کوریک خطی اس واقع پرخوشی کا ظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"هم پشاور سے جہلم کک بیادہ پاسٹر کرتے ہوئے پہنچ اور راستے میں آبی "
"کام" ہمی کرتے ہے آئے لیمن باغیوں سے اسلحہ چمینا اور انکو چھانسیوں پر انکا تا۔
چنا نچ تو پ سے با کدھ کراُ زاویے کا جوطر ایقہ ہم نے اکثر استعمال کیا ہے اس کا لوگول پر ایک فاص اثر ہوا، لیمن ہماری جیت ان کے داول پر جیٹھ گئے۔ بیمنز اکا طریقہ اگر چہ نہا ہے ہی وال خریش منظر ہے نیکن بہ حالات موجودہ اس کے سواکوئی چارہ نہیں۔ قوجی غدالت کے مواک کی چارہ نہیں۔ قوجی عدالت کے مواک کی چارہ نہیں اس وقت ہر چھا وَئی عدالت کے مواک کی جاتے ہیں اور یکی پالیسی اس وقت ہر چھا وَئی ہمنظر ہے۔ "

لاردرارض كزوكال أكام كامتعديبك

"ان بدمعاش مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ خدا کے تھم سے مرف محمر من ہی ہندستان برحکومت کریں گئے"

امرتسر کے ڈپٹی کمشنرکو پر کابیان ہے کہ ایسے عالات میں ابتداءی میں اس قتم کی وحشیانہ تی کے ساتھ جو اب استان ہے ا ساتھ جواب دیا جائے کہ انقام کا تھو رہی فریق کالف کولرز وہرا ندام کردے۔ووقفر کے ساتھ لکھتا ہے: "قیدیوں کی دائی نجات کا راستہ نہایت آ سان تھا لینی یاغیوں کو و کمچر کر

فی الفورنگلسن کانعرہ ، مجانی پر لے چلو' بلند کیاجا تا تھا''

13 ائری کواحتیاط کے طور پر تین ہزار آئھ سو ہندوستانی سپاہیوں ہے لا ہور بیں ہتھیار چھین لے گئے اور تقریب تین مہینے تک عارب کور ہے سپائی رات اور دن ان کی نقل وحر کمت کی تحرانی کے اور تقریب تین مہینے تک عارب کور ہے سپائی رات اور دن ان کی نقل وحر کمت کی تحرانی کرتے رہے ۔30 رجولائی کے دن تیز آئدھی ہیں وہ بھا گ نیکے لیکن ان میں ہے جتے بھی بھا گ

نہ سکان کو چھا دُنی جی کوروں کی تو پوں نے ڈھر کردیا۔ 26 تمبر کی اس بڑالین نے دوسر بے
روز دریائے رادی کوعبور کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس کی بردانت مداخلت سے وہ اس مقصد ہی

ٹاکام رہے۔ یہاں تک کد کو پران کا تعاقب کر تا ہوا وہاں پہنچا دیبا تیوں کی ایک بردی جماعت نے
ان کو کھر لیا۔ ڈیڑھ سوآ دی تو گولیوں سے ہلاک ہوئے باتی دریا عبور کرنے میں کا میاب ہوئے کر
ان کے بیشتر ساتھی ڈوب کر ہلاک ہوگئے۔ ایک میل دور بڑ برے پر کو پرنے ان کو گھر لیا اور
کشتیوں پرسپ می بھیج کران کو گرفتار کرلیا۔ آدھی رات تک دوسوبیاسی آدمیوں کو تید کر کو کو آلی کے
ایک برج میں بند کر دیا کمیا اور ان کی باتی تعداد کو دیبا تیوں کے رخم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ چونکہ ای
رات بارش ہوگئی تی اس لیے پھانسیوں کو دوسر سے دن پر ملتو کی کر دیا گیا۔ دوسر سے دن سوبر سے
رات بارش ہوگئی تی اس لیے پھانسیوں کو دوسر سے دن پر ملتو کی کر دیا گیا۔ دوسر سے دن سوبر سے
رات بارش ہوگئی تی اس لیے پھانسیوں کو دوسر سے دن پر ملتو کی کر دیا گیا۔ دوسر سے دن سوبر سے
رات بارش ہوگئی تی اس لیے پھانسیوں کو دوسر سے دن پر ملتو کی کر دیا گیا۔ دوسر سے دن سوبر سے
رات بارش ہوگئی تی اس کے پھانسیوں کو دوسر سے دن پر ملتو کی کر دیا گیا۔ دوسر سے دن سوبر سے
رات بارش موگئی تھا۔ کو پر کے ساتھ بچھ مسلمان سوار بھی ہتھے۔ چنا نچ باغیوں کوسر اد سے کے لیے
رات بارگ ہوں کا تھا۔ کو پر کے ساتھ بچھ مسلمان سوار بھی ہتھے۔ چنا نچ باغیوں کوسر اد سے کے لیے
رات بارگ ہوں کا تھا۔ کو پر کے ساتھ بچھ مسلمان سوار بھی ہتھے۔ چنا نچ باغیوں کوسر اد سے کے لیے

" کہلی اگست کو بقرعید کے تبوار کا دن تھا جے مسلمان ہرسال جانوروں کو دہاں قربانی کر کے نہا ہے دھوم دھام ہے مناتے ہیں۔ اس لیے مسلمان سواروں کو دہاں سے علاحدہ کرنے کے لیے بیا کی مفید عذر تھا 'چنا نچدان کو اس تبوار کے منانے کے بیا امر تسر بھیج ویا محیا اور صرف ایک عیسائی افسر وفا دار سکھوں کی امداو سے ایک محتف تم کی قربانی کرنے کے لیے وہاں اکیلا رہ محیا 'جو مطلقا نہ گھرایا بلکہ بورے وصلے اور جر کت کے ساتھ اس کام کو بخولی انجام دیا۔ اب مشکل بیہ بیش آئی کہ دانوں کو کس طرح دبایا جو کے تاکہ دہاں کے دہنے والوں کی ہد ہو سے صحت کہ لاشوں کو کس طرح دبایا جو کے تاکہ دہاں کے دہنے والوں کی ہد ہو سے صحت خراب نہ ہو۔ نیکن قدرت نے ہم جماری امداد کی تینی انقاق سے قریب بی ایک فربان کوان کون فرانی کی ایک خراب نہ ہو۔ نیکن قدرت نے ہم جماری امداد کی تینی انقاق سے قریب بی ایک ویران کوان کی ایک سے اس مشکل کا س بھی نقل آیا'

تید ہوں کو باز دوئ سے بیچھے کی طرف باندھ کردی دی کی ٹولیوں میں گولی سے اڑا دیے

کے لیے باہر کھیٹا گیا۔ بعد میں باقی قید ہوں نے برج سے باہ آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر برج

کردو نرے کھولے گئے قوایک نہایت ہی درد تاک منظر دیکھنے میں آیا، لیخی ہنچا لیس انسانوں کی اشیں باہرالائی کئیں جو نوف، گرمی منظر کی معوبت اور دم تھنے کی وجہ سے ایڈیاں رگڑ رائز کر ہدا ک

N 2 2 2

بنارس اور الدآباد میں چنداؤکوں کو کفن اس بناپر پھائی دی گئی کہ باغیوں کی جسنڈیاں اٹھائے ہوئے اُنموں نے بازاروں میں منادی کی تھی۔ سہاران پور میں متعدد اور کو پیانہ یاں وی گئیں۔ بیٹر علی کے دیمہات ہے متعدد کسانوں کو گرفتار کیا گیا جنھوں نے بتاوت میں حضہ لیا تھا۔ پھر آئھیں اان باغی سپاہیوں کے ساتھ بھائی پر انکا دیا گیا جو قرب و جوارے پکڑے سکتے متھے۔ پٹند میں بھی ای تئم کے واقعات ہو ہے۔ بنارس اور الدآباد میں بے انہاائیانوں کو آئی کیا گیا پھائی کے تیجے پرانکایا گیا جب جزل تیل ان مظالم سے فارغ ہو چکا تو اس نے اپنے ایک میجرکو کان پور میں اگر یزوں کے تیل نے میں نہایت بے دروی ہے لوگوں کو موت کے کھاٹ اتارا۔ کان پور میں اگر یزول کے تل نے اگر یزافروں کو کہنا ہے دروی ہے لوگوں کو موت کے کھاٹ اتارا۔ کان پور میں اگر یزول کے تل نے اگر یزافروں کو کہنا ہے:

" ایک کنوال تو کان پوریس ہے لین ایک دوسرا کنوال بھی ہے جواجالہ

(صلع امرتسر) میں ہے"

کان بورے محصورین کی امداد کے لیے روانہ ہوتے وقت میجررینا ڈکوجزل نیل کی طرف سے بید ہوایات جمیعی کئیں:

''بعض دیہا ہے کوان کی مجر ما شرکات کی بنا پر عام تابی کے بے متخب کردیا

گیا ہے جہاں کی تمام آبادی کو تی کردیتا ہوگا۔ باغی رحمتی سے تمام ایسے سپائی فی الفور بھائی پر لٹکا دیے جا کیں جواپ چالی چلن کے متعلق اطبینان بخش جوت بہم نہ ہوا ہے جالی جواپ جی کی متعلق اطبینان بخش جوت بہم نہ ہوا ہے جائے سے نہ بھی کے کردیت نئے کردیا جائے کہ کہ اس تھیں ہے کہ اس تر نموں کو فی الفور کیوں کہ اس تھیں ہوا ہے کہ کہ اس تھیں جواب کا ڈپٹی کھکٹر قابو جس آجائے تواہ و جی بھائی دے کہ جائے اوراس کے سرکوکاٹ کروہاں کا ڈپٹی کھکٹر قابو جس آجائے تواہ و جی بھائی دے دی جائے اوراس کے سرکوکاٹ کروہاں کی سب سے بڑی تمارت پر لٹکا یا جائے ''
مان صاحب تو الی نہ سے لیکن جھائی کی رائی کوانگر پر نوجوں نے کھیر لیا۔ مرجوا کی کوجوں نے کھیر لیا۔ مرجوا کی کوجوں نے کھیر لیا۔ مرجوا کی کوجوں نے کہاں تھا کہ کا استا می سے لڑی نہا میا کہ اس تا کہا متا کی ساتھ کے اس میں جو کہاں ہور پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد مظالم کا الا متا می سے بڑی ہوراس کے بعد مظالم کا الا متا می سے بڑی ہوراس کے بعد مظالم کا الا متا می سے بڑی ہورائی کے بعد مظالم کا الا متا می سے بڑی ہورائی کے بعد مظالم کا الا متا می سے بڑی ہورائی کی دیا تھی ہورہ بھی ہورہ بھی ہو سے نوی پر تہر ڈھایا گیا۔ کم ہوت کے ساتھ کے ساتھ کی دیا تھی ہورہ بھی ہو تھی بھی ہو تھی بھی ہورہ بیا گھی ہو تھی بھی ہورہ بھی بھی ہورہ بھ

پھانسیاں دی تئیں۔ جہان جہاں انگریزی فوج نے پڑاؤ کیادہاں پرقرب وجوار کے تمام دیہات جلادیے گئے۔ زیمہ مسلمانوں کوئور کی کھال میں سینایا بھانی سے پہلے ان کے جسم پرسُؤر کی چربی ملنایازیمہ آگ میں جلادینایا ہندستانیوں کوایک دوسرے کے ساتھ تھل جینچ پر مجبور کرنا درندگی کی وہ مثالیس ہیں جو بار بار برائی جاتی رہیں لے

ناتھن ہیں اسے جن کا تصور ممکن نہیں ۔ اکھنو پر سب سے آخریں ہیسے اضران نے ہندستانیوں پر وہ مظالم فر مائے جن کا تصور ممکن نہیں ۔ لکھنو پر سب سے آخریں اگر بروں کا قبضہ ہوا۔ قرور کا 1856ء میں اگر بروں کا قبضہ ہوا۔ قرور کا شاہ کی معزولی کے بعد انگر بروں نے افتدار تو حاصل کر لیا محرواج میں شاہ کی معزولی ان کے بعد انگر بروں کے خلاف ان الک موجودگی ان کے لیے سو ہان روح تھی چنا نچہ 16 رمار چ 1856ء میں اگر بروں کے خلاف ان الک شروع ہوتے ہی تھنو ہیں ہمی کش کمش کا آغاز ہوا۔ لیکن کی نے کھل کر قیادت کی ہمت نہیں کی۔ شروع ہوتے ہی تھنو ہی ہی معزت کل نے ہمت دکھائی اور اپنے محمل کر قیادت کی ہمت نہیں قدر آخر واجد علی شاہ کی بیٹم حضرت کل نے ہمت دکھائی اور اپنے محمل کر قیاد کی شائی۔ گر برد بر دفنی کو کر جو لائی 1857ء میں یادشاہ قرار و سے کر اگر بردوں سے مقابلہ کرنے کی شائی۔ گر برد بردینی میں محصور ہوگئے۔

ای دوران مودی احمداللہ شاہ مجی اپنی فون نے کر لکھنو آ ہے ہے۔دونوں فوجوں نے لکھنو کر اپنا تسلط جمالیا۔ برجیس قدر کے نام ہے احکام جاری ہونا شروع ہوئے اور حضرت کل نے سارا نظم ونسق سنجال لیا۔ ایک طرف آ احمد اللہ شاہ اور حضرت کل ریزیڈی کو گھیرے ہوئے ہے تو دوسری طرف کی غذ اراپی کوششوں بی معروف ہے۔ اگریزوں سے ہرابر پیام وسلام جاری مصری طرف کی غذ اراپی کوششوں بی معروف ہے۔ اگریزوں سے ہرابر پیام وسلام جاری سے دوسری طرف کی غذ اراپی کوششوں بی معروف ہے۔ اگریزوں سے ماتھ کھنو آ گئے تھے۔ تا ماصاحب کو سے دولی سے جزل بخت خال بھی اپنے چندساتھیوں کے ساتھ کھنو آ گئے تھے۔ تا ماصاحب کو بھی حضرت کل نے اپنے امکان بھرا اور دی جب اگریز دوسرے علاقوں پر دوبارہ قابض ہو بھی تو بھی حضرت کل نے اپنے امکان بھرا اور دی جب اگریز دوسرے علاقوں پر دوبارہ قابض ہو بھی تو اپنی فوجوں نے لکھنو کا ڈرخ کیا۔ سرکالن کیمپیل 1858ء میں شع ایک لئکر جز ار انتقابیان سے ان کی فوجوں نے لکھنو کا ڈرخ کیا۔ سرکالن کیمپیل 1858ء میں شع ایک لئکر جز ار انتقابیان سے

1- مراق بم بھی ای طرح کی فاہنیت اس وقت کارفر یا نظر آئی جب امر کی فوجیوں نے انتیام سے فی فرش سے عرفی آئی میں کا میں کو ل طرح سطے بیں بھندانگا کر کھیٹا گیا، آئیں اور زاد زگا کر کے برفعل کیسے مجبور کی حمیا ، ذہب کے نام پردشنام طرازی کی حمی بعثی کہ برطرح حقوق انسانی کی ماور زاد زگا کر کے برفعل کیسے مجبور کی حمیا ، ذہب کے نام پردشنام طرازی کی حمی بعثی کہ برطرح حقوق انسانی کی خلاف ورزی کی گئی میں اور پرنٹ میڈیا بیل بھی خلاف ورزی کی گئی اور پرنٹ میڈیا بیل بھی اسے خصوصیت کے ماتھ شائع کی جس سے نیا کے خرجب ترین ملک (برزع باتھی) کی تلفی کھل کی ۔۔۔۔ ان شیا

روانه ہو کر ہندستان ہنچ اور فوراً لکھنو کی طرف روانہ ہوئے۔

عالم باغ اور جار باغ کے مور چوں پر ہندوستانیوں نے سخت مزاحت کی محرا کیے فترار نے دلکشا کی راہ ہے انھیں قیصر باغ سک بینچے کا موقع فراہم کر دیا جہاں چوکھی ہیں حضرت کل اس وقت مقیم تیس کھروں کی دیوار ہی تو زکر چوکھی کھیرلیا۔ 16 رمار چھھی 1858 وکو مخت از ائی کے بعد حضرت محل مع برجیس قدر کے حسین آباد آئیس۔ دو روز حسین آباد ہیں قیام کرنے کے بعد 18 رمار چ کو کھین ہے مولوی احمد اللہ شاہ بعد 18 رمار چ کو کھین ہے مولوی احمد اللہ شاہ انگریزوں ہے لائے کے قریب بونڈی پہنچیں مولوی احمد اللہ شاہ انگریزوں ہے لائے رہے۔ آخرا کے دن ان کے سپائی شرف الدولہ کو گرفاد کر کے لائے "فد تک فدیک مور خ نے لکھا ہے:

'' شرف الدولہ یہ ہمرای خدمت گار کے یا پیاوہ مکان عاش علی ہے بکل ك بيرائة من المنك باغيول في شافت كرك بي توب ير بناليا احمالله شاہ کے روبرولے جا کر حاضر کر دیا۔احمداللہ شاہ نے بلا استفسار مال و تفتیواس جرم يركدوزير بوكر بيم صاحبه كے ساتھ كيول ندھيے علم قتل شرف الدوله كاويا'' انگریزوں کے ساتھ ساتھ پنجاب کی میشنیں اور نیما کے مانا کی پلٹنیں بھی تھیں جنھوں نے تی بھر کے لکھنے والول کولوٹا۔انسانی خون اس طرح بہا کہاس سے مسلے لکھنے وا بول نے مجھی نددیکھا تق مولوی حمرالله شاہ بہاوری ہے لڑتے ہوئے کھنوے نکل مجے مگر ایک راجہ نے ان ہے غداری کی اور نظاسر کاٹ کرانگریزوں کو پیش کرویا۔ حضرت محل ابھی بونڈی ہی میں تقیس کہ جنز ل کا کنڈ ببرائ ہے اپنی فوج لے کر بونڈی پہنچا۔ ہندستانی فوج نے سخت مقابلہ کی لیکن انگریزوں کے ایک زبرا ست حملے سے ان کے بیرا کھڑ سے ۔ حصرت کل اور بر بیس فدرمع اپنے چند ماتھیوں کے الاتے بھڑتے بنگلوں سے ہوئے ہوئے نین لی ایک کئے۔ مہاراجہ نمیال نے انھیں پناہ وے دی۔ اگر برول کواس برکوئی آخرش نه بهوا به ایر میل 1879ء میں حضرت کل کا نیمال ہی میں انقال ہوا ان كات ل كے بعد مرز ابر جيس قدركومعانى دے دى كئى۔ چنانچەدە نيمال سے كلكت يہنچ سے -كول ك ايك سال كي خول ريزيول ك بعد الكريز لكمنو ير قبند كريائ يتعال لي اتھول نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ ہزاروں لوگ قبل کیے مجئے ورسکڑوں کوریز پڑی کے سائے پیانی دے دی گئی۔ ہزاروں ہوگ گھرے بے گھر ہو مجئے۔ چنہٹ ادر موی یاغ کی پلنوں

نے ان کے خلاف جنگ کی گفتی لہٰذا سیکڑوں سپاہی اس جرم میں گرفتار کرئے تل کیے گئے۔ دوشہر جو دبلی کے بعد ہندستان کی آبروتھا'اسے خاک میں ملادیا گیا۔ حضرت کل نے اپنے ایک اعلان میں جو یہ کہا تھا کہ:

" کی شخص نے بھی خواب میں بھی بنہیں دیکھا کہ انگریزوں نے بھی کسی مجرم کومعانے کیا ہو'

اے انگریزوں نے واقعی ثابت کر دکھایا۔ باغیوں کے ساتھ ہزاروں ہے گنا ہوں کو بھی جان سے ہاتھ دھونایڑے۔ کیمپہل خودلکھتا ہے

" میرے خیال جی اس از ان کاسب سے زیادہ افسوں تاک پہلویہ ہے کہ جرموں کے مقابلہ جی معصوم اور ہے گناہ انسانوں کوزیادہ اذبیتی برداشت کرنی پڑیں ، چنا مجہ بردول با غیوں جن کے ہاتھ ہے گنہ محورتوں اور بخوں سے مقابلہ جی معصوم اور ہے گنہ محورتوں اور بخوں سے دیئے ہوئے بھے اور اور دھ کے غریب دیمائیوں کے درمیان انتقام لیتے دقت کوئی تمیز نہیں گئی۔ اگر چیمو خرالذکر کے خلاف بھی کی قدر ماانصافی یا لوٹ مار کاشہ کیا جاتا تھا۔ پھر بھی بوالہ کے خلاف بھی کہ دہ بعناوت کے مرتکب نہیں ہوئے۔ جاتا تھا۔ پھر بھی بدائی ہوئی حقیقت ہے کہ دہ بعناوت کے مرتکب نہیں ہوئے۔ زیادہ سے ذیادہ ان کے خلاف ریکھا جا سکتا ہے کہ انھوں نے بن وت سے فاکمہ اٹھ کرا ہے تھا ہوگی وقت سے فاکمہ اٹھ کرا ہے تھا کہ وگئی انونہیں کہ سکتے ۔ چنا نچے ہمارے دین میں بیزیادہ مفیداور تیلی بخش ہوتا اگر جذبہ کو گر اتو نہیں کہ سکتے ۔ چنا نچے ہمارے دین میں بیزیادہ مفیداور تیلی بخش ہوتا اگر میں ہوتے اور ایسی دردناک میں ان کمل شدوسے "

لکھنو میں بادو جو آل وغارت کے بارے میں مجینڈی لکھتا ہے:

''لکھنو پر قبضہ کرنے کے بعد آل وغارت کا بازار گرم کیا گیا۔ چنا نچہ ہرا لیے

ہندوستانی کو قطع نظراس کے کہ وہ سپائی ہے یا ددھ کا دیمہاتی 'بے در خی ہے تنظ کیا گیا۔

یہاں تک کہ سپاہ رنگت ہی اس کے مجرم ہونے کے لیے کافی دلیل سمجمی جاتی تھی اور

ہندوق کی آیک گولی ہے گناہ انسان کے دماغ کو جیرتی ہوئی نکل جاتی تھی اور وہ

ہندوق کی آیک گولی ہے گناہ انسان کے دماغ کو جیرتی ہوئی نکل جاتی تھی اور وہ

و بين ڙهير جو جا تا تھا"

اددھ کے باشدوں نے نہ تواس طرح انگریزوں کا قتل عام کیا تھا جیما کہ دوسری جگہوں کے بارے بیں مشہور ہے پھر بھی ان کے ساتھ جس بے رحی کا سلوک کیا گیا اس کی روداد تا قابلِ فراموش ہے۔ انگریزی حکومت کا ایک افسر خوداس کے اعتراف بیں انکھتا ہے:

" دس دن کے اند رتمام اندرتمام اودھ سے انگریزی حکومت اس طرح فائی ہوئی کہ ڈھونڈ نے سے بھی اس کا کہیں سراغ نبیں ملا تھا۔ نوجول نے بہ وف کہ دوست کا اعلان کر دیا اور لوگوں نے بھی اپ آزاد بجھ کرہم سے منھ موڑلیا۔
لیمن اس تمام عرصے بیل نہ کوئی مشتما نہ کا دروائی عمل بیل ان گئی اور نہ بی کہیں کسی پرظلم کیا گیا۔ چنا نچہ اودھ کے بہا دراور سرکش باشندوں نے سوائے چند مستشیات کے عام طور پر پناہ گزیں انگریزوں کو نہا ہے مہریائی اور شفقت سے اپنے ہاں پناہ دی ۔ یا تھوں اودھ کے تعلقہ داروں نے تو نہایت فیاضی اور فراخ حوصتگی سے دی ۔ یا تھوں اودھ کے تعلقہ داروں نے تو نہایت فیاضی اور فراخ حوصتگی سے ایخ مفتوح آ قادل کے ساتھ ہمردی کا سلوک کیا۔ طالال کے اس سے بیشتر انسانی کیا در کی گئی اور شفقت کے اس سے بیشتر انسانی کیا در کی گئی کیا۔ طالال کے اس سے بیشتر انسانی کیا در کی گئی کیا۔ طالال کے اس سے بیشتر انسانی کیا کہا گئی کرین وں کے ہاتھوں سے آئھیں متعدد نقصا تا سے اٹھا تا پڑے سے اور کئی تھم کی تا انسانیوں کا شکاررہ کیا ہے ہیں۔

ا ہے مظالم اور ہے گناہ مندوست نیول کے للے انگریز افسران نے جودلائل بیش کیے ہیں وہ اس بات کا فیوت ہیں کہ مندوست نی قوم کے لیے انگریز افسران نے جودلائل بیش کے ہیں وہ اس بات کا فیوت ہیں کہ مندوست نی قوم کے لیے ان کے دل میں کس درجہ ہے رحی کے جذبات سوجود تھے نظشن انگریز ورتول اور بچول کے آلی کا حوالہ دیے ہوئے ایڈورڈ زکو مکھتا ہے:

" بچول اور توروں کے قاتلوں کواؤیت دیے کے سیلے میں میراخیل ہے ہے کہ اس کے ایک اور تھے میں ان کے ایک اور تھے کے ایک ہول ، پھر بھی ہمیں ان کے ایک طریقے مناسب اور تھے نہیں ہول ، پھر بھی ہمیں ان طریقوں کو بالفتر وراستعمال کرتا جا ہے کیول کے بیماں پراس فتم کے انتقام لینے کے طریقے دائج ہیں۔ دوسری طرف انجیل مقدس ہیں بھی بیتھم ہے کہ جمرمول کے انتقام کی انتقام کی مناسبت سے سزادی جائے گی۔ بناپرین کوئی وجہ بیس کہ فرم سزا پراکتفا کی جائے گی ۔ بناپرین کوئی وجہ بیس کہ فرم سزا پراکتفا کی جائے۔ آگرا لیے قاتلوں کے تن ہیں پھانسی کی سزا جھی جائے گی تو میرے خیال ہیں معمولی با فی تو ب مرجب معمولی سزا کے مستحق بیں۔ آگر میرے بس ہیں ہوں

باوجودان امرکے کہ جمعے پہنے ہی بیرتا دیاج تا کہ میری موت کل داقع ہونے والی ہے پر بھی جس ان بد بختول کو ایسی شدید مزائیں دے کر ہلاک کرتا جہاں تک میرا دیاغ یاوری کرتا''

کشنر بنادس بنری کرے تام ہدایات جاری کرتے ہوئے وہ لکمتاہے:

"تہاری طبیعت چول کے فطر بائن ماقع ہوئی ہاں لیے بحلات موجودہ ہیں ہوئے
منظر ہول الیکن آپ کو واقع رہنا چاہیے کہ اس قتم کے تمام تی جذبات واحد سراے کو مطلقا
تیر یاد کہ تاہوگا آ ترجمسٹر یٹوں کو ب فا کمدا طبھ پر تاواد کو بے تیام کرنے کیلئے بھی نہیں دیا گیا۔ نیز واضح
دے کہ کہ شعا کی قانون بھی ایک فائد جان کے ضائع کرنے کی پواٹی بیس قاتل کیلئے کسی تم کی
د مالی تائیں کہ تلے علاوہ ازیں مشرقی ممالک کا تو یہ فامسے کہ یہاں پر گئوم کے والے میں حاکم کا
د علیت نہیں کہ تلے علاوہ اور یہ ممالک کا تو یہ فامسے کہ یہاں پر گئوم کے والے میں حاکم کا
دوجہ ود بد یہ میش فائدہ کو کھومت کی موجودگی کو بی بھا کہلئے جند یہ وفیل کرتا ہے۔
گونہ تبدیلی واقع ہوئی ہے دوجودگی کو بی بھا کہلئے جند یہ وفیل کرتا ہے۔
گونہ تبدیلی واقع ہوئی ہے دوجودگی کو بی بھا کہلئے جند یہ وفیل کرتا ہے۔

تائی برطانیہ کے نظول نے یہ یعنین کرمیا تھا کہ بغیر سرکو بی کے وہ ہندہ تال پر حکومت نہیں کر کئے۔ ہی لیے خروری ہے کہ ہندہ تانی عوام کے دل پرائی بہت بٹھادی جائے کہ وہ بھی سر تدا تھا تکیں۔ واجد علی شاہ کو کنکہ اور بہاور شاہ ظفر کور گھول نے اپنے طور پر یہ کھالیا تھ کہا بہندہ تان ہمادا ہے گئیں نہیں مسطوم تھ کہ 1857ء کی گر یہ آرادی نے ہندہ تانی عوام کے دلول میں جوالا وروش کروے ہیں وہ ایک نہ یک وال یونین جیک کو شعول کی خرد کردی ہے ۔ پھر انھول نے ویکھا کہ ملک کے لکھول کردوں کسمان ، مزدار کھلے شان ہے انہی معطول کی خرد کردی ہے جوری چوما کہ ملک کے لکھول کردوں کسمان ، مزدار کھلے شان ہے انہی معطول کی خور کردی ہے جوری چوما کہ ملک کے لکھول کردوں کسمان ، مزدار کھلے شان ہے انہی معطول میں موجود ہیں جہاں بھی جمانی کی رمانی اور موادی احمد القدش کا کون بہا تھے۔ جنہاں والہ باغ سے چوری چوما کی بھی کر سویوں پر کسی الموری کے سامنے میں دیا ہے جنہ کی کا موری وی ہے ہو وطن کی خرول نے آخر آئیس مجھا ہی دیا کہ اب ان کے سامنے وہ قوم پھر موجود ہے جنووش کی خطر مراق سی کہی گوارئیس کر عتی۔ لال قدمہ پر تر بھالہرانے کی رم تو 1857ء میں ہی ادا ہو گئی سامن کو بیک نے ایم وہوں کے میں دیا گھا۔ بی دیا ہوں ہے کہ اوری کی ادا ہو گئی سامن کی دیا ہے کہ ایم نے کہ ایم دیا کہ دیا ہے۔

مجتنى حسين اورن مزاح نگاري قیمت200رویئے ريديونشريات آغاز وارتقاء قيت300روييخ فكرفن فنكار قیت200رویئے ادیب محقق صحافی (چودهری سبط محرنقوی) قیمت300رویئے تحقیق تفہیم (مجموعه مضامین چودهری سبط تر نفوی) قيمت300روييخ ۱۸۵۷: نکات اور جمات قیمت400رویخ حسن منیٰ کی ویگر کتابیں کتابی و نیاسے طلب کریں

## تاریخ اوده کا ایک المناک باب

(الستاويزور كوحوالوسو)

تقتیم دخن اس کے جلویں ہونے والے فسادات اور مجموئ طور ہے کم ویش ایک کروڑا فراد
کی قال مکانی اور اس عظیم انسانی المیہ ہے پیدا ہونے والی صورت سے حکومت ہند کسی حد تک عہدہ
برآ ہوئی تواسے بنگ آزادی کی تاریخ جلد ہے جلد آم کر لینے کا خیال ہیدا ہوا۔ چنا نچاس مقصدی
حکیل کے ابتدائی اقدام کے لیے الد آباد ہو نیورش کے وائس چانسل مشہور مورخ اور مشیر وزات
تعلیم کی سریرای میں ایک میٹی کی تشکیل کی گئے۔ اس میٹی کے مہرد کام یہ ہوا کہ ہر ممکن ذریعے ہے
جنگ آزادی ہے متعلق سارا وستیاب موادی جا کر لیا جائے۔ افتدار کی منتقل سے بیام مقابلتا
قبال میں ہوگیا تھا کیونکہ اب ساری سرکاری وستادیزات حکومت کی دسترس میں تھیں۔ اس کام کا
قبان ہوگیا تھا کیونکہ اب ساری مرکاری وستادیزات حکومت کی دسترس میں تھیں۔ اس کام کا

آ خر 1953 میں ڈاکٹر سید محمود کی سربرای میں ایک بورڈ تشکیل دیا گیا جس کا پہلا جلسہ 3 جنوری کو دیل میں ہوا۔ اس جلسہ نے ملک کی ساری ریاسی حکومتوں کو مشورہ دیا کہ اس کام کو تیزی سے آئے بڑھانے کے بڑھانے کے لیے علاقائی کمیٹیوں کی تشکیل کی جائے۔ کئی علاقائی کمیٹیاں بنائی گئیں۔ یع فی اور شمیر میں اس کام کے لیے ڈاکٹر سید محمود کر وفیسر محمد مجیب اورا جا ریز بندر دیو پر مشتمل ایک سمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی۔

ای سال ریاس طی پراس کام بیس تیزی لانے کے لیے عکومت الر پردیش نے اچار میہ فریندرد ایولی قیادت بیس ایک کمیش بنادی لیکن برقستی سے اچار مید بی کی خرابی صحت ملاج کے سبب ملک سے باہر جانے اور استعفے کے سبب کام بیس چی ٹی رفت نہ ہو کی اور ریاس کلومت کو 1955 بیس ایک سے باہر جانے اور استعفے کے سبب کام بیس چی ٹی رفت نہ ہو کی اور ریاس کو کومت کو 1955 بیس ایک ایک میں بیس کملا پی تر پڑھی ڈاکٹر سیرمحمود کا چار مید بیر بل سنگو پر و فیسر محمد ہیں ہے۔ آ وجی فرائن جمااور صد بی حسن شامل ہے۔

لیکن کام بھروع کیا گیا تو انداز و ہوا کہ بنگ آزادی ہے متعلق ریاست بھی اس قدر مو و موجود ہے کہ اے پڑھے جھا بھنے اور ساری معلومات کو مربوط تاریخ کی شکل دینے بھی بہت وقت کے گا۔ ای وقت مرکزی حکومت نے ہدایت وی کہ 1857ء کے غدر یا بغاوت کے سوسال مکمل ہونے کے طلبے کی تقریبات کے بیش انظر مید کام دمبر 1956 تک بہر صورت کمل کرلیا جائے۔ اس تبدیل شدہ صورت حال کے بیش نظر محکمہ تعلیم کے سکریٹری ڈاکٹر سید اطہر عہاس وضوی کوانسر فعموسی اور بیم ۔ ایل بھار کوکور بسر بن افسر بنا کر میکام ان کے بیر ذکر و یا گیا۔

یہ موادا تنا تھ کہ اس تقدر کم دنت میں 1857 کی بنادت کی مربوط تاریخ تیار نہیں کی جاسکتی تھی چنا نچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ منعدہ دستو ویزات کو متعدد جددول میں یجا کر دیا جائے تا کہ متنتبل کا مورخ ان کی بنیاد پر ایک ہا قائدہ تاریخ تیار کر سکے۔ ان دستاویزات کی بہلی جلد جو برطانوی افتدار کے خواف بہلے تقریباً مک گیرسکے احتجاج اوراس کے پس منظر پر مشتمل ہے تھک اطاا عات اتر بریش تکھنو ( بہلی کیشن بیورو ) نے 15 اگست 1957ء کوشائع کردی۔

اس جلد میں جو کم وثین سوا پانچ موضحات پر پھیلی ہوئی ہے 1853ء ہے 1856ء تک کے سینی اور حکومت برطانیہ کے خلام وشم اوران کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر کی جانے وان تیار یول کی داستان پیشتر صورتوں میں دستاو بڑات کے ذریعے پیش کی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا جومت قد جو چکا ہے ہے مر بوط تاریخ نہیں ہے جگہ دستاویزات کے ذراجہ واقعات کا ایسا بیان ہے جومت قد دور کے مطالع میں معروضی نقط انظر اختیار کرنے میں معاون ہوتا ہے۔

زیرِنظرمضمون بیس مؤلف نے جے تاریخ ہے کوئی خاص علاقہ تبییں واجد علی شاہ کی معزوں ادراودھ پرابیٹ انڈیا کمپنی یا حکومت برطانیہ کے قبضے ہے متعلق ایک مخضر سابیانی اان تقائق کی مدرے جبیں کیا گیا ہے جو بہلی جلد میں موجود ہیں۔ (مؤلف)

اودھ کے دیزیدن میجر جزل آوٹرم نے اکن معزولی کا ظم نامہ 3 فروری 1956ء کو سرکاری طور پر انھیں دودن آبل بھیج دی گئی مقصد مرکاری طور پر انھیں دودن آبل بھیج دی گئی مقصد شرید بید نام ہر کرنا تھا کہ بید سب پر کھی نہایت نیک نیمی ہے کیا جار ہا ہے۔ لیکن غالب اس کا اصل مقصد بیات کہ دودن بعد جب بیشر مان ان کوسرکاری طور پر چی کیا جائے تو وہ اس دوران نے معاج ہے پر دستخط کرنے کے لیے خود کو نفسیاتی طور پر تیار کر بچے ہوں۔ خیال نا لبا بھی رہا ہوگا

کہ اس دوران ان کے وزیراعظم اور چندد دسرے مشیر انھیں تاکس کر بچے ہوں گے کہ اب سے معاہدے پردستخط کرنے کے علاوہ کوئی جارہ نہیں۔

نیکن اس ون '' کمپنی بہا در' اور حکومتِ برطانیہ کے تمائندوں نے دھمکیوں اور وظیقہ یا وثیقہ کی لائج کے ذریعے جو پہنم کرنے کی کوشش کی اس کا بیان کرنے ہے قبل کے ڈیڑ ھادوسال کے چندوا تعات پرایک نظرڈ ال کی جائے۔

24 مطابق " باغ ہے کھل چرائے" اور عکر اتوں کو بیٹری آٹ کے مطابق " باغ ہے کھل چرائے" اور عکر اتوں کو برخاست کر کے ان کی حکومتوں کو اپنے عان قے بین شامل کر لو لیکن یہ منطق اور ھے بذخمی کا شکار ہے اس لیے اسے اپنی (برطانوی) سلطنت بیں شامل کر لو لیکن یہ منطق پڑی کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ اگر ولیل کو اگر پھیلا یا جائے نو و نیا کی کو کی حکومت پڑوی ملک کے جلے ہے محفوظ ندرہ جائے گی ۔ اور بیہ صورت اس وقت ہے جب حکومت برطانیہ واجع علی شاہ کی مقروض ہے ۔ اس باب بیل " الی ق بنام نصاف" عنوان کے ماتحت ہندو بیٹری قل شاہ کی مقروض ہے ۔ اس باب بیل " الی ق بنام نصاف" عنوان کے ماتحت ہندو بیٹری قبیل آئے گئا اور میں طانوی فوجوں کی تعیناتی کے سلیم بیل گورز جز ل ڈابوزی کا دعویٰ ہے کہ اماری فوجوں کی تعیناتی کے سلیم بیل گورز جز ل ڈابوزی کا دعویٰ ہے کہ اماری فوجوں کی تعیناتی کے سلیم بیل جی شجات حاصل کر بی ہوتی ۔ شہوتمی تو عوام نے واجد علی شاہ سے پہلے بی شجات حاصل کر بی ہوتی ۔

اودھ کے بارے میں ایک اگریز مؤرخ لکھٹا ہے کہ '' اودھ کے نوابوں ہے ہمار تعلق 34 لا کھرو ہے سالاند کی جرآ وصولی کا رہا ہے۔ بشپ ہر بر کے مطابق واجد علی شاہ نے حکومت برطانیہ کو جو رقم بہ طور قرض دی اس سے وہ اپنی رہ یا کو پریٹ نیوں سے نجات ولا سکتے ہے۔ ایک ووسرے قرض کے سلسلے میں وہ لکھتے ہیں'' ان کے والد نے ہیں لا کھرو پے چھوڑے ہے۔ واجد علی شاہ نے (اس میں ہے) وس الا کھرو پے نیپل کی جنگ کے لیے بہطور قرض لارڈ بیسلنگر کو ویے تھے۔ اس رقم پر سُو و بھی مانا تمالیکن برشمتی سے واجد علی شاہ نے اس کے بدلے ہیں وامن ہمالیہ میں ایک ایسانط قبول کرلیے جہاں پیدا پھی پھی نہیں ہوتا اور وہاں کے بہلے میں دامن ہمالیہ میں ایک ایسانط قبول کرلیے جہاں پیدا پھی پھی نہیں ہوتا اور وہاں کے بہلے میں دامن ہمالیہ میں ایک ایسانط قبول کرلیے جہاں پیدا پھی پھی نہیں کرتے اور خومت یا شندے ایسے ہیں کہ جب بک ان پر جر نہ کیا جائے لیکس کی اوا نیکی نہیں کرتے اور خومت کو بات ہے کہ ہم نے اودھ کے پاس فیکس وصوئی کے لیے زور ربر دی کرنا ممکن نہیں۔ جبرت کی بات ہے کہ ہم نے اودھ کے پاس فیکس وصوئی کے لیے زور ربر دی کرنا ممکن نہیں۔ جبرت کی بات ہے کہ ہم نے

بادشاہ کو دور دراز کا ایسا علاقہ وے دیا جو دوسروں کا تھا اور الزام بے لگاتے ہیں کہ وہ اپنے علائے کا تھا اور الزام بے لگاتے ہیں کہ وہ اپنے علائے کا تھا در الزام بے لگاتے ہیں۔ علائے کا تھا در الزام بیں۔

واجد علی شاہ کی معزولی: تواب واجد علی شاہ اور جنزل آوٹرم کے درمیان اس تفتلو کی روواد جو زرد کو تھی کل میں 4 مرفروری 1956 و کو جوئی تھی۔ بید پورٹ انگریزوں کی تیار کی جوئی ہے۔ جنزل آوٹرم کی ٹین میئس (HAYES) اور کیٹن ویسٹن کے ہمراہ واجد علی شاہ سے ملاقات کرنے وقت مقر رہ پرتشریف لائے کی پرتوپ کے علاوہ پیاوہ وستہ کو پہلے ہی فیر مسلح کر ویا گیا تھا۔ پیاوہ وستہ نے اسلحہ کے بغیر سلامی وی۔ وربار یوں اور حکومت اور ھے ان افسران کے پاس جوان کے استقبال کے لیے موجود سے ایک بھی ہتھیار شرتھا۔ مقام مقر رہ پر بادشاہ سلامت نے جنزل آوٹرم اوران کے ساتھیوں کاروا تی انداز میں فیر مقدم کیا۔

ہ ہوں کا نفرنس میں وزیرِ اعظم کے علاوہ بادشاہ کے بھائی سکندر حشمت ٔ ریز پینی کے وکیل مشیرالدولۂ ان کے نائب صاحب الدولداوروزیر مال راجہ بال کشن موجود ہتے ۔

کانفرنس شروع ہوتے ہیں ریز فیرن جزل آوڑم نے واجد علی ہے اوکو یقین ولا یا کہ ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے میں نے گورٹر جزل کے خط کی نقل آپ کی خدمت میں دو واقع بھی وی تھی تاکہ باد شاہ سلامت کو اس پر فور وخوش کے لیے کافی وفت ش سکے ۔اب میں اصل خط برنفس نفیس آپ کی خدمت میں چیش کر رہا ہوں ۔ بادشاہ سلامت نے خط کو فور سے پڑھئے کے بعد کہا کہ اس کے مفتاہ مغہوم اور مشملات کے بارے میں جھے نہ صرف وزیر بلکہ خط کی نقش ہو چکا ہے اور اس نو ازش کے لیے بی آپ کا شکر گذار ہوں ۔ا کے مختفر سے کی نقش ہو چکا ہے اور اس نو ازش کے لیے بی آپ کا شکر گذار ہوں ۔ ایک مختفر سے کی نقش ہو چکا ہے اور اس نو ازش کے لیے بی آپ کا شکر گذار ہوں ۔ ایک مختفر سے وقتے کے بعد واجد بی شاہ نے ریز فیرن کی جانب ژخ کمیا اور کہا:

'' میر سے ساتھ رہ برتاؤ کیوں کیا جارہاہے 'آخر میں نے کیا کیا ہے''؟

وا جد علی شاہ کے اس استفسار کے جواب میں رہز فیرنٹ نے کہا کرتی پالیسی اختیار کرنے کے اسباب واضح الفاظ میں اور تفصیل کے ساتھ خط میں درج کردیے گئے میں اور یہ کہ اس موضوع پر نہ میں گفتگو کرسکا ہوں اور نہ ہدایات سے سر موانح اف جو جھے وی گئی میں لیکن محصوب پر نہ جی گفتگوں سک ہو دافالوں اور نہ ہدایات سے سر موانح اف جو جھے وی گئی میں لیکن میں کہ بادشاہ سال مت فود وفکر کے بعداس نتیج پر پہنچیں کے کہ برطانوی محصوب نے اس میں کوئی شک تبییں کہ بادشاہ سال میں مسلینے میں کسی قدر قرا خدلی کا مظاہر کیا ہے۔ بادشاہ محکومت نے ان کے گزار واور الاوکس سے سلینے میں کسی قدر قرا خدلی کا مظاہر کیا ہے۔ بادشاہ

سلامت ان کی اولا و فرید اور ان کے ورٹا کے فطابات عود تا واحترام عہدے اور ورجات است بیٹ بیشہ برقر ارد ہیں گے۔ فاقی معاملات بیل موت اور ذندگ کے علاوہ آپ کا اور آپ کے ورٹا کا اقتد ارتمل ہوگا۔ ای طرح با ورشاہ کے ملاز مین اعزاوا قربا اور معتمد ملاز مین کا بھی ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ اور جھے لیقین ہے کہ بادشاہ سلامت حکومت (ہر طانیہ و کینی) کی خواہشات کا احترام کریں گے۔ آپ کو بیداخلاع وینا بھی جمرافرض ہے کہ 1801ء کا موہد کا احدم ہو چکاہے۔ اس معاہدے کے بعدے مسلس ظلم واستبداد بدھی اور حالات کی اہتری اور اور وہ کا ہے۔ اس معاہدے کے بعدے مسلس ظلم واستبداد بدھی اور حالات کی اہتری اور اور وہ کے در ایج ان مہدوییاں کی خلاف ورزی نے حکومت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت کی رعایا کی جان وہ ال کا تحقظ کرنے کورٹ آف ڈائر کر س نے اس کے دوہ بادشاہ سلامت کی رعایا کی جان وہ ال کا تحقظ کرنے ہوئے کورٹ آف ڈائر کر س نے اس کیا لیسی کو پہند کیا ہے اور ملکہ معظمہ کے وزرانے اس کی تو ٹیق کرتے ہوئے کورٹ جزل ہے کہا ہے کہ وہ بندوستان سے واپسی سے بہل اس پر عمل درآ مدکریں۔ بادشاہ سلامت تسلیم کریں گے کہ وہ بندوستان سے واپسی سے بہل اس پر عمل درآ مدکریں۔ بادشاہ سلامت تسلیم کریں گے کہ وہ بندوستان سے واپسی سے بہل اس پر عمل درآ مدکریں۔ بادشاہ سلامت کی جن ان ہو ایک بیا درقائی جارہ بیس۔ چنا تی ایک نا کے معامد میں بیش کر رہا ہوں۔

واجد على شاہ معاہدہ كامسودہ قبول كرتے ہوئے بے صد جذباتی ہو گئے۔انھوں نے مسودہ صاحب الدولہ كی طرف ہر حادیا اور ان ہے كہا كہ اسے بہ الفائل بلند ہر حیس ۔ واجد علی شاہ كا وفا دارا ورنمك خوارصا حب الدولہ جذبات ہے اس قدر مفلوب ہو گئے كہ چند مطرول كے بعد ان ہدا درمفلوب ہو گئے كہ چند مطرول كے بعد ان ہے اس قدر مفلوب ہو گئے كہ چند مطرول كے بعد ان ہے آگے نہ ہر معا كہ ايك بيت خود ہر حى اور بھر بے صدا قدر كی كے ماتھ كہا:

"معاہدے برابر کے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں۔اب ہیں رہ ہی کیا گیا ہوں کہ حکومت برطانیہ ہوت ہیں۔ اب ہیں رہ ہی کیا گیا ہوں کہ حکومت برطانیہ بھے سے معاہدہ کا احترام اور تفقظ کیا اور حکومت اور ھنے حکومت برطانیہ کے ہمیشہ اس کا احترام اور تفقظ کیا اور حکومت اور ھنے حکومت برطانیہ کے تنین اپنے فرائنش اور ذینے داریاں پوری کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ۔ یہ بادشاہت حکومت برطانیہ کی تخلیق ہے جواسے بتائے ہگاڑنے ترق دینے یا ہے تو تیر کرنے کی حقدار ہے۔ حکومت برطانیہ کی مرضی وخواہش کی تخالفت کرنے کی کوئی کوشش ہیں کی جائے گی۔ ہیں اور میری رعایا حکومت برطانیہ کے خلام ہیں۔

مش الدولد نے کہا کہ بادشاہ مظامت نے تقلم دیا ہے کہ ماری تو چی اتاری و ایک میں اور سیابی غیر سلے کر دیے جا کیں۔ بی بات واجد علی شاہ نے بھی کہی کہ ریز یڈنٹ بہاور نے فود محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے سیابی اور رعایا کس حد تک بے کس و بیابی اور نہتے ہو نے بیس اور نہتے ہو نے بیس "

اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بات دہرائی۔ اب معاہدہ کا کوئی فاکدہ نہیں اور میں کسی معاہدے پر دستخط کرنے کا الل نہیں رہ گیا ہوں اپنی بڑت و دقارے ہم محردم ہو بچے ہیں۔ میں گزارہ یا ال وَنس کے لیے حکومت کوزیر یا رقبیں کروں گا اور انگلینڈ جا کر ملکہ معظمہ ہے اس فیسلے کے خلاف اپیل کروں گا۔ جزل آوڑم نے یا دشاہ کے اس خیال پر اپنار دِ عمل خلا ہر کرتے ہوئے کہا کہ نے معاہدہ پر دستخط نہ ہونے کی صورت میں آپ اور آپ کے خاندان کے لیے کی قتم کے گذارہ کی صافرت ہے اس مسئلے پر خور وخوش کی درخواست کی کہ کی بھوا قدم کے نامی کیا ہو سکتے ہیں۔

وزیراعظم نے ریزیڈن کے مشورہ کی پر جوش حمایت کی اور کہا کہ مل نے ہے معاہرہ پر وشخط کرنے کے لیے بادشہ سلامت کوآ مادہ کرنے کی پورک کوشش کی ہے۔ اس پر بادشہ سلامت کوآ مادہ کرنے کی پورک کوشش کی ہے۔ اس پر بادشہ سلامت کے جھائی سکندر حشمت نے کہا کہ اب وہ آزاد نفس نہیں جی اس لیے معاہرہ کا کوئی کل نہیں ہے۔ واجد علی شاہ نے اپنا صافہ (تاج) ریز ٹیزنیٹ آوٹرم کے ہاتھوں پر رکھ ویا اور کہا کہ میں حکومت (برط نیہ) جس نے میرے وادا کو تخت شہنشی پر بیٹھ یا تھا کے اختیار میں ہوں اور وہ اپن خواہش کے مطابق جمھے بے نام ونشان کرسکتی ہے۔

ال کے جواب میں دیز فیر بینٹ نے کہا کہ اس میں دنوں میں بڑجشی (وہ جدیلی شاہ) نے حکومت کی مرضی ومنشا کے مطابق کام ندکیا تو جھے اور دکوا ہے قبضہ اختیار میں لے کراس پر حکمرانی کے فرائنس انجام دیے مطاوہ کوئی راستہ نہیں رہ جائے گئے۔

ا مجے دن نین 5 رفر وری کومیجر جزل ورم نے حکومت بہند کے سکریٹری کولکھا کہ ہزمی فی رف نے سکریٹری کولکھا کہ ہزمی فی این ساری فوجوں کو فوری طور پر نے شک مزابی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وارالسلطنت میں اپنی ساری فوجوں کو فوری طور پر برف ست کر دیا ہے۔ اس سے اسلحہ لے لیے مجے ہیں۔ میں نے ہزمیجٹی کو محط اکھا تو انھوں نے زبانی کہلا بھیجا کر فوجی تو غیر سلم کر دیے مجے ہیں لیکن اس وامان کی دیکھ رکھے پولیس کر ہے گی۔

اب محصمعلوم ہوا ہے کہ فوجی بر ما ست نہیں کے گئے ہیں کیونکدان کے بقایہ جات اوا کرنے کے لیے رو پہنیں ہیں اور ہیں نے اضی مطلع کرویا ہے کہان ہیں سے جوبھی صحت مند ہیں انھیں ان کے رو یا ہے کہان ہیں سے جوبھی صحت مند ہیں انھیں ان رجمنے وں میں بھر تی کرلیا جائے گا جوجلدی تیار کی جا کیں گی اور جواس قابل نہیں ہیں کہ فوج میں مازمت کر سکیس ان کی نیشن مقرر کردی جائے گی یا گریجوئی اوا کردی جائے گی۔

داجد علی شاہ سے ملاقات کے بیسرے دن لینی کی رفر وری کوریز یڈنٹ نے حکومت ہند کے سکر بیٹری کو دوسرا خط کھے کر مطلع کیا کہ کل شام (5 فروری) کو وزیر کوطلب کر کے ان کے ذریعے میں سکر بیٹری کو دوسرا خط کھے کر مطلع کیا کہ کل شام (5 فروری) کوشج 9 ہجا ان تین دنوں کی مدّت ختم ہوجائے گئے جزیب کی جو جائے محامرہ پر خورو خوش کے لیے آپ کودیے سکتے ہتے۔
گی جو نے معامرہ پر خورو خوش کے لیے آپ کودیے سکتے ہتے۔

وزیراعظم نے 6 رفروری کی شام میں جزل آوٹرم سے ملاقات کی تھی اس ملاقات کی روداد کے مطابق جنزل آوٹرم نے ان افواہوں کی تر دید کی جن کے مطابق وزیراعظم جلدی گرفآر کر لیے جا كي كے اور يقين ظاہر كيا كے آپ إن ير ذرا كان شدهريں كے۔ جواب ميں وزيراعظم نے کہا کہ میں نے ایک لیجہ کے لیے بھی اس افواہ کوکوئی اہمیت نہیں دی اور جھے علم ہے کہ آپ ایسا ہر گز نہیں کریں گے۔ انھول نے مجھے بتایا کے بادشاہ سلامت کو حکومت برطانیہ کی خواہشات کے احرّ ام اور نے معاہدہ پر دستخط کرنے کے لیے مشورہ نے میرے بہت ہے دشمن پیدا کر دیے ہیں جن ے ندمیر کی جان محفوظ ہے نہ مال ۔ سے بع حصے تو لوگوں کو اگر بیمعلوم ندہوتا کہ جھے آپ کا تحفظ حاصل ہے تو میرے الماک اور کھر لوٹے جا چکے ہوت اور میری بے حدو قیر کردی گئ ہوتی۔ ریز یڈنٹ نے جونکہ ریز یڈنی کے وکیل کے ذریعہ پادشاہ سلامت ہے درخواست کی تھی کہ وزیراعظم یا کسی افسر کے ڈریعے میہ مطلع فر مادیں کہ ن کی خواہش کیا ہے؟ کیاوہ جا ہے ہیں کہ میں تے معاہدہ پروستخط کے دوران ان کے حضور موجو در ہول یا ہے کہ دہ تحریری طور پر جھے مطلع فر مائیس کے کہ وہ معاہرہ پر دستخط نہیں کریں ہے۔ ریز یونٹ نے وزیر اعظم کو بھی اطلاع دینے کے لیے زحمت دی ہے کہ کل (7 رفر وری) میں جے انتظار کی مدّت ختم ہو جائے گی۔وزیر نے کہا کہ میں يبال سے براو راست بادشاہ سلامت كے كل جاكر انھيں معاہدہ يرد سخط كرنے كے ليے آبادہ كرنے كى ايك اور كوشش كرول كا۔

ریزیدن نے ایک بار پھران نقص تات کا ذکر کیا جومعابدہ پردستخط ندکرنے کی صورت میں

بادشاہ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔انھوں نے بتایا کہ میں ملکہ زمانی کی خدمت میں عاضر ہوا تھا اور میں نے اپنے طور پر انھیں ایک لا کھ روپے سالانہ کے وثیقہ کی ٹیش کش کی ہے۔ لیکن بیروثیقہ معاہرہ پر بادشاہ کے وسخط سے مشروط ہوگا۔

جزل آوٹرم نے وزیرانظم ہے التجاکی کے دہ معامد کے نزاکت کو بھیں اور بڑجشی کے گوش گزار کردیں کے معاہدہ پر دیخط کے بعدوہ سارے کل اور عمارتیں جن بیں ان کی خواتین رہتی ہیں اور جوان کے آبادا جداد کے قبضے بیل تھیں حسب سابق ان کے قبضے بیں رہیں گی اور مسرف سرکاری دفاتر اور عمارتی برط نوی افسروں کے لیے قبضے بیل کیا جا کیں گی۔

وزیر اعظم نے ریز بڈی کے وکیل ہے جواس ساری تفتلو کے درمیان موجود تھا کہا کہ ریز بڈنٹ نے جوبھی وعدے کیے ہیں انھیں تحریری شکل دے دے اور وعدہ کیا کہان لیتین دہانیوں کو بادشاہ سلامت کے حضور بیش کر کے معاہدہ پر دستخط کرنے کی پرزور سفارش کروں گا۔

7 رفروری کومیجر جنزل آوٹرم نے حکومت ہند کے سکریٹری کونہایت افسوس کے ساتھ مطلع
کیا کہ بنجسٹی نے معاہرہ پروستخط کرنے سے انکار کردیا ہے۔ بجھے اس کی اطلاع آج 8 ہے ایک
مختصر سے نوٹ کے ذریعے دی مجئی۔

مجھے معلوم ہوا ہے کہ نفی مخالفت اور جبول مزاحمت کا رؤیدا فقیار کرنے کے لیے بادشاہ کی ہمت انزائی کا نبور کے ایک تاجر مسٹر براغری نے کی ہے اور ہڑجسٹی کی یقین ولایا ہے کہ وہ ان کو ایٹ ایک کے طور پراٹکلینڈ بھیج دیں تو وہ ان کو بحال کرانے میں ضرور کا میا ہے ہول سکے۔

بادشاہ کی معزولی کے سلطے میں جو ہدایت نامہ جھے جھیجا گیا ہے اس کے پیراگراف نمبر 14 میں جھے بدائتیا رویا گی ہے کہ اگر وثیقہ کی رقم معاہدہ کی راہ میں آڑے آتی ہوتو میں وثیقة کی رقم معاہدہ کی راہ میں آڑے آتی ہوتو میں وثیقة کی رقم کو 15 لا کھ تک بڑھا سکتا ہول کیکن چونکہ قدا کرات کے دوران بادشاہ یاان کے کسی وزیر نے وثیقہ کی رقم کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا اس لیے میں نے بھی چیکش میں کوئی اصافہ نہیں کیا۔ وثیقہ کی رقم میں اضافہ اگر بادشاہ کے چیش نظر ہوتا تو ملکہ ذباتی کوایک لا کھ رو بے سالانہ کی چیکش اٹھیں اپنا موقف تبدیل کرنے پر آبادہ ضر در کرتی اور دو یہ معلوم کرنے کے خواہشند یقینا ہوتے کہ معاہدہ کرنے کی صورت میں کیا وثیقہ کی رقم بڑھائی جائے ہیں۔

ایک فرمان میں باوشاہ نے بہتانے کے بعد کہ جب ہے لوگوں کوئی صورت حال کے بارے بیں معلوم ہوا ہے انھوں نے کھا تا پینا چھوڑ دیا ہے اور مسلسل آ ہو دیا کررہے ہیں اور نقل آ بادی پر آ ماو ہیں ۔ ان کو تھم دیا ہے کہ بیں انجل کرنے پورپ جاؤں تو آ ب میرے بیجھے نہ جل پڑیں کیونکہ اس صورت میں حکومت کا بہت نقصان ہوگا۔

میں نے فرمان کے آخری منے پراعتراض کیالیکن بادشاہ اپنے چاپلوسوں سے تجات نہیں عصل کرپار ہے ہیں۔ میراخیال ہے کہ تقل مکانی کی بات یورپ میں بادشاہ کے لیے تدردی جگانے کے مقصد سے کی جارہی ہے۔

جڑل آوٹرم نے اپ خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ گز رے دودن سے شہر میں ایک اعلانہ پردسخط سے جارہے ہیں۔ خیال ہے کہ اوگ ہادشاہ کی حکومت سے خوش ہیں۔ خیال ہے کہ اس کوشش کو خاصی کا میابی حاصل ہوگی کیونکہ لکھنو کے باشندوں کے ذیاد وہر طبقات کو بودشاہ کی معزولی سے نقصان ہوگا اس کے دواس قومی لوٹ سے محروم ہموجا نمیں سے جس کا بازارگرم تھا۔

آ خرکارواجد عی شاہ 13 مرارج کی رات بیل کلکتہ کے لیےروائد ہوگئے۔ بنی برطانوی انظامیہ نے مرف پانچ سولوگول کوال کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی جنانچہ اسٹے ہی اوگ ان کے ساتھ جانے ہے۔ مندرجہ بالا بید نیہ برطانوی حکر انوں کی تحریروں کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ مؤلف نے کسی بھی مسئے پراپنی رائے ظاہر کرنے سے حتی الا مکان احر از کیا ہے اور جذبات کو دخل انداز ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن اب دو تین باتیں اے بھی کہنی ہیں۔

1-واجد على شاه كى معزولى سة او دھ كے عوام صدمه كى كيفيت ميں تنے اورا كر ممارا شہر نہيں تو آبادى كا ايك بردا ھتمہ ضروران كے ساتھ جانا چا ہتا تھا، ورنہ صرف پانچ سولوگوں كو ان كے ساتھ جانا چا ہتا تھا، ورنہ صرف پانچ سولوگوں كو ان كے ساتھ جانے كى اجازت كيوں دى جاتى ۔

2۔ عوام اور فوجی بھی ان کا بے حداثر ام کرتے تھے اور انھوں نے معزول باوشاہ کے فرمان کے بیش نظر خون کے آنسو کی کر صبر و صبط کو ہاتھ سے نہ جائے دیا، درنہ بید کیسے ممکن تھا کہ مان کے بیش نظر خون کے آنسو کی کر صبر و صبط کو ہاتھ سے نہ جائے دیا، درنہ بید کیسے ممکن تھا کہ ایک پوری بساط بلیٹ دی جائے اور کسی کی نکسیر بھی نہ بچوٹے۔

3۔ بعض طنتوں کا خیال ہے کہ واجد علی شوہ نے تکوار ٹھالی ہوتی تو وہ فور آ ہیر دبن جاتے۔ یقیناً وہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے بہت بڑے ہیرد بننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ لیکن اس ونت کموار اٹھا بینے سے نہا بت معموں مزاحمت کے بعد پینی شکست ادر ہزاروں کی موت کے علاوہ کچھے حاصل نہ ہوتا۔ واجد علی شاہ نے نئے معاہدہ پر دستخط نہ کرتے ہیں جس ٹابت قدمی کا ثبوت دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔

4۔ برطانوی پارلیامنٹ سے انہل کرنے کا قیملد ایک مذیرانہ قدم تھا، س فیملہ سے انھوں نے خودکو ایک مند برحکر ال بھی ٹابت کردیاز ندگی نے وفانہ کی نیہ بات دوسری ہے۔ (پیشریہ نیادور)

# ١٨٥٧ کے بعد لکھنؤ میں انہدا می کارروا ئیال

لکھنؤ کی تاریخی یادگار کے تحفظ کی بات کرنے ہے پہلے اس شہری اُس تبای کاذکر ضروری ہو انھریزوں کے ہاتھوں ہوئی۔1857ء کی جنگ کے بعد اُٹھوں نے بہت بڑے پیائے پر انہدائی کاروائیاں کیں اور بلامبالغشہر کے سیکڑوں آ باد محلے اور ہزاروں عالی شان ممارتیں کھدوا ڈالیس۔ان کا روائیوں کی ابتدا جنگ شروع ہونے ہے پہلے ہی ہوگئ تھی جب رزیلے کی گارائی ۔ان کا علاقہ انگریزوں نے اپنی فوجوں کی آزاد نقل وحزکت کے لیے صاف کر دیا تھا۔ کمال الدین حیدر بتاتے ہیں کہ کھنؤ میں لڑائی کے آٹارو کھے کرانگریز افسروں نے چھی مجمون کے آس الدین حیدر بتاتے ہیں کہ کھنؤ میں لڑائی کے علاقے میں ۔۔۔۔

'' دورتک جننے مکان سامنے تنے سب کومسمار کردیا''۔ (قیصرالتواریخ 194)

ا تفارہ موسناون کی بھٹ ختم ہونے کے بعد با قامدہ انہدام کی کاروا کیاں شروع ہو کس۔ ایک انگریز حامی موزخ منتی میڈی لال کابیان ہے کہ انگریز دن کے تسلّط کے بعد ....

"ایکاایک شمر کھدنے لگا۔اس کے بھی کھودنے والے دنیا ہے ترائے۔
وہ مردم مندرای جبٹی صورت کیسی تمارت تھین سربہ ننگ ہو تین جبو کول میں بنیاد
اس کی مٹادیں۔ پلٹن کی پلٹن آئیں ... من باشر تک لگا لگا کراما کن نامی اور گرامی
گرانے لگے '۔ ( نو تکم موسوم برماریہ غدر )
مُنشی کا لکا برشا دیجے فیس الصحے ہیں:

" اورشبر کی تاہیوں کا حال کیا لکھا جائے کہ روے زمین پر ایک جنت تھی جواب اب جہم سے بدتر ،سب ویران اورشبرخموشاں ہے۔ لینی ہزاروں گلوں اور تادر قارتوں کو کا الوں کے حوالے کردیا گیا۔ '(رَبَّی بازاروانشائے جیف)
مکانوں کے گرائے جانے سے شہر بیل آئی گرداُ ڈرٹی تھی کہ لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گی تھا۔
تعویہ ہی عرصے بیل محارتوں کے خائب ہوجانے ، پورے پورے محلے کھد جانے اور تی تی مرکیس نکل آنے کی وجہ ہے شیر کا نقشہ ایسا بدل گیا کہ یہاں کے پُرائے رہنے والوں تک کوا پی مائوں جگہوں پر چینچنے میں وقت ہونے گئی میکھنٹو کے شاموراں کے کلام بیل تھی ال بربادک کا ذکر کھڑت سے مائوں جا گھا کہ دیکھی میں تھی ال بربادک کا ذکر کھڑت سے مائوں جو آگریزوں نے 1857 کے بعد کیس شلا احداد تھی جگے بھی ال بربادک کا ذکر کھڑت

لك محة باشتركان معنو كمر كمد مح فاك أزات بي بمو لفات بربادك للديناناته مُرف فسين بخش واجب كارباى ب

شاہوں کے گل گدائے گر محمدتے ہیں دوریشوں کے انقیا کے گر محمدتے ہیں بندے کا مکال کھدائو کیا تم واجب اندھریہ ہے خدا کے گھر کھندتے ہیں اسلام بینائی نے زیاعی کئی:

کمر کلدنے کی پوچیون مصیبت ہم سے روتی ہے اپٹ پٹ کے حسرت ہم سے

ہم جاتے نئے گھر سے رفصت ہو کہ یا گھر ہوتا ہے آج رفصت ہم سے
میر موتس نے کہا:

ہوا گر بھی عزا خانہ بھی ہر باد رہی باتی محلّے کی نہ ہمیا د سید مجدوز مر (فرزند منتی میرعباس) کے شعر ہیں:

مبحدین کھدتی ہیں طلق کی ہیں جائے لا حضرت میسی ہیں اب پروردگار انکھنو دوسر کے پہر میں اب پروردگار انکھنو دوسر کے پہر میں اوغ بر انکھنو کے بیان کی بہت جگہ بلتا ہے کہ خالتی کی بناہ سے دی در کر و سے پہر میں اوغ بار انکھنو کی اشعر ہے:

میں تھے سے سوشم کھد ایا تمام جس طرف دیکھونظر آتا ہے اک ہوکا مقام جس طرف دیکھونظر آتا ہے اک ہوکا مقام میں تھی تھے سے سوشم کھد ایا تمام جس طرف دیکھونظر آتا ہے اک ہوکا مقام بھوا اور جھن آئی میں جند انہدام کا حس ب یہ ہے کہ آدھا شہر انتقامی تخریب کا شکار ہوا اور چوتھائی اُن سر کوں میں آچ کا جو شہر میں جا ہے جا کا لی تئی تھیں۔ کھد جانے والے علاقول پہلوں اور چوتھائی اُن سر کوں میں آچ کا جوشم میں جا ہے جا کا لی تئی تھیں۔ کھد جانے والے علاقول پہلوں اور عمل آئی تھیں۔ کھد جانے والے علاقول پہلوں اور عمل آئی تھیں۔ مثلاً عظمت علی کا کوروی بتاتے ہیں ۔ مثلاً عظمت علی کا کوروی بتاتے ہیں :

'' امین آباد کے قریب سے نجف تک اور بیلی گارد سے ہے کہ روی

درو، زیک ایک کف دست سیدان بوگیا ... سمارے کے سمارے مکان شیب والے مشتم توپ دیے گئے اور اُن پر ڈھیر بن گئے ۔ وی الحجہ 1874 ھ (جولائی ، اگست 1858 ء) تک اس طرف کا نصف شہر کھد کر فاک برابر ہوگیا۔ شومیتا، شاہ پیرمجہ وغیرہ کی بوئی درگا ہیں فاک برابر ہوگئیں' ۔ (مرقع تشر دی 576) اس ضمن میں کمال الدین حیدر کا بیان ہے کہ .

" بیلی گارد سے تا ول کھا میدان صاف کرکے ہر طرف مزک (بنادی ہے) ۔ پندرہ سوفید کی گرد تلد (پھی بھون) کے میدان کر دیا ہے۔ دہاں سے دوسر ک بہت وسیع کی ہیں۔ (آمنی) امام باڑے کے گرد کے جتنے مکانات اور عالی شان میان حصارتی سب ہموارز بین ہوئی عالی شان میان حصارتی سب ہموارز بین ہوئی عالی شان میان حصارتی سب ہموارز بین ہوئی ۔ امام باڑا حسن رضا خال ، سجد ، معوارز مین ہوگئی ۔ مینابازار میں قبرشاہ مینا فقط رہ گئی ۔ امام باڑا حسن رضا خال ، سجد ، معوارز مین ہوگئی ۔ مینابازار میں قبرشاہ مینا فقط رہ گئی ، اور قبر یں قد ہم داخل حصارت ہیں۔ امام آغاباتر خال کھد کر برابر ہوگیا دریا کے ، اور قبر یں قبر بی جو دفوشت میں بتاتے ہیں :

'' شہر کے مشرق اور شال کی جانب کم کوئی مکان ہوگا کہ باتی ہی ہو۔ تمام فاص باز ار، اُرولی بازار ، خیالی سنج ، اسلمعیل سنج ، گولا سنج ، شبخی ، نبہرہ ، بینا بازار ، منکید ٹول ، شبخ ورواز و ، کا غذی ٹولا ، جا ندی بازار ، اور ججھی ہی ہیون کی عمد ہی منکید ٹول ، شبخ ورواز و ، کا غذی ٹولا ، جا ندی بازار ، اور جھی ہی منابی میں ہی تبییر میں میارتیں ، گرز اری سل خوانچی کی کوشی ، جج محلا اور دوسری این رتیں ، جن کی تبییر میں لاکھول رو ہے لگا ہوگا ، اور (چند کو چھوڑ کر) سارے شاہی مکانات کھوو و ہے گئے مختصر مید کہ دورتہائی شہر کند گیا۔ اور جوایک تہائی ہیا اس میں نہایت لہی چوڑ ی سرکیس نکالیس کہ بزار ہامکان ان میں آ کرمنبدم کردیے گئے'۔ (سوائح عمری) کمناب کی سال الدین حیدر نے ان تخر جی کاروائیوں میں اس طرح تغییری پہلونکالا ہے :
کمال الدین حیدر نے ان تخر جی کاروائیوں میں اس طرح تغییری پہلونکالا ہے :

و با کی جمی و معنهٔ سے نہیں ہوئی'' (قیصر التواریخ 355) مبر حال ، جو آنکھیں شاہی زیانے کا گنجان لکھنؤ دیکھے ہوئے تھیں اُن کو آنکریزی عبد کا یہ کھلا ہواشہر دیراند معلوم ہوتا تھا۔ ہم ہوجانے والے تاریخی آٹاریس بہتوں کے نام تک مٹ گھے۔ باتی

ے صرف نام اور کچھ کی تصویر یں بھی لی جاتی ہیں۔ آج جو یادگاریں باتی ہیں ان ہیں چھر مثلاً ہمتر

منزل، چھوٹا و بڑا امام باڑا، روی دروازہ و غیرہ چھے وسالم موجود ہیں۔ بعض گھنڈر ہوری ہیں مثلاً ست

گھنڈا، حکیم مبدی کا مقبرہ ، آمنی امام باڑے کا نوبت فاندو غیرہ۔ ان ممارتوں کی حفاظت اور مرمت
وغیرہ کی جو تہ ہیرین کی جاری ہیں ان کے بارے ہیں دوسرے معزات بہتر جانے ہیں۔ یہ بوے
قری والے کام ہیں۔ بہتر ہوگا کہ شکت مارتوں کی درتی پر آنے والے افراجات کے تخیفے لگا لیے
جائیں۔ و نیا ہیں ایسے دوست مندلوگ موجود ہیں جوان تو می یادگاروں کے تحفظ کے خوہش مند میں

دان سے درخوست کی جائے گئی ہیں الاقوا می ادارے بھی قدیم آٹارکو باتی رکھنے ہیں تدون کرتے

ہیں، ان سے بھی مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔

ان تصویروں کو اپنا تد یم اور اصلی جسم تو اب بیس ٹی سکتا کیکن ان کی بنیاد پرکنزی، پاہٹر اور دوسرے مسالوں سے کام لے کران کے بہت خوب صورت چھوٹے، ڈل تیار کیے جاسکتے ہیں۔ ریزیڈنی ہیں: کھنے کیسے شہاکھنٹو کا ایک نقش بنایا گیا تھا جس ہیں گئ ٹمارتوں کے معمولی ماڈل بھی دریزیڈنی ہیں: کھنے کینے کھنٹو کا ایک نقش بنایا گیا تھا جس ہیں گئی ٹمارتوں کے معمولی ماڈل بھی دریزیڈنی ہیں اپنے بنوائے ہوئے مستند ، ڈلوں بھی دریکھ بھی جہ بھی شہر کا زھنی عشر تیار کر کے اور اس میں اپنے بنوائے ہوئے مستند ، ڈلوں کو ان کی سیجھ جگہوں پر رکھ کر ماضی میں کھوئے کو پھر سے دریکھ کے جیں ۔ اس لکھنٹو کو جو 1857 کے بعد سیاہ وہر ماوکر و ما گھار

# ہریانہ میں ۱۸۵۷ کاانقلاب اورر دیمل

وبلوثير مشزينا في كتاب ينه كاتين اه كابحران من الصتاب كه من في عم جاري كيا كهير على خال اوران كے ساتھيوں كول كرديا جائے اورائے مكانات كوز مين سے ملاديا جائے (1) نيلر كاريكم ظاہر كرتا ہے كدا كمريزوں في مندوستانيوں كوسرف قبل بى تبيس كيا بلكدا كے مكانات كو بھى منبدم كرديا۔ اسطرح کی انہدامی کاروائی انگریزوں نے ہریانہ مستجمی کیس کین انگریزوں کاہریانہ کے عوام پر کیا گیا ظلم اہمی تاریخ کے صفحات کا حصہ ہیں بن سکا۔ اسکی وجہ ہے کہ 1857ء سے متعنق دستادیزات جو نبیشنل آرکا ئیوز آف اعثر یانی دبلی(2)اور هر یا نه اسٹیٹ آرکا ئیوز ، چنڈی گڑھ میں محفوظ ہیں وہ اردواور فاری زبان میں ہیں اور زیادہ تر خط شکستہ میں مکمی ہوئی ہیں۔ دوسری وجہ 1857 عبد جدید کے موضین کا ميدان ہے جوڑيا دور اردواورفاري سے ناواقف جي \_1857 يرمواداردو،فاري اورمق في زيانول شي تو ہے لیکن مندی میں کچھ بھی نہیں ہے جواس دور کے حالات کی عکای کر ے۔ لبذا جدید مورضین نے 1857 برجو كولكها ب ال كازياده ترائحهار برئش ركاروس برربا -1857 ميس كهداخبارات بحى اردوو قارى زيان مين شائع جورب سفے جن ميں دبلي اردوا خيار مسادق الاخيار اورسراح الاخيار بوي اجميت كے حال ہيں۔ ہم بھی كومعلوم تھا كہ 2007 ميں 1857 كى 150 ويس مالكرہ ہوگى ليكن اس كے لئے ہم ئے کوئی منعوبہیں بنایا کہ کوئی کام سامنے آسکے۔اب جب کہ 2007 ختم ہونے کو ہے تب ہم نے 1857 ہے متعلق موضوعات وضع کرنے شروع کے لیکن موادکہال؟اسطے کہاس برمواد جدید دور کے مور خین کی کتابوں میں جنھوں نے 1857 بر لکھا ہے کھ ہے بی نبیں۔ان موسوعات برتو مواد آر کا نیوز اورلائبر مريوں كے شعبة تحقوطات ميں ہے۔

> این ایک نط میں بلیھ کڑھ کے راجہ ناہر سنگھ ، منل بادش ہبادر شاہ کو لکھتے ہیں ۔ درد دیدہ من نیست بجرنقش تو محرم آئینہ من صورت بگانہ تکمیرد

میری آنکھیں سواتمہارے غیر کا چیرہ نہ دیکھیں گی۔میرا آئینہ کی ابنی کانکس قبول نہیں کرےگا۔آمے لکھتے ہیں:

'' میرے آباء واجداد ہمیشہ سے ای سلطنت کے وفاوار غلاص ہے ہیں اور
اسکے غلاف کم سازش نہیں کی شہ حصہ لیا ۔ ایس ندار کی اور وفا شعاری ہیں ہیں وہ
چاند کی ہوں شے اچھی طرح پر کھ لیا گیا ہوا گرآپ ایک سوبار بھی جا بچیں پھر بھی
کھوٹہ شاروں گا ۔ علاوہ ازیں تابعداد اگر چہ ہند وغریب رکھتا ہے لیکن ہیں
پیشوایان اسلام کا موتقد ہوں ۔ تعبیلی بنا کے پہلے قلعہ یا بازار ہیں سلمانوں کی کوئی
مہر سے بان ایک عیدگاہ بھی ہے جو میر ہے بائے دکش کے تریب ہاور عید کے موقع
مہر سے بان ایک عیدگاہ بھی ہے جو میر ہے بائے دکش کے تریب ہاور عید کے موقع
پروہاں نماز ہوتی ہے ۔ بیا سلئے ہے کہ مسلمانوں ہے اتحاد قائم رہے '(3)
تاہر سلمے کا اس جذبہ کی تقد بی مولوی مجر باتر مدیر دلی اردوا خیار مورجہ 13 رمئی 1857ء
ہیں ان الفاظ ہی کرتے ہیں:

"راجہ نابر سنگھ والی بلہھ گڑھ نے ڈیڑھ سوسوار و پیادہ و سطے انتظام و
بندوبست شہرہ غیرہ کے حضور میں بھیج دے مولوی احمالی ملازم راجہ موصوف نے
بیدونس کیا کہ قلعہ کا نظام و بندوبست راجہ موصوف نے کرلیا ہے۔ چنانچ حضور
الدس سے بھی بمبر تھم ہوا کہ الزم ہے کہ وعقیدت کیش بندہ بست اسکاایا کرے کہ
واردات ولی بدوستی ووز دی اور رہنزنی ندیونے پائے۔"(4)
بہاور شاہ ناہر سنگھ کو کھیے ہیں

" ما مازم ناعی نیان سعادت داجه تا بر عکی دانی بلید گر دهموری 1 داکست این بلید گر دهموری 1 داکست این کار موقع پر جا تا ہے اور ایار دو دادار مقر بول میں کی ضرورت بر تی ہے۔ بس یہ بہت ضروری ہے کہ تم اپنا کوئی سعمدا یجنٹ در بار بیل متعین کروتا کہ ذبائی شفتگو جس د اور اری نہ ہو۔ برطرح مطمئن رجوا درای بخدو۔ برطرح مطمئن رجوا درای بخدو۔ برطرح مطمئن موادرا یجنٹ کے قائم کرنے جس دیرند کر داورخود کومر فر از کیا گیا مجمور (5)

ہو گئے اور انگریزوں نے مختلف یالیسیون کے تحت مندوست نبول کو ذہنی طور میرایذ ا پہنچ نی شروع کی جس کے نتیجہ میں ہندوستانیوں میں انگریزوں کے خلاف تفرت بیدا ہونی شروع ہوئی۔اس کے نتیجہ میں راجہ نا ہر سکھ بھی انگریزوں ہے ہنفر ہو گئے لیکن انگریزوں سے لڑائی میں نا ہر سکھ تنہانبیں سے بلکہ ان کے ساتھ بندھ گڑھ کی موام بھی تھے جنہوں نے ملک کی آزادی کے لئے اپنی جانیں دیں۔ ظاہر ہے کہ ابن کی جیموٹی فوج انگریزوں کی منظم فوج کا مقابلہ نہ کرسکی۔ سخر میں تاہر سکھ کو قید کر لیا سمیا۔ انگریزول نے ان بر مقدمہ چل یا ظاہر ہے کہ ان کی صب الطفی کا سب سے اہم جوت ان کے خطوط تھے جوانہوں نے بہا درشاہ کو لکھے تھے۔ان کوموت کی مزا سنائی عمیٰ اور 9 رجنوری 1785 ء کو انہیں جاندنی چوک کی کوتو الی میں سولی پر چڑھا دیو حمیائیکن انگریزوں کاظلم میبیں نہیں رکا اب انہیں بلهه گڑھ کے لوگول کو ذہنی اذیت دبی تھی اور ان کی بے عزتی کرنی تھی بلہھ گڑھ کا قلعہ بلہھ گڑھ کے عوام کا وقارتھ را تکا اور ایکے راجہ کا قدمتی جسکی تقمیر میں بلہھ گڑھ کے عوام بھی شال تھے۔لہذا برنش وج نے نصلے کیا کہ بنہ ور کر ہے قلعے کومسار کردیا ہے نہ بنتی بلہ و کر ہے کے قلعے کوز مین ہے ملا دیا گیا۔ بیکام دوباتول کوسامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ایک توبہ کہ(3) آئندہ بلہھ گڑھ کےعوام اگر انگریزوں کے خلاف بفوت کرتے ہیں تو وہ اس قلعے کو استعمال نہ کرسکیس سے دوسرے اسکی مسہ ری ے بلسھ گڑھ کے لوگوں کی تو ہین ہوگی ساتھ ہی وہ ان کوا یک سبق سکھا تا ج ہتے کہ اگر آئندہ ایس كرو كي تو تمباري نشانيوں كوفاك ميں ملاديا جائے گااور كافي حد تك انگريزايے مشن ميں كامياب بھی ہو گئے ۔ آج بلھ گڑھ میں صرف تا ہر علھ کاکل رہ گیااور تمام قلعے ادر اسکی دیواری منہدم کردی مستی کہیں کہیں اہمی تلعے کے آٹارموجود میں جو ایک سوپھاس سال گزر نے کے بعد بھی انگریزوں کے ظلم کی داستان بیان کررہے ہیں۔ جامع مسجد جو تنعے میں تھی آج بازار کی تنگ گلیوں میں پہنے کہ ہوگئ ہے۔ وہلی اردوا خبار مور خد 24 رئی 1857 وکو جھر سے تعلق خبر شائع ہو لی: " والتي جهجرنے اپنے بیٹے کو مضور اقدس میں جھیج دیاا ورخسر بھی والتی جبھر کے سنے جاتے ہیں کہ آ گئے لوگول کو گمان تھا کہوائی ممروح کچھ خیاں سرتانی از بندگان سلطانی لکھتا تھا اور انگریزوں کو بٹاہ دی تھی ۔اب مشہور ہے کہ جو انگریز علاقہ جھجر مں تھےوہ بحف ظت مواران نکال دیئے بیاڑ کی طرف(6) ایک اور جبرا خیار انظاقر مورند 2 ستمبر محرم الحرام 1274 هیل جبح سے متعلق سے:

''ایک دوست وہاں ہے آ ہے ہوئے تنے بیان کرتے ہیں کداول اول فوج جہرکا ایسا مال فاہر اور مشہور تھا کہ اگر ذرااشارہ وا کیا تخت اسل می کا پہو نچے قربسر وجہرکا ایسا مال فاہر اور مشہور تھا کہ اگر ذرااشارہ وا کیا تخت اسل می کا پہو نچے قربسر وجہم حاضر ہودیں لیکن جب بیبال سے پچھ ہوار اور ممالہ دارافواج منعورہ مرسلہ بندگان اقدی گئے تو فوج جہرکا وہ مقولہ پاستانی محض ذبانی ظاہر ہوا اور مصدات مضمون یہ قولوں بیافوا ہو ہم مالیس لجی قُلُوبِہم ادر لَسَم تَسَهُولُونَ مَالاً تَسَفَعُون یَا تَفَعُلُون معلوم ہوا۔ ہر چند ہاقل تو بہت طویل کلام سے بیان کرتے ہیں گر مخضر کھا جاتا ہے کہ اشجام کو رئیس اور انکی سیاہ نے عدم حضوری کے عدر میں تو انتظام کا اپی جاتا ہے کہ اشجام کو رئیس اور انکی سیاہ نے عدم حضوری کے عدر میں تو انتظام کا اپی ملک کے بہ نہ بیش کیا اور زرمطوب سے ایک لا کھا نجام کو اوا ہوں (7)

بہادر شاہ نے محر عبد الرحمٰن خال کو خط لکھ کہ دہ بسبب ضعفی اور حالات کے خراب ہونے کے کراب ہونے کے کہا گئے ہیں اور مدخ ندان تیمور مدی ہیلے درگاہ خواجہ نظلب الدین بختیار کا کی چلے جا کی اور پھر وہاں سے خرجین شریفین کا سفر کریں اور باتی زندگ و ہیں یادالی میں گزارہ یں ۔ اس خط کے عقب پرایک ایک جگر بر فوجی افسر کا نوٹ ہے وہ لکھتا ہے:

"میرے فزیر کی میکاغذ جھے کل کے فرش پر پڑا ہوا ملاتھا۔ اس نوٹ سے بادشاہ کا ارادہ فاہر ہوتا ہے بتاری کی 1857 میں (8)

اخبار کی خبر امر به در شاہ کے اس خطے 1857ء میں جمجر کے کر دار پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ بہادر شاہ کو جو مدد اور خنوش بلیھ گڑھ کے راجہ سے ملا وہ جمجر سے نبیس ملا ہے لا تکہ ان دستاہ پڑتا ہے اور اخبار کی خبر سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہادر شاہ کو جمجر سے بلیھ گڑھ کے مقابلہ میں تو تع زیادہ تھی لیکن ہوا اسکے برعش کی بی 14 رخم را 1857ء کے بعد نواب جمجر کو بھی گرفت رکر لیا گیا۔ میٹ کا ف خود نواب جمجر کو گرفتا رکر نے گیا اور بعد میں نواب فرخ گخرکو بھی گرفت کیا گیا اور بعد میں نواب جمجر کو دو اب جمجر کو روزاب جمجر کو روزاب جمجر کو روزاب جم کا دورا جہر ہیں گڑھ کی بھی تھی ہیں تا ہاد میں تھیں جن کا تذکرہ سیر السنازل میں ملتا ہے (10) 1857ء میں گر بر دور سیر السنازل میں ملتا ہے (10) 1857ء میں گر بر دور سیر السنازل میں ملتا ہے (10) 1857ء میں گر بر دور سیر السنازل میں ملتا ہے (10) 1857ء میں گر بر دور سیر السنازل میں ملتا ہے (10) 1857ء میں گر بر دور سیر السنازل میں ملتا ہے (10) 1857ء میں گر بر دور سیر السنازل میں ملتا ہے (10) کو کن رہ ہے جو خبر ہیں السنازل میں منظرہ کے دور سے آئیں بھی مسار کردیا ہے نواب بیتر اس منظرہ کے دور سے تھے اور دور مرکی جگہوں سے جو خبر ہیں ال

#### " قلعے ادر جھر اور بہادر گڑھاور بلبھ گڑھاور نرخ گرکم وہیں آمیں اا کھروپے کی ریاستیں تھیں شہر کی ممار تیس خاک میں ل گئیں ۔"(11)

ال طرح سے برطانوی فوج نے شصرف ویلی بلکدان تمام شہروں اور قصبات کے قلموں گر حول اور حوبلیوں کو مسار کردیا جنھوں نے انگریزوں کے خلاف اس لا الی جد این تھا لیکن انگریزیز سے انصاف بہند ہتے جن ہندوستانی غداروں نے ان کا ساتھ دیا تھا ان کو خوب نوازا۔ دستاویزات غدر بیں ان غداروں کی فہرشیں درخ بیں ساتھ بیں انہیں اور کیا، نوام ما بے سب بھی موجو ہے فرخ گر بیں قلعہ کا صرف گرت اور نواب کی حو بلی باتی رہ گئی جو بلی بہت شکسہ صاب بھی موجو ہے فرخ گر بیں قلعہ کا صرف گرت اور نواب کی حو بلی باتی رہ گئی جو بلی بہت شکسہ حاست بیں ہے حو بلی کے نز دیک سجد ہے جسکواب مندر بیں تبدیل کردیا گیا ہے جبجر بیں قلعہ کا صرف دروازہ رہ گئے ہیں جنگی قبریں بھی اکھیڑ کر بھینک دی تام دنشان تک نہیں رہا۔ صرف نوابان جبجر کے مقبر سے دہ گئی ہیں۔ بہادر کر جا کے قلعہ کو مندر بیں تبدیل کردیا گیا ۔ ان آٹار کو نہ صرف دروازہ رہ گیا ہے باتی سب ختم ہو چکا ہے قلعہ کو مندر بیں تبدیل کردیا گیا ۔ ان آٹار کو نہ صرف دروازہ رہ گیا ہے باتی سب ختم ہو چکا ہے قلعہ کو مندر بیں تبدیل کردیا گیا ۔ ان آٹار کو نہ صرف دروازہ رہ گیا ہے باتی سب ختم ہو چکا ہے قلعہ کو مندر بیں تبدیل کردیا گیا ۔ ان آٹار کو نہ صرف انگریزوں نے نقصان بہنی با بلک آزادی کے بعد ہم نے بھی اس پرتو جہنیں کی نینجنا ہم نے اپنی تہذی تھی خت کے سرماری کو کھودیا۔

اخبارالظفر وبلی بروزاتوار20 رشم محرم الحرام 1274 ھ جلد 19 نمبر 24 یل سونی ہے کہ ایک خبر شائع ہوئی سنا گیا کہ کفار نے اہائی سونی ہت ہے بیغام دیا ہے کہ کوٹ کو خالی کر دیویں وہ مقام بہت بلندی پر نموند پہاڑ کا ہے کفار اسلے مور چہ بنا نے کو کہتے ہیں۔ تمین دان کی مہلت دی گئی ہے اور تھم دیا ہے کہ اس عرصہ یس ہے اسے خالی کر دیں تو بہتر ہے نہیں تو سب مکانات اڑا دیے جا کمیں گے سو باشندے وہاں کے بخت حمران دیر شان ہیں (12) سوئی بت کے بارے میں دستاہ یزات غدرے متعلق نظر نے نہیں گذرے کہ وہاں انگریز دی کے خلاف میڈرشپ سوئی پت کے عوام کو ذہنی دستاہ یزات غدرے متعلق نظر نظر نے نہیں گذرے کہ وہاں انگریز دی نے سوئی بت کے عوام کو ذہنی اور یہ سوئی پت کے عوام کو ذہنی اور یہ سوئی پت کے عوام کو ذہنی اور یہ سوئی پت کے مکانات کو مسار کر کے وہاں پولس اشیشن ق تم کیا اس سے کہ اس مقام سے پورے سوئی پت کو دیکھ جب مرا کہ میں دیا ڈی پت کے حوالے ہے ایک دستاویز ہم یا ندائی بت نے حسب شرا کا مندر جہ کیا۔ پائی پت کے حوالے سے ایک دستاویز ہم یا ندائی بت نے حسب شرا کا مندر جہ دفعات دی اور گیارہ جس کو صاحب ڈپٹی کشنز بہدر یائی بت نے حسب شرا کا مندر جہ دفعات دی اور گیارہ جس کو مند طرح مور زیائی بت نے حسب شرا کا مندر جہ دفعات دی اور گیارہ جس گورشٹ طرح مور زیائی بت نے حسب شرا کا مندر جہ دفعات دی اور گیارہ جس گورشٹ طرح مور زیائی بت نے حسب شرا کا مندر جب

صاحب سکریٹری گورنمنٹ بنگال کے بابت تعیل حکمعافی مشیرہ ملکہ معظمہ کے تام میں مسائی عظم کے تام وہ کوسنائی گئی باغیوں کے تام حسن علی خال سونی بت اصابت علی خال سونی بت اجرائن ہجنڈاری پرگذ بانی بت عبدالرزاق بیانی بت اصابت علی خال بی کھر حسین خال بانی بت احمی بت عبدالرزاق بیانی بت احمی خال بی کھیوڑہ کی بت کھر حسین خال بی کھیوڑہ منگلی مشامی مغلارا گڑے کھروندہ بیل سر جندی مندی جائے ۔ اولدی پور بر چندمنسی جائے ۔ اولدی

" حالاً نکہ میں بہت دور پڑاہول سین صدیا قسمول اور ہزار ہال اقراروں سے میں اظہار کرتا ہون کہ بجھے ہمشہ یک محسوس ہوتا ہے کہ کو یاحضور کے تخت شبی کے رویرو کھڑا ہون"

چامع مسجداورعیدگا دنتمبر کرائی - بهادرشاه کونا برسنگه لکھتے ہیں که ·

یک وہ کیفیت تھی کہ جس نے آزاد کی کے متوالوں کو 1857ء میں ایک مرکز پر کھڑا کر دیا تھ۔اگر راجہ مان سنگھ مخل بادش ہ اکبر کے قریب آئے تو کوئی خاص بات نہتی ہے مفل حکومت کے عروج کا دروتھا۔منصب منے کی امیرتھی اور پانچ ہزاری ڈیت اور پانچ ہزراسوار کا منصب بھی ملا۔ لیکن 1857ء میں مخل بادش ہ کے پاس کیا تھ بقول راجہ تا ہر سنگھے؛

" قلندر بخش خال رسالدار کے پیادول اور سواروں کے ہمراہ حضور کے خدمت ہی روانہ کیا۔ یک حکم عول فرمایا جائے کہ دہ لوگ کھنے بندول شہر میں داخل خدمت ہی روانہ کیا۔ یک حکم عول فرمایا جائے کہ دہ لوگ کھنے بندول شہر میں داخل

ہوسکیں اورخلوص ول سے غلام ہو کرا پی جا نیں حضور پر سے قربان کریں (15)"
اس وقت جو بھی بہا درشاہ کے باس آر ہا تھا اور اپنا الحاق قائم کر رہا ہے تھے آمیس یہ ہات صاف تھی کہ اپنی جان قربان کرنی ہے۔ 1560ء میں جولوگ مغل حکومتوں سے لحاق قائم کر رہے سے اس بیٹی ہر طرح کے قائد سے ہے گئی 1857ء میں صرف قربانی ۔ جو تا ہر سنگھ کے اس جملہ سے قطعی واشح ہے۔ ٹاہر سنگھ نے ایک اور خط میں نکھا کہ:

"بداسك ب كدمسلمانون سے اتحاد قائم رہے"

انگریز مورخین اور کھے ہندوستانی مورخین نے بھی پر لکھا ہے کہ 1857ء کی لڑائی تو یادشاہ اور اوالوں نے اپنے مفاد کیلئے لڑی بھی لیکن وہ یہ بنین دیکھتے کہ قوق بیل کون اور ستھ یہ سیاجی بھے جوابی جانیں دے رہے متنا دیلئے لڑی بھی کون سمارا جہ یا نواب تھ ۔انگریزوں ہے جنگ سیاجی بھی جانی ہند جس کے دور اور نوابوں کوتو سولی پر بہت بعد جس چڑ حایا میں جان کی قربانی ہندستانی سیاجیوں نے دی۔راجاؤں اور نوابوں کوتو سولی پر بہت بعد جس چڑ حایا میں جانی ہندستانی سیاجیوں ہے دور اصل 1857ء کی بہلی جنگ آزادی ہندوستانی عوام نے لڑی اس میں دبل بکھنو ، جھائی، اعدور وغیر و کے تمام عوام شامل ہے۔

حواثى ومآخذ

1. Taylor, William, Our Crisis or Three Months at Patna during the

Insurrection of 1857, Calcutta, 1858.

2. Imperial Record Department, Press history of Mutiny of the Mutiny papers of 1857. Being a collection of correspondence of the mutineers at Delhi, Reports of Spies of English Officials and Other miscellaneous paper (Calcutta, 1921)

3 Husain, S. M. Azizuddin 1857Revisited, Delhi, 2007.pp. 174-175

4 Dehli Urdu Akhbar, 31st may 1857.

5. Husain, S. M. Azizuddin, Opct pp. 179-180

Dehli Urdu Akhbar, 24th July 1857.

7. Akhbarey Zafar, Second Muharram al Haram, 1274 Hijry.

8 Husain, S. M. Azizuddin, Opct. pp.107-108

9. William, Dalrymple, The Last Mugal. The fall of Dunasty. Delhi. 1857. Noida, 2006 pp 32

10. Mirza Sangeen Beg: Sairul Manazil, Delhi, 1982.pp29,34.

11. Husain, S. M. Azizuddin, Opct,p.26

12. Akhbarey Zafar, Second Muharram al Haram, 1274

13. Husain, S. M. Azizuddin, Opet,pp. 135-47

14.Ibid.: 147-148 15.Ibid.: 145-148

### تربت میں ۱۸۵۷ء کا انقلاب

لفظ تر ہت مشرق ہے اور ہی جہارت منظم ہور در ہیں ہے ہا ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ لوگ جو ندی کے مااوہ موقیرہ ہما گل ہورہ ہور ہیں ہی ہم پاران سہر سہ مظفر پور در ہمنگہ جیسے ہوانے اصلاع کے عااوہ موقیرہ ہما گل پورہ پور نیاور نیال کی ترائی کے چھ علاقے بھی شامل ہے۔ اس کے شال ہی ہمالیہ پہاڑ ، مشرق ہیں کوئی ندی ہے۔ 1782ء میں پہاڑ ، مشرق ہیں کوئی ندی ہے۔ 1782ء میں اگریزوں نے اے شلع قرار دے کر منظفر پور الگ الگ ضلعے بنادیے گئے اور انتظامی امور میں لفظ مثال تھا۔ 1875ء میں در ہمنگہ بھی شامل تھا۔ 1875ء میں در ہمنگہ اور منظفر پور الگ الگ ضلعے بنادیئے گئے اور انتظامی امور میں لفظ منائل تھا۔ 1875ء میں در ہمنگہ اور منظفر پور الگ الگ ضلعے بنادیئے گئے اور انتظامی امور میں لفظ پور) بنایا گیا۔ جس میں منظفر پوراور در ہمنگہ کی علاوہ ساران اور جمہاران کے اضلاع شامل شامل ہے۔ اور در ہمنگہ کو ہماران اور جمہاران کے اضلاع کی اور در ہمنگہ کو ہماران ، مشرقی جمہاران ، مشرقی جہاران ، میں منظفر پور، مغربی جہاران ، مشرقی جہاران ، مشرقی جہاران ، میں منظفر پور، منظم پور، مغربی جہاران ، مشرقی جہاران ، مشرقی جہاران ، میں منظفر پور) منظم بھرامز ہی ، مشوری مشوری مشوری مشرقی جہاران ، مشرقی جہاران ، میں منظفر پور ، منائل ، سینا مزجی ، شیو ہرا صداح کو رکھا ممیار

اس طرح المحريزول كے سئے ترجت كى اہميت نەصرف بنگال اور اودھ كے درميان واقع ہونے كى وجد ہے تھى بلكەتر ہت ہے كذركرى انكريز نيمال پر قابض ہونكتے تھے 2۔

مقل بادشاہ شاہ جہاں 49-1627 کے زمانے میں شاہ شجاع بگال کے مورز تھے 1639-60 انہوں نے برنش ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1652ء میں محف 3 بزار روپ سالانہ کے ہوش میں ایک '' نشان'' فراہم کیا کیوں کہ اس کی بیار یوی کا علاج ایک آگریز سرجن باؤش میں ایک '' نشان'' فراہم کیا تھوں کہ اس کی بیار یوی کا علاج ایک آگریز سرجن باؤش میں ایک '' نشان' فراہم کیا تھا اس طرح آگریزوں نے سنگھیا (لال آئنج ویشن کی کریب) گاؤں میں کے تتورتی فیکٹری قائم کیا اور Saltpetre کی تجارت سے دولت کمانے لگے۔اور دیگر امور میں بھی مداخلت کرنے لگے۔ می 1669ء میں قبل آیا جس نے ایک بردی بنای مجانی اور شہر مائی پور

تر بہت کی اسی جغرافیا کی اہمیت کے مد نظر اکبر کے گورز مظفر خال تربتی نے 1572 میں تر بہت میں فوجی جیماؤنی بنائی ،اس ہے بازار ووجود میں آگیااوراس بازار کو 18 ویں مدی میں سید رضا خال مظفر جنگ نے (جو چیت بور بنگال کا راجہ تھاا درمجمہ شاہ رنگیلا کے زیانے میں مرشد علی خال کے ذرایعہ چڑگا وال کا چکا۔ دارمقرر کیا گیا تھا شہر میں ترتی کر کے اس شہر کا نام مظفر یورد کھ ویا۔ 1772 میں لارڈ کلائیونے اے برخواست کردیا اور 1782 میں وارن ہیسٹنگونے اس کے ہے ولا ور جنگ کے لئے ڈیڑھ لا مکارو ہے سالا نہ چنش مقرر کردیا (4) تر ہت کی جا گیر صنبط کر لی می اورائے شلع تر بہت کا معدر مقام بنادیا گیا۔ ای زمانے میں Francois Grand کو پہوا ملکفر مقرر كيا كيا-1789 وين موتى بوريس ايك وج مر مايددار في بين ال قائم كيا، جي 1816 ويس نیل کی ٹیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا۔1780ء کے دہائی میں بی ایک فرانسیں، (جس کا نام ڈینیل تھا) نے سریا میں نیل کی فیکٹری قائم کی ۔الیکن نٹر نیمل نے کانٹی اور موتی بور میں نیل کی فیکٹریاں قائم کیں۔مسٹر لیج نے دیوریامیں،ولیم اربی ہٹر نے ڈھونی میں شومین نے بنگرہ میں ایک ہی فیکٹریاں تائم کیں (5) کلکٹر گرانڈ نے بھی کئی جنگہوں بیا بی ذاتی فیکٹریاں قائم کیس اور کسانوں کا استحصال کر کے اپنی دولت میں بے شار اضافہ کیا۔اس نے دولت کی خاطر کسانوں پیظلم اور بد عنو نیول کو اتنا بر صاوا دیاتھ کد انگریزی حکومت نے 1787ء میں اے برخواست کر کے اس کی تمام فیکٹریاں اور دولت صبط کر لیں۔ جس کی یاداش میں 1857ء سے قبل انگریز مخالف منعوبے (6) بنے لکے اور ہے نواب آصف الدولہ (متوفی 1797م) کے انتقال کے بعد النکریزوں نے وز ریلی کے جا تزخن کونظرا نداز کرتے ہوئے سعادت علی کواودھ کے بخت یہ جیفادیا اور وزیرعلی کے لئے پنش مقرر کر کے انہیں بناری بھیج ویا۔اس کے بعداودھ کی تصادی حالت مستجرتی ہی رہی ۔کسمان برحال ہوتے جلے سے ،ان پیظلم بڑھتا کیا،فوجیوں کی تنخواہیں ملنامشکل ہونے لکیں اور اس درمیان وزیر علی نے اپنے ایک مخبر ملاحمہ کے ذریعہ کابل کے تفکر ال نہ مال شاہ اورمرشدآ بادکے تواب ناصر الملک کوایٹی جمایت کھڑے ہونے کی تک ودو کی تا کہ انگریز مخالف محاذ بنانے کی کوشش کی جاسکے لیکن ملامحمر کی گرفتاری ہوگئی واس کے باس سے کی اہم خطوط ملے اور سے راز فاش ہو گیا، ملاجمہ کونل کردیا گیا، وزیریلی کی گرفتاری بھی ہوئی اورا ہے ملکتہ پیل نظر بند کرنے کا فیصلہ لیا حمیا کیکن اس قبل کہ وہ کلکتہ بھیجا جا تا 14 رجنوری 1799ء کو وزیریلی نے بنارس میں مقیم کئی انگریز افسر دل کالل کر دیا اور فرار ہو گیا۔وزیر علی کے ال انگریز مخالف عمل میں بہار کے کئی خواص شامل ہتھے۔جن کی تلاش انگریز وں کوتھی۔وزیر کلی ویے نگر کے راجہ کی پناویس یلے سمجے ہس نے انبیں انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ قید کی حالت میں بی 15 رنگی 1817 ،کووز تریملی کا انتقال ہو گیا۔ اس درمیان اس کی ایک بیوی البی خانم کواس کے بیٹے کے ساتھ ماری 1807 میں پشندلایا عمیا اور وہ میں رہے لگیں لیکن انجریز حکومت کو میہ خدشہ لاحق تھا کہ ان کی موجود کی عوام میں ان کے لئے بمدردی کا جذبہ پیدا کر سکتی ہے وزیر علی کی دوسری بیوی مسینی بیٹم کوان کے بیٹے کے ساتھ موتھیر میں قید کردیا سیااورالی خانم کوجی مبیل لایا گیا۔ بعد کواٹیس چھپر انتقل کردیا سی۔1817ء کے بعدان کی تیسری بیوی کوجھی پٹند میں ہی قید کر ویا گیا۔وزیر علی کے بیوی بجوں کی زندگی اب نہایت عل ختنه هالی میں بہار میں گذرنے لگی اس کا شدید غصه موام میں تھا جو مجھی بھی بھڑک سکتا تھا۔ تمپنی حکومت کواس خدشه کا شدیدا حساس تھا۔1829ء میں وقف کی زمینوں یہ عا کد ٹیکس کی مخالفت میں راحت علی (نیورہ کے زمیندار اورحسن اوم وعلی امام کے جدامجد) اور میر عبداللہ نے اپنی رہنمانی میں پٹنہ پچبری کے سامنے ایک احتجاجی جلسے کا اہتمام کیا تھا۔اس جلسے کی وجہ ہے بھی عوام میں المكريزول كےخلاف غصر دنفرت بين اضا فد بور باتھا۔

1845-46 میں جب شال مغربی سرحدی صوبے میں انگریزوں اورسکموں کے درمیان

جنگ ہور ہی تھی تب پننہ کے مسلم خواص نے اس موقعہ کا فائدہ اٹھانا حیا ہا کہ ایسے موقعے یہ انگریزوں کو بھگانا نسبتا آسان ہوگا۔ان لوگوں نے دانا پور چھاؤنی میں تعینات ہندوستانی سیاہیوں کو ملاکر ا یک انگریز مخالف محاذ بنانے کی ترکیب سوچی ۔خواجہ حسن علی خاں (جسٹس خواجہ محمد نور کے پردادا)ادرمنتی بیربخش، (جودانا بورجهاؤنی میں فوجی معلم سے) نے راحت بلی سمیت کی او کون کو انگریز مخالف محاذییں شامل کرنے کی کوشش کی۔ سون پور کے سالا نہ میلے میں خواجہ حسن علی خال کے خیے میں مسلم زمیندارول کی ایک خفیہ میٹنگ ہو کی ۔اس میں سیف علی خال نام کا ایک مخض بھی ش مل تقاجے دیلی کے علی بادشاہ کا ایجنٹ سمجھا جا تا تھا۔ مثنی ہیر بخش اور سیف علی نے منصوبہ بنایا کہ یرطانوی ہند کی فوج میں جو ہندوستانی سابی مارزم بیں انہیں انگریز مخالف محاذ میں شامل کیا جائے۔ای منصوبے کے تحت پیٹنہ کے داروغہ میر باقر کوسوگولی (جمیارن) جھاؤنی میں بھیجا میا۔ جہاں اس نے سادہ غاں نام کے کسی فوجی ضرکوایے منصوبے میں شامل کرلیا۔ دریں اثنا ان لوگول نے جگد کیش بور ( آرہ ، شرہ آباد ) کے زمیندار کنور سنگھ کو بھی اینے منصوبے میں شامل کر کے خفیہ طور پرایک چھوٹی فوج تشکیل کردی۔حب الوطنی کی اس خفیہ ' سازش' میں ٹیکاری (گیا) کے راجہ،ان کے دیوان منٹی جراغ علی اور تر ہت (مظفر پور ) کے پر پل صدر امین خواجہ ہدایت على خال بحي شال ہو مجئے۔اس کے علاوہ دیگر کئی زمینداروں کو بھی سون پور میلے میں اکٹھا ہو کر نمیال کے راجہ اور دبلی کے مخل بادشاہ کی مداسے ایک بروی فوج کھڑی کرنی تھی کیکن موتی مشرانا م کے ایک پولیس جعدار نے اس خفیہ خرکو میجرر و کرونٹ کومطلع کردیا اس طرح بیراز وفت ہے جل فاش ہو گیا اور ایسے تمام لوگوں کے ضاف انگریز بولس نے انتقامی کاروائی کرنی شروع کر دی۔راحت علی کے دونول مکان (سبری ہو غے، پیٹناور نیورہ) پرالیک ساتھ چھا یہ مارا گیا۔راحت سی گرفتار کر لئے گئے۔ان کے مکان ہے جو کا غذات وخطوط برآ مدہوئے اس ہے میہ پتا جا گیا كهمهرام خانقاه كے شاہ كبيرالدين اورخواجه حسن على خاں وغيره بھى اس أنكريز مخالف مهم ميں شامل تھے۔حالانکہ خواجہ حسن علی خال ، پٹننہ کے داروغہ میر باقر کی مدد سے فرار ہونے میں کا میاب ہو گئے اور تر بہت کے ایک گاؤں بڑھی میں بناہ گزیں ہوئے۔24رد مبر 1845ء کو متی بیر بخش کو گرفت رکر ل کی اورا ہے سرکاری گواہ بنالیا گیا۔ نیکن اس نے پچھاس طرح ہے گواہی دی کدرا حت علی رہا کر وئے مجئے۔ای طرح خواجہ حس علی خال بھی8را کتوبر 1846 م کو بری کردیے مجئے۔میر یا قر (پیند کے دارونہ) 'نیازعلی (پٹھ کے قاضی)'برکت اللہ (پٹھنہ کے مرکاری وکیل) کو توکر ہوں سے برخاست کردیا گیا اور شاید تر بہت (مظفر پور) کے پر پہل معدرا مین خواجہ ہدایت علی کے ساتھ بھی ایب ہی ہوا۔ پولس جمعدار تھیکن خال کو تین سال کی سزا (کورٹ مارشل کے بعد) ہوئی' پھرعمرقید لیکن بعد بیس میں ہاکر کے توکری ہے برخاست کردیا گیا۔ اس طرح 46 -1845 مگی اس انگریز کالف محافر آل کو اگریزوں نے کیل ڈالالیکن انگریزی حکومت کے خلاف خواص وجوام کا غصہ بردھتا ہی مہاور ڈمینداروں کے درمیان کیرائم ہی اتحاد ہے آیک فائدہ یہ ہوا کہ انگریز حکام بہت زیادہ خطرناک انتقامی کارروائی کرنے ہے گریز کرنے گئے بلکہ یہ تا ردینے گئے کہ انگریزی حکومت ہیں مورش می اختاجی کارروائی کرنے ہے گریز کرنے گئے بلکہ یہ تا ردینے گئے کہ انگریزی حکومت ہیں دوستانیوں کے ذہبی امورش میا خلت نہیں کرنے گئے بلکہ یہ تا ردینے سے کہ انگریزی حکومت ہیں دوستانیوں کے ذہبی امورش میا خلت نہیں کرنے گئے بلکہ یہ تا ردینے سے کہ انگریزی حکومت ہیں دوستانیوں کے ذہبی امورش میا خلت نہیں کرنے گئے بلکہ یہ تا ردینے سے کہ کرفتاریاں بھی جاری رکھیں اس زمانے میں جیلوں میں کھانے کا انتظام بہت تی براتھ۔

ایسے نامس عد حالات میں انگریزی حکومت نے 1855 میں یہ فیصلہ کیا کہ جیلوں میں قید ہوں کو سلنے والے بیتل کے لوٹے صبط کر لئے جا کیں گے اور انہیں مٹی کے برتن لوٹے وغیرہ بی استعمال کرنے ہوں گے۔ اس فیصلے نے آرہ اور منظفر پور کے جیلوں میں بند قید یوں کے غصے سی استعمال کرنے ہوں گے۔ اس فیصلے نے آرہ اور منظفر پور کے جیلوں میں بند قید یوں کے غصے سی ہندہ اس قدم کو سی ہندہ اس قدم کو سی جنہانے کے متر اوف سی جیما گیا اور اس طرح لوٹا بعناوت (7) شروع ہوئی (ہوا یوں تھا کہ اپر جیلر کا تھا کہ اپر بیل 1854ء میں ملی پور (24 پرگنہ بنگال) کے جیل میں ایک قیدی نے وہاں کے فالم و جابر جیلر کا تن اس بیتل کے لوٹے ہوئی (بوا جابر جیلر کا تن اس بیتل کے لوٹ نے مارکر کردیا تھا۔)

مخل بادشاہ کے خاندان کا فرد کہتا تھا۔ شاد مخلیم آبادی کا ناول یا ناوٹ (جے لیٹی احمد ارشاد نے تر تیب دے کر 1993ء میں شائع کیا)'' پیرملی' انبیں دو کمآبوں کے موادے تیار کیا کمیا ہے۔

10 رکی 1857 وکو اس تحریک کا طوفان میرٹھ سے اٹھا۔ بہار ٹس بھی الی تیاریاں جاری تھیں۔12 رجون 1857 وکود ہو گھر کے باس روہنی میں سیابیوں کی بغاوت اس کا پیش خیمہ تھی۔جس کے بعد نوجی جھاؤنی کوروہٹی سے متقل کر کے بھاکل پورلا یا کیالیکن اکست 1857 میں یہال بھی بغادت بحرك المحى فاكف انكريز صاحبول فيضلع انظامية مظفر بورس حفاظتي انظاءت ك ما تك كى - اس دوران" وماييول "كى كرفتاريال موني لكيس - يونكه ترجت كے علاقے ميں حاجي مبارك على كى رہنمائى ميں" و إنى" تح يك كابراز ورتھا۔ داختى رہے كه بہار ميں صادق يور فاندان کے علاوہ دو اور جماعتیں پرٹش مخالف تحریکوں میں سرگرم تھیں۔ایک جماعت ( گروہ) کو'' لکھنو مروب" كبا جاتا تقايس من بيرعلي بوسف على أمام الدين اور منع الزمال وغيره شامل يتقيه دوسری جماعت" دبلی گروپ" کبلاتا تھا جس میں وارث علی اور علی کریم (ڈومری میا کے زمیندار) و غیرہ شامل متھے۔ وہلی گروپ پر حکومت کو بیرشک تھا کہ ای نے دانا بور کے سیابیوں کو المحريزول كے ضاف بجڑ كانے كى كوشش كى تھى \_لكھنۇ اور دېلى كروپ نے مشتر كەطورىرىيە فىعلدليا کہ جعبہ ڈرجولائی 1857 م کو بغادت ٹروع کر کے علی کریم کوصوبہ کا حکمرال (یا گورز ) نتخب کردینا ے شاید بیتیا کے راجہ بھی اس منصوبے میں شامل تھے لیکن اس سے قبل ہی وہاں خوف و دہشت کا ماحول بن چکا تھا۔ نیلہا صاحبان کی بے چینی کے مد نظر مظفر پور کے مجسٹریٹ نے 14 رجون کو علاقے کے بھی بورونی نیلبا صاحبان کومظفر پورشبر نتقل ہوجائے کا تھم دے دیا۔اس درمیان پشنہ کے کمشنرونیم ٹیلرنے پٹنہ کے چندسلم خواص کو 19 رجون کی رات کھانے پر مدعو کیا۔اس میں مولوی محر حسین مولوی احمد الله مولوی واعظ الحق وغیرہ شامل ستھے۔اس دعوت کے بہانے اس نے ان منجى شرفاء كو گرفنا ر كروا ليااور تمام مسلمانول كونتم ديا كه اينے بتضيار دل كو تمانوں ميں جن كر دیں محض شبہہ کی بنا پرمظفر پور میں بھی شہر کے علاوہ دیہاتوں (مثلاً سنگھیا 'لاں سنخ وغیرہ) سے مسلمانول وكرفآركرناشروع كرديا كمياب

23رجون 1857ء کو وارث علی جمعد ار پوس چوکی بر وراج Barvraj ہے رقبار کر لیا اللہ اللہ اللہ علی ہوراج کے اللہ اللہ کی تیلہا صاحبان نے وارث علی کو اس کی پولس چوکی بروراج کمیا(8) درایر سن اور اس کے ہمراہ کی تیلہا صاحبان نے وارث علی کو اس کی پولس چوکی بروراج

ے اس وقت گرفتار کیا جب وہ علی کریم کو یہ خط لکھ رہا تھا کہ وہ بھی ان کے منصوبے میں شامل ہے۔وارث علی کوسو کولی جماؤنی کے میجر ہولس کے پاس رواندکیا گیا تا کداسے بھالی کی سزالیکن و ہاں ہے انہیں سر اے عمر قید سنا کر دانا پور بھیجا گیا جہاں کمشنر ولیم ٹیلر نے 6 رجولا نی 1857 وکو پھائسی ک سر اکاستحق ۔ولیم ٹیلر کے مطابق وارث علی کے پاس جو خطوط ملے ان میں مجمد خطوط میں میبہا صاحبان کے مظالم اور کسانوں برطلم و جبر واستحصال کے ذریعہ بورو بی نیلبا صاحبان کے ذریعے بڑی دولت جمع کرنے کے خلاف غینے کا اظہار مجی تھا (9)۔23رجولا کی 1857 مکوشام جو بے شام کووارٹ علی کو بھانسی وے دی گئی۔ ٹاوعظیم آبادی کے مطابق بیرعلی (جووارٹ علی کے ہم نواہمی تھے) نے لوگوں کو ان کے ندہب کے نام پر بھی اکٹھا کیا تھا کد انگریزی حکومت سے ہندو اور مسلمانوں کے زاہب کوخطرہ پہنچ رہاہے۔فضل حق خیر آبادی 1861-1797 نے بھی اعمریزوں کے خل ف استح کے دوران فتوی جہاد جاری کیا تھا۔اور پچہری کی سر براہی کے عبدے ہے استعفیٰ دے دیا تھا'اس تحریک کے بتیج میں توقع آزاد ہندوستان کا'' پہلاآ کمن'' بھی تیار کیا کہا تھ جو کہ'' جمہوری اصولول'' ہر منی تھا۔ اس کے لئے انہیں انڈمان کی جیل میں تید کر ویا میا(10) یصل حق خیر آبادی کی شاگردوں میں تربت کے مشہور شاعر مرشد حسن کامل بھی تے۔لیکن حرت کی بات ہے کہ مرشد حسن کامل کا ذکر جن کتابول (مثلاً" ریاض مرجت" 1868 اور" آئين تربت '1883) ميں ملا بان من تحريك 1857 كے متعلق سكوت اختيار كرايا كيا ہے بکد 1845ء میں جب انگریزی حکومت کے ہندوستانی و بورو بی افسران مظفر بور میں زرافتی و صنعتی نمائش کا پرشکوه اور پر حنشام انتظام کرتے ہیں تو کامل انگریز حکام و گورز کی شان ہیں تعیدے بھی ہڑھتے ہیں۔ ہمرکیف کسان مظفر بور میں نیلہا صاحبوں کے قلم ہے تنگ آکران ہے کافی تنفر نتھے۔ کیونکہ انہوں نے کسانوں کو خستہ حال غلاموں میں تبدیل کر دیا تھا۔ بورو ہی پائٹرز کی رہائش ہے میلول دورمجی کسانول کو جوتے پہن کر چنے کی اجازت نہیں تھی نہ ہی آئیں ، رش میں جیاتے کے استعال کی اجازت تھی۔ یہاں تک کہ 20ویں صدی کے شروعات میں بھی' (جب کدائم یز مخالف تو می تح یکیں کافی مضبوط ہو چکی تھیں اور ہندوستانیوں کی جسارت بڑھ يَكُ تَعَى ) أَبِيل بهت طرح ك يكس اداكر في يرت تھے۔مثلاً

(1) پیری پوی نیکس: باپ کے انقال کے بعد بیٹے کو اینے باپ کی جائیداد کی وراثت

حاصل کرنے کا اختیاراس وفت تک نہیں تھا جب تک وہ اپنے علاقے کے بھریز نیلہا افسر کوئیس نہ ادا کردے۔

(2) تین کھیا نظام: ہرا یک بیکھ بینی 20 کٹھا کی زمین کے پلاٹ میں 3 کٹھا کاوہ حصہ جو سب سے ذرخیز تھا'نیل کی کھیتی کے لئے جبر أمقر رکر دیا گیا تھا۔اس نیل کی کھیتی کے تمام اخرا جات کسانوں کو دینے تھے جبکہ اس کا منافع میلہا صاحبوں کوجاتا تھا۔

(3) گھوڑ بی بھینسی ٹیکس: صاحبوں کے گھوڑ دل کے لئے کسانوں سے ٹیکس لیاجا تھا۔ بنگلبی ٹیکس: انگریزوں کے بنگلول کی تغییر ومرمت کے لئے بھی کسانوں سے بی ٹیکس لیا جا تا تھا۔ (11)

نیل کے علاوہ جینی کے لئے گئے کہ بھی ہم از کروائی جاتی تھی کیوں کہ 1780 ہے بعد سے یوروپ ہیں چائے گئے گئی ہیں جس کے لئے جینی کی تھیت بڑھر ہی تھی۔ اس سے اس علاقے کی ذر فیزی کے مقبولیت بڑھ کی تھی جس کے لئے جینی کی تھیت بڑھر ہی تھی۔ اس سے اس علاقے کی ذر فیزی کے جیش نظر موتی پور میں 1789ء ایک ڈی نے چینی اس قائم کیا۔ چونکہ گنا تھی اس میں ایک بار کھی اگر نوم سے نوم بر تک کھیتوں کو مھروف رکھتا تھی ایک صورت میں ایک بار کھی اگر فصل جاہ ہو کی تو کسانوں کی بدھائی بڑھ جاتی تھی ایسا لیک بار 20-1872 ہوا جب میں سفیہ چینی فیصل جاہ ہو گئی۔ اس طرح کے حملوں نے گئے کی فصل جاہ کر دی (12)۔ نیتجتا پور سے تر مت میں قبط سالی ہو گئی۔ اس طرح زمین کے ذر فیز تر بن حصوں پر نین اور گئے کی جربیکھیتی کی وجہ سے بھی 1857 سے تبل بھی مسلسل زمین کے ذر فیز تر بن حصوں پر نین اور گئے کی جربیکھیتی کی وجہ سے بھی 1857 سے تبل بھی مسلسل انگرین کی وزر کسانوں کی بعناوتوں کو انگرین کیلئے میں انگرین کی میا والے بھوجائے تھے۔

14 جون 1857 کو ای وجہ ہے تر ہت کے مختلف علاقوں ہے تقریباً 18 ہورہ کی پائٹرزئے مظفر پورشہر میں آگر پن ہ لیا۔ انہیں اپنظم کا خمیاز ہ بھٹنے کا وقت نظر آر ہا تھا۔ اس لئے وہ شدید بعر جینی میں جنالا تھے۔ ان کا خوف ان کے ظلم کا داختے شوت تھے۔ کس نول کے اوپر ہونے والے ظلم واستحصال کا انداز ہا اس بات ہے لگا یا جا سکتا ہے کہ 20 ویں صدی میں بھی چمیاران کے کسانوں کو واستحصال کا انداز ہا اس بات ہے لگا یا جا سکتا ہے کہ 20 ویں صدی میں بھی چمیاران کے کسانوں کو جیجہ مونس (1882-1883) موفظ وین محمد انصاری (1961-1883) 'شخ گااب' بطلح میال (1857-1883) 'موفظ وین محمد انصاری (1867-1883) اور دیگر کئی میال (1858-1953) ور میں تعین سے انڈیا کمپنی کے مظفر پور میں تعین سے لوگوں کی رہنم کی میں انگرین کا لفتہ تح کمین جال گئیں سے انڈیا کمپنی کے مظفر پور میں تعین سے لوگوں کی رہنم کی میں انگرین کا لفتہ تح کمین جال گئیں سے انڈیا کمپنی کے مظفر پور میں تعین سے لوگوں کی رہنم کی میں انگرین کا لفتہ تح کمین جال گئیں سے انڈیا کمپنی کے مظفر پور میں تعین سے لوگوں کی رہنم کی میں انگرین کا لفتہ تح کمین جال گئیں سے انڈیا کمپنی کے مظفر پور میں تعین سے لوگوں کی رہنم کی میں انگرین کا لفتہ تح کمین جال گئیں سے انڈیا کمپنی کے مظفر پور میں تعین سے لوگوں کی رہنم کی میں انگرین کا لفتہ تح کمین جال گئیں سے انڈیا کمپنی کے مظفر پور میں تعین سے لوگوں کی رہنم کی میں انگرین کا لفتہ تح کمین جال کا کھوں کی رہنم کی میں انگرین کو انسان کی رہنم کی میں انگرین کی کی ان کو کی کو کو کو کی کھوں کو کھوں کی رہنم کی میں انگرین کی کو کھوں کی کو کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں

افسروں نے باغی نجیبوں (سپاہیوں) کی گرفآری کے لئے سخت ترین اقد امات کئے۔ پرلیس پابندیاں عاکد کردی گئیں۔ نیپال سے تر ہت کے دور دراز ملاقوں بھی لوگوں کی آمد پر سخت پابندی لگادی تی اور منظفر پورشہر کے مغربی کنار سے پر سکندر پورش واقع در بھنگہ جمارائ کے قلعہ نما مکان کی قلعہ بندی شروع کر دی گئی تاکہ ف نف انگریز حکام و نیلبا صاحبان وہاں پناہ لے سیس جول نی 1857ء مے تر ہت بھی ہ فی سپاہیوں کی گرفآری کا کام مزید تیز کردیا گیا۔ 3 رجوز نی 1857ء کو ظفر پور سے جمعشو بیٹ رج ڈس نے پننہ کے کشنر شرکو میاطلاع دی کرتر ہت کی تمام نہ بوں کے کو ظفر پور سے جمعشو بیٹ رج ڈس نے پننہ کے کشنر شیر کو میاطلاع دی کرتر ہت کی تمام نہ بوں کے گھاٹوں پر مفاظتی انتظامات بڑھا وہ ہے جس معلومات فراہم کرتے والوں کے لئے انع مات کا اعلان کیا گیا۔ جبی 8 زمینداری گھاٹوں (گڑگا اور گنڈک نہ بوں سے خسکت ) پر پوس تعینات کر کے زمینداروں کو جاہے دی گئی کہ باغیوں کو گرفر آر کر کے اپنے ملاقے مسلک ) پر پوس تعینات کر کے زمینداروں کو جاہے دی گئی کہ باغیوں کو گرفر آر کر کے اپنے ملاقے مسکت کا اعلان کیا گیا۔ اس درمیان پر بنیجا گھاٹ کر بوا گھاٹ ال گئے 'عاجی پور مسکت کے انگریز دن کو اطلاع دیں۔ اس درمیان پر بنیجا گھاٹ کر بوا گھاٹ ال گئے 'عاجی پور میں خطفر پورشہر میں خافقی انتظامات میں غیر معمولی اضافہ کرویا گیا۔

25/جولائی 1857ء کو بیک وقت سوگوں اور واٹا پور چھاؤٹی کے سپابیوں نے بغوت کر دی۔ سوگوئی میں چارسپابیوں نے بیجر بولس کے مظالم سے تک آگرا سے اور اس کی بیوی کوموت کے گف ٹ اٹارویا۔ واٹا پور کے سپابیوں نے آرہ میں تراندلوٹ لیا 'جیل سے قبل قید بول کور ہا کرویا ان کے اس لڑائی میں کور شکھ کی قیادت سے نیا جوش اور جذبہ آگی۔ 29/جولائی 1857ء کومظفر پور کے بیٹی نظر 1870ء کومظفر پور کے بیٹی نظر 1870ء کوملفر اور کے بیٹی نظر 20 رجولائی کوملفر اور ویگر بڑنے دیں ور بیٹی خطر وال سے آگاہ کی جس کے بیٹی نظر 30 رجولائی کوملفر اور ویگر بڑنے دی مرشل ما منا فذکر دیا۔ اس کے باوجود با فیوں کے نوف سے کہ جسٹر جد ان سے باور جولائی کوکلفر اور ویگر بڑنے دیام سے شہر چھوڑ دیا۔ یا فی خوان اور اعظم کڑھ اور دیگر بالی جانداوہ اپنے سے کئے۔ جد ان سے باور وورود یا کہ شہر اور محملے علاقوں میں پوس انجین تی برحادی گئی ہے لینداوہ اپنے سے انگر زمنی ڈومرا پو بری کھول پیٹرول دیوری جوا ہو اور دید ہوگو بھر بے بایک سرحدے بافیوں کو جستے بیل کی سرحد نے بافیوں کو جستے بیل کی سرحدے بافیوں کو جستے بیل کی سرحدے بافیوں کو جستے بیل کی سرحد بافیوں کو تر بینداروں اور میں خوان نے تو کیل کی کو کیلئے بیل انگر بیزوں کی مدود بیل کی سرحد بافیوں کو تر بینداروں اور میں خوان نے تو کیل کو کیلئے بیل انگر بیزوں کی مدود بیل کی سرحد بیل کی

ک ۔ سور سنڈ کے زمیندار نے ہر باغی کو بکڑنے یہ 30روپے کے انعام کا اعلان کر دیا ۔ 5رسمبر 1857ء کو آئے۔ ایل ڈیمیئر 'جو کہ لیٹور کا جانشیں مقرد کیا گیا گئے ہندوستانیوں پہل وڈیمی کا مقدمہ شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک پر سے الزام لگایا گیا کہ اس نے سے چیخ کرکہا تھا کہ:
" برطانوی کمپنی کی حکومت ختم ہو چی ہے اور کنورستان کی حکومت قائم ہوگئے ہے"

جائدادیں صبط کی جائے لگیں 'مجھ کومزائے موت مجھ کومزائے عمر قیدُو بہاتوں میں مواضع براجائي جرمائے ماكد كئے محتے ترجت ميں مكريزوں نے انتقاماً كى مكانات نذرا تش كر و ئے۔ان سب کارروائیوں سے تنگ آ کرلوگ پھر بغادت پر آ مادہ ہو گئے۔اور بیخطرہ ماحق ہو گیا كماعظم كره-كوركه بور\_ربوا كھاٹ ہوتے ہوئے نيال كى ترائى میں چھيے ہوئے باغى پہر سے حمله آ در ہوسکتے ہیں۔گھاٹوں یہ چوکسی بڑھادی گئی۔شانا بھھرہ کے کائستھ زمیندارنے ریوا گھاٹ کے تحفظ کا انتظام کیا' موتی پور' دیوریا' سریا وغیرہ میں حفاظتی انتظامات بڑھا دیے گئے کیوں کہ نمیال سے چمیاران ہوتے ہوئے ان علاقول میں باغی فوجیول سے حملے کا خطرہ انگریزوں اور ان کے وفادارزمینداروں کو ہور ہاتھا۔ دعمبر 1857 میں بنگال گھوڑ سوار (Yeomanry Cavalary) تین مونوجیوں کو لے کر پوساچ ڈسن کی رہنمائی میں تقیم ہو گیا۔ پوسا کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ یہاں ے مظفر پور در ہونگداور حاتی پورنتنوں شہروں میں آسانی ہے پہنچا جاسکا تھا۔ حاجی بوراور پوسا کے درمیان سبحی کھاٹوں یہ بولس کی تعیناتی میں اضافہ کر دیا گیا۔ای طرح بوسراور درہونگہ اور بوسا اور مظفر بور کے درمیان بھی حفاظتی انتظامات چست کردئے گئے۔(ای Stationing کی وجہ سے یوساش Horse Breed.ng کا مرکز وجود میں آگیا۔ بہت بعد میں یہاں زرائتی سائنس کی تعلیم کے سئے ایک کالج بھی قائم کیا گیے جو 1934 و کے زلز لے میں جوہ ہونے کی وجہ ہے و بلی منتقل کر دیا حمیا اور دبلی میں وہ علاقہ پوساروڈ کے نام ہے مشہور ہوگیا۔) پوسامیں حفاظتی اقد ا، ن کی ایک بروی و جہر پہنچی کیدژ ھا کہ ( بنگلہ دیش ) میں 18 رنومبر 1857 یکوایک بغادت بھڑک گئی تھی ۔خفیہ خبریں حاصل کرنے کے لئے ٹیل گراف کی ٹی لائنیں تفکیل دیئے کے منصوبے بنے سکے تا کہ یورنیدادر مظفر پور کے درمیان (بھاگل بور کشن مجنج اور سو پول ہوتے ہوئے) ٹیل گرانی رابطہ قائم ہو سکے۔اپریل 1858ء تک باغیوں کا پیجیما جاری رہا اور گنڈک یار کر کے نیمیال ہے باغیوں کے تر ہمت میں داخل ہونے کا خطرہ محسوں کیا جا تار ہا۔ جون سے اگست 1858ء کے درمیان انکے۔ بل۔ ذیمیئر ادر پٹنے کمشنر کے درمیان ہوئے دالے مراسلات سے انکشاف ہوتا ہے کہ سریا اور دیوریا کے پلائٹرز بھرہ ادر گرددنواح کے زمیندار وفیرہ نے اس تح بیک کو کچلنے میں انگریزوں کی بے پناہ مدد کی۔ ایسے بھی وفاداروں کو رہایات دانعامات سے فواز اگیا۔ ایسے بی وفاداروں میں دیوان مولا بخش کا بھی شار کیا گیا۔ ولیم نیلر نے بھی دیوان مولا بخش کا بھی شار کیا گیا۔ ولیم نیلر نے بھی دیوان مولا بخش کی فوب فوب فوب تو بقر فیل کھی کیول کہاں نے باغیوں کو پکڑوانے اور سرا دلوائے میں یوری مدد کی۔

محتفرا کہ جاتا ہے کہ: رَبت مِن تَر کی دائرہ معتقر التفقیل جائزے ہے تابت ہوتا ہے کہ در التی بدائی اقتصادی برعالی اور کسی صدتک ندہی جذبات کا جمروح ہوتا (بیاحس سے افتدارہ قتص یات ہے محروی پہاور شدید ہو جاتا ہے) 1858ء کے انقلاب کی بڑی وجو ہات تقیس اس ہے تیلے نظر کہ یتج کی فواص اور سپاہیوں نے شروع کی ایک بڑی ہجائی بیہ کہ عام سانول کی شرکت اس میں بہت زیادہ تھی۔ پی کے شکار (13) کی تحقیق کے مطابق جنوری کسانول کی شرکت اس میں بہت زیادہ تھی۔ پی کے شکار (13) کی تحقیق کے مطابق جنوری تقالے 1830 میں تربت کے بلائرز کے خلاف ریستوں نے بعناوت اور مقدمہ شروع کر ویا تقالے 1856ء میں تربت کے بلائرز کے رہتے والے نظر یا 38 مقدمے درج کرائے تھے۔ (اس سے قبل 1839ء میں سریا فیکٹری کے بلائرز کے رہتے والے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرایا گیاتی) لہذا ولیم ڈ لرمیل (14) جے برطانوی سامراجیت کے جامی مورخوں کا یہ کہنا کہ نہیں جنون بی لہذا ولیم ڈ لرمیل (14) جے برطانوی سامراجیت کے جامی مورخوں کا یہ کہنا کہ نہیں جنون بی تخریک کے ایک ان کہ نہیں جنون بی تخریک کے ایک تابی کی خوالی کو جنوبیں ہے۔

اس جائزے سے بیا کمشاف بھی ہوج تا ہے کہ خواہ دہ انگریزوں سے وفاداری کرنے دالے لوگ ہول یا تحریک بیں شامل ہونے والے انقلابی دونوں ہی صفول میں ہندو و مسلمان بھی شامل ہولے ہے۔ بیل (15) نے بیکہاہے کہ مشرقی بھارت کی سیاست 18 ویں و بھے۔ کیمبرج کے مورخ می ۔ا۔۔ بیل (15) نے بیکہاہے کہ مشرقی بھارت کی سیاست 18 ویں و 19 ویں صدی بیس ہندو و مسلم خصوط پہنتا ہے کہ بیومیہا راور راجیوت زمیندار مشل بناری ہمتوا بیتیا و غیرہ نے مسلم نو ب ورج کے خل ف بن وت کیا جب کہ بید زمیندار ای تواب کے Revenue وغیرہ نے مسلم نو ب ورج کے خل ف بن وت کیا جب کہ بید زمیندار ای تواب کے Contractor نے میکن اس رائے کر وج بیتی اس کے دی جو دج بیتیا است کر دکھایا کے مظفر پور (اور وگیرطل توں بیس بھی ) میں ہندو مسلم اتی دا ہے عروج بیتیا۔

نیز یہ کہ تر ہت میں زبر دست عوامی شرکت کے بادجود اس تحریک کے رہنم وال میں اتن

طانت وصلاحیت نبیں تھی کہ وہاں عارضی طور پر ہی سہی نئی دلیں عکومت قائم کر پائیں جائیکہ 31 م جولائی 1857 ،کومظفر پور کے بھی اعلیٰ دکام فرار ہو بچکے تھے۔اوران کے پاس اس تنم کے مواقع تھے کہ دہ آزادی کے خواب کوشر مندہ تجبیر کر سکیس۔

ار بل 1859 و تک باغیوں کے حملے کا خدشہ بر قرار رہا ابدا مڑکوں اور گھا ٹول پہ حفاظتی انظامات میں شدید اضافہ جاری رہا ہمسلمانوں اور او نجی ذات کے ہندوؤں کو بولس اور فوج میں مجرتی کرنے کے بچائے دوسادھوں، جماروں ،موسروں کی تقری کا فیصلہ لیا گیا۔ شاید انہیں خدشوں کے پیش نظر مختلف اہم علی تول میں سڑکول کی تقمیر ومرمت روک دی گئی۔ مثلاً مال سخنج ویش لی سے کبیش نظر مختلف اہم علی تول میں سڑکول کی تقمیر کا منصوبہ جو کہ منظفر بور اور چھیرا کے نیچ کی دوری کی مرک ، ربوا گھاٹ پر ٹیل کی تقمیر کا منصوبہ جو کہ منظفر بور اور چھیرا کے نیچ کی دوری کا فی کم کردیتا ہے اور ان راستوں پر بل لائن بچھانے کی منصوبہ جو کہ منظفر بور اور چھیرا کے نیچ کی دوری کا فی کم کردیتا ہے اور ان راستوں پر بل لائن بچھانے کی منصوبہ جو کہ منظفر بور اور کی گئے دی گئی۔

#### حواثى و مَا خذ

(1)Jai Narın Thakur, Demographic featurs of Tirhut",in Journal of Bıhar Research socieity (JBRS) vol 55 1969 pp-133-143.

(2)Radha krishna chaudhry, "A History of Muslim Rule in Tirhut, 1206-1765,"Chowkhamba sanskrit publication, varansi, 1970

(3) الينا

(4) قر قالعین حیدرکار جہال دراز ہے' جلدادل دوئم، ایجو پیشنل پبلشگ ہاؤی دہلی 200 صفحہ 180 'ان کا افسانہ' دریں گردسوار ہے باشد' مشمولہ' روشنی کی رفق ر' ، ایجو پیشنل بک ہاؤی علی گڑھ، 1892 بھی دیکھیں۔

(5)S.N.Singh, History of Tirhut (from Earliest Times to nineteenth century),calculta,1922

(6)k k Dalta, Anti British Plots and movements Before 1857 Meenakshi prakashan, Meerut, 1970, pp-21-23.

(7) S.Narain, The Role of Tirhoot in The Movement of 1857-59," in

JBRS,March 1954,pp-55-73

(8) Vijay Kumar Thakur, Movement of 1857-58 in tirhut and The Rebels" in JBRS, vo. 61,1975, pp-105-22

وارث علی کے علاوہ وزیر علی ، غازی خان ، خیراتی خال ، میر ہدایت علی ، کلوخال اور قربان علی جیسے" باغی سپ ہیوں کو ممرقید کی سزاوے کران جائیدادیں صبط کرلی گئی تھیں۔ (9) William tayler, Our Crisis or Three Months at Patna During the Insurrection of 1857, London 1858, 1882, patna 2007 (Reprint).

(10) Jamal Malik," letters, Prison Sketches and Auto -biographical literature: Fadl-e- Haqq Khairabadi in the Andaman Penal colony" in Indian Economic and Social History Review (IESHR),vol. 63, No 1,

(11) اشرف قادري تحريب آزادي بتديين مسلم عابدين جمياران كامقام بيتيا 1992

(12)N P Singh, Growth of Sugar Cultivation in Bihar, 1793-1913, in

proceedings of Indian History Congress, (PIHC), 1984

(13) P.K. Shukla "Indigo peasant protast, in North, Bihar, 1867-1916, "in K.K. Sharma, P.P. Singh, Ranjan kumarteds) peasant strggles in Bihar, 1831-1992. Spontaneity to Organization, Janki Prakashan, Patna, 1994, pp. 48-64

(14) William Dalrymple, The Last Mughal, The Fall of a

Dynasty, Delhi, 1857, penguin, Delhi, 2006

(15) C.A. Bayly, Rulers, Townsmen and Bazars North Indian sociaty in the Age of British Expansion, 1770-1870 Cambridge 1983, pp-.7-18.

#### <u>وگروالے</u>

ا قبال حسین ، داستان میری (خودنوشت سوانح عمری) ، خدا بخش لا بسریری پیشه، 1989 تقی رحیم تبحریک زادی بیس بهار کے مسلمانوں کا حصد، خد بخش ارتبر میری پیشه، 1998

K K.Datta, Biography of kunwar Singh and Awar Singh patna, 1957 p.115.

K.K.Datta Freedom Movement in Bihar, vol patna, 1957, pp-15-25.

Qeyamuddin Ahmad, Wahabi Movement in India, DUP, Delhi, 1994 (Reprut).

W.W Hunter, A Statistical Account of Bengal, vol. 13/Trubner co,

London,1870.

Lsso,"Mally, Bengal District Gaze tteers, Muzaffar pur,calcatta1908/ Shabd prakashan Deihi 1987.PPH.Delhi 1978.

Razi Ahmad, Indian peasant Movement and Mahatma Gandhi,

Girish Mishra, Agrarian Problems of Permanent sett lement in Champaran.

P.C.Raychaudhary Inside Bihar, Patana 1962.

## انقلاب ١٨٥٧ء بيل علما كا قائدانه كردار

برطانوی سامراج کے خلاف ہندوستانیوں بالخصوص مسلمانوں نے 1857ء میں جو پرچم انقلاب بلند کیااس کے بڑے دوررس اثرات و نہائج برآ مدہوئے۔ وقتی طور پر برطانوی سامراج نے انقلابیوں کے عزائم ٹاکام بنادیے لیکن ان کے سینے میں وابی ہوئی چنگاری سنگتی رہی اور بہی چنگاری جیمویں صدی عیموی کی تمیری چوتی و ہائی میں شعلہ جوالہ بن مجی جس کی تہش ہے برطانوی سامراج کانشیمن جل اٹھا اور 1947ء میں اے بصد حسرت و یاس ہندوستان ہے دخت سفر ہا محمد ایرا۔

چنانچرا اکرا آرسی۔ مجمد ارائی تحقیق کا خلاصدان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

(1857ء کی شورش ہندوستان میں برطانوی حکومت کے لئے وسیع ہیائے پر پہلی بڑی اور براہ راست چنو تی کی حیثیت ہے بمیشہ تاریخ میں یادگار رہے گی۔

روشی محمد کی بعد شروع ہونے والی آزادی کی تحریک کوائی تحریک ہائی تحریک ہے۔

88۔1857ء کی یوٹے ہماری آزادی کی تحریک کوتقوں میں۔ اس کے مجاہدین کے دائوں میں ہمت کی روح پھوگی ۔ فوفنا کس جدو جہد کے لئے ایک تاریخی بنیو فراجم کی ۔ اورا سے ایک ایسا فل تی محرک عطاکی جس کی وقعت میں مبالغہ کر نامکن فراہم کی ۔ اورا سے ایک ایسا فل تی محرک عطاکی جس کی وقعت میں مبالغہ کر نامکن منسی ۔ 1857ء کی بعناوت کی یاوئے ، جس کی عظمت فلط بیا نیوں کے باوجود برخمت منبی بہنچا یا آتا خود ایناوت کی مناوکو جتنا نقصان پہنچا یا آتا خود ایناوت کی مناوکو جتنا نقصان پہنچا یا آتا خود ایناوت کی بیناوس کے باوجود برخمتی گئی ، مبندوستان میں برطانوی حکومت کے مفاوکو جتنا نقصان پہنچا یا آتا خود ایناوت کی باوجود کی مطبوعہ قوم کی شہنچا ہوگا۔ ' (ص 140 ۔ انتظاب 1857ء مؤلفہ کی ہی جوثی ، مطبوعہ قوم کونسل برائے فرون اردو طبع سوم 1998ء )

. انگریزوں کے مظ لم اور ان کی چیرہ وستیون سے مسلمان اور ہند دسب کے سب تا یا ں تھے۔ ال صنعتی و زرائی ملک کی رگول ہے نون چوں کرجس طرح انگریزا ہے انگشتان کو مالا مال کرد ہے سے اور خصوصت کے ساتھ بنگال کو امول نے کنگال بناڈالہ تھا جس کی دجہہے ہندوستانیول کے ول اگریز وشنی کی آماج گاہ بن گئے تھے۔ ہندوستانی نوایوں، راجاؤل، زمینداروں، تا جرول اور شرفا کو ذیل کرنا انگریزول کا معمول بن گیا تھا۔ اور جب انھول نے ان کے خرجب پر ہاتھ ڈالنے کی گؤشش کی توان کے مبر کا بیانہ لبریز ہو گیا درای کے نتیج میں انقلاب 1857ء در فما ہوا جس میں مسلمانوں کے نوان کے خرجی پڑھاوا قائدین بیش ہو گیا درای کے نتیج میں انقلاب 1857ء در فما ہوا جس میں مسلمانوں کے خرجی پڑھاوا قائدین بیش ہو گیا درای کے نتیج میں انقلاب کو خراب می مسلمانوں کے خرجی پڑھا ور فران ہو ہو کی میں ہو راز انقاد خال فرانہ در انقاد خال فرانہ ہو نال بھورا کی ہونول میں میں میں میں ہور زائی میں انتقاد خال ہو ہو گاں ہور کے خوال میں میں خوری بھو شہر ور فرانہ ہو گاہ ہو ہو گاہ ہور کی میں شب وروز اپنی مراز آبادی ، نواب مجدالدین عرف میں شب وروز اپنی مراز آبادی ، نواب مجدالدین عرف میں شب وروز اپنی مراز آبادی ، نواب مجدالدین عرف میں شب وروز اپنی خوری ہو سے سلم قائدین اس انتقاد ہو کا میاب بنانے میں شب وروز اپنی مراز آبادی ، نواب مجدالدین کا کا کا کے بعد میں اور آبائیاں مرف کرد ہو گردیش کیا ای کے وہ نقلاب کی قاکا کی کے بعد میں انہوں نے اپنی جان و مال کا نذ رائد ہو نے کہ کر پیش کیا ای کے وہ نقلاب کی قاکا کی کے بعد انگریزی منظالم کے زیادہ شکارہ ہوئے۔

میجرایف، ہے، ہیررن ڈپٹی ایڈوکیٹ جزل برائے ہا عب مقدمہ بہادر شاہ ظفر کا بیان ہے کہ ان مقد بات کی انتہائی معنی فیز حقیقت ہے کہ جہاں کہیں ہم نے تعیش کی ہے مسلمانوں میں سازش کے آٹار پائے جاتے ہیں لیکن ایک بھی ایک وستاویز ہاتھ نہیں گئی جس سے ظاہر ہو کہ ہندو بحیثیت فرقے کے جارے فلاف سازش کرتے رہے ہیں یا بر ہمنوں اور بچاریوں نے عیسائیوں کے خلاف جہاد کا پر چار کیا ہو … مسلمان ملائظر باطنی کے اور فرضی توت مجزہ کے جھوٹے دئو یدار مسلمان بادشاوان کے فریب میں بھٹے ہوئے وگ اور شریک جرم ترکی اور ایران کی مسلمان عامل کے فریب میں بھٹے ہوئے وگ اور شریک جرم ترکی اور ایران کی مسلمان کا مسلمان خفیہ سفادش فانے مسلمانوں کی طرف سے ہمارے افقد اور کو دوال کی پیش کو کیاں ہماری حکومت کی وارث مسلم سرکار مسلمان قائلوں کے باتھوں سفاکانہ قبل اسلامی غلبہ کے لئے جہاد اور بذوت کے باتی مسلمان ہارہیں ہوتا اور اگر کہیں شوو سے باتھ ہے جو ایک جو جمایہ کی زیر ہوایت محف ٹانوی حیثیت ہے۔

#### ( ص 35 - انقلاب 1857ء - لي ي جوشي )

انقلاب 1857ء میں علمانے نہ بی فریف کے طور پر اگریزوں کے خلاف جہاد کے فآوئ جاری کے اور انقلابیوں کی جاری کے اور انقلابیوں کی جاری کے اور انقلابیوں کی بحر پور قیادت کی جن میں علامہ فضل حق خیر آ بوی ، مولا تا احمد التدشاہ مدراسی ، مولا تا فیض احمد برایونی کا نام سب ہے نمایاں ہے۔ مولا نامدراسی اپنے بیر دمرشد حضرت محراب شاہ قلندر گوالیاری کے علم پرتقر یا 1847ء ہے۔ اگریزوں کے خلاف مہم چلار ہے تھے۔

دیگرمشہور علما ہے انقلاب 1857ء میں چند سربرآ وردہ حضرات کے نام ہے ہیں۔ مفتی صدر
الدین آ زردہ دہلوی، مولانا کفایت علی کافی مرادآ بادی، مولانا دہاج الدین مرادآ بادی، مفتی
عنایت احمد کا کوروی، مولانا رحمت القد کیرانوی، مولانا ڈاکٹر وزیر خال اکبرآ بادی، مولانا امام بخش
صہباتی وہلوی مفتی مظہر کریم دریا بادی۔

تاریخ انقلاب پرلکسی گئی کتابوں کے عام انداز و کے مطابق لگ بھگ پندرہ ہزار علما اور کئی لا کھ مسلمان جنگ آزادی 1857 و میں شہیر کیے گئے تھے۔

ندکورہ مل کوجن علیا ومشارکتے سلف ہے کسی نہ کسی شکل میں فکری وملی رہنمائی ملی ان میں سے چنداہم نام ورج ذیل ہیں:

(1) حضرت شاه ولی الله محدث دبلوی (متونی 1176ه / 1762ء) (2) حضرت مرزا مظهر جان جانال مجددی دبلوی (متونی 1196ه / 1781ء) (3) حضرت شاه عبدالعزیز محدث وبلوی (متونی 1239ه / 1810ء) (4) حضرت قاضی ثناء الله پانی پی (متونی 1225ه / 1810ء) (6) حضرت شاه رفیع الدین محدث دبلوی (متونی 1233ه / 1818ء) (6) حضرت مفتی محدث وبلوی (متونی 1238ء) (6) حضرت مفتی محدث وبلوی (متونی 1238ء) (6) حضرت مفتی شرف الدین رام پوری بر بلوی (متونی 1268ء) (7) حضرت مفتی شرف الدین رام پوری (متونی 1268ء)

(1) مفتی صدرالدین آزردہ دہاوی: مفتی صدرالدین آزردہ دہاوی (متولد 1204 ہے 1789 ہے 1789 مے 1789 مے 1789 مے 1789 مے 1840 می الم د فاضل سے دھورت شود 1789 می 1824 می 1840 می الم دولوں عالم د فاضل سے دھورت شود محدث دہاوی (متوفی عبدالعزیز محدث دہاوی (1239 ہے 1824 ء) اور علامہ فضل امام فاروتی خیرآ بادی (متوفی عبدالعزیز محدث دہاوی (1839 می 1844 میں 1840 میں 184

صدر الين اور 1846ء ہے 1857ء تک صدر الصدور تھے۔ اگریزی عبد حکومت میں وہلی کا صدر الصدور ہوتا کی مسلمان عالم کے لئے سب سے بڑا عبدہ تھا۔ آپ کا دولت کدہ دہلی کے علاو فضافا و ادبا و شعرا کا مرکز اور مرجع تھا۔ سرسیدا حمد خال (متوفی فضافا و ادبا و شعرا کا مرکز اور مرجع تھا۔ سرسیدا حمد خال (متوفی ذوالقعدہ 1315ھ کی ماری 1898ء) نے اپنی مشہور تاریخی کتاب "آٹارالصنا دید" (ص 524) مطبوعہ دہلی میں آپ کو اپنے زیائے کا جامع الصفات عالم و فاضل لکھا ہے۔ حکیم عبدالحی رائے مطبوعہ دیا گئی میں آپ کو اپنے زیائے کا جامع الصفات عالم و فاضل لکھا ہے۔ حکیم عبدالحی رائے میں کہ " مفتی معدد الدین خان بہا در، عالی خاندان ، والا دود مان ، مر مائے تازش ہندو ستان ، فضل د کمال اور فنوان معدد الدین خان بہا در، عالی خاندان ، والا دود مان ، مر مائے تازش ہندو ستان ، فضل د کمال اور فنوان ادبیہ میں آپ اپنا جواب تھے۔ " (227 گئی رعنا مطبوعہ اعظم گڈھ)

پروفيسر محدايوب قادري (متوني نومبر 1983 مراچي) لکھتے ہيں:

" وبلی من مفتی صدر الدین آزرده کی اخیازی دیثیت تھی۔ بنگ آزادی 1857ء میں مفتی صدر الدین آزرده کی اخیازی دیثیت تھی۔ آزادی 1857ء میں فتوئی جہاد پردسخط کیا۔ اس کی وجہ ہے گرفآری عزل منصب اور ضبطی جہاد کی نوبت پہنی ۔ چند وہ کے بعدر ہا ہوئے ۔ نصف جا کدادوا گذاشت ہوئی۔ (ص 248ء کر اُ علیا ہے ہند، پاکستان ہستار یکل سوسائل کرا جی طبع ادل ۔ 1961ء)

1857ء شی ملی نے اگریزوں کے خلاف جہاد کائی ہاراور کی جگر نوئی ویا تھا۔ ایک نوئی پر مفتی صدرالدین آزروہ کا وستخط ہے جو اخبار الظفر و الی جس چھپا پھراس کی نقل صادق الد خبار و الی مورخہ 26 مورخہ 1857ء میں شائع ہوئی۔ یہ اخبار پیشش آرکا ئیوزنی و بلی میں محفوظ ہے۔ انقلاب کے دوران مفتی آزروہ لالی قلعہ میں ہما ورشاہ ظفر کے پاس آتے جاتے رہ اور نقلا بی مجاہدین بھی تا ہے۔ ماسل کرنے آپ کے گھر آتے جاتے رہ (روزنا محیض جیون اللہ مطبوعہ و بلی وروزنا محیض مطبوعہ و بلی )

شاہجہ نی جامع مع معدد بلی کے جنوب میں مغل بادش ہ شہبال نے دارالبقا کے نام ہے ایک مدرسہ بوایا تھا جو گردش زمانہ ہے ویران ہوگیا تھا اے مغتی صدرالدین آزردہ نے بہادر شاہ ظفر سے کر آباد کیا اور تعلیم کا سلسلہ از سر نوشروع کیا۔ (ص 83 2۔ آثار الصنادید مؤلفہ سرسید، مطبوعہ اردوا کا ڈمی دبل 2000ء)

مولانا ابواد کلام آزاد (متونی 77 3 1 ه 8 5 9 1 ه) کے والد مولانا تیرالدین وہلوی استونی 1329 ھ 1908 ء) اور داداشی محمرہادی وہلوی مفتی آزردہ کے شاگر دیتے۔ای طرح مفتی سعد القد مراد آبادی مولانا فیقی آخر مارن بوری نواب بوسف علی خال والی ریاست رام بور ، نواب ضیاء القد مراد آبادی مولانا فیقی آخر مولوی شیف مولوی مولوی مولوی مولوی فقیر محرجہلی اور بعد کے ہوئے الدین خال فیر نواب مصطفیٰ خال شیف مولوی مولوی آپ الله دہلوی مولوی فقیر محرجہلی اور بعد کے ہوئے والے اکا برعلم دو بیندمون نامحہ قاسم نا نواق ی مولانا رشید احرکنگوری و فیرہ آپ کے شاگر دہیں۔آپ والے اکا برعلم سے کی کتابیں بھی لکھیں عربی و فاری کے علاوہ اردوز بال کے آپ بہترین شاعر ہے۔

انقلاب 1857ء میں آگریز جب غالب آگئو آپ کے فلاف مقدمہ ُ بعناوت چلا۔ بوئی کوشش ہیروی اور قید و بند کے بعد کمی طرح آپ کونج ت ملی گر جا کداد کا بوا حصہ منبط ہوگیا۔
کوشش ہیروی اور قید و بند کے بعد کمی طرح آپ کونج ت ملی گر جا کداد کا بوا حصہ منبط ہوگیا۔
اپنے ڈاتی مرمایہ سے آپ نے تمن لا کھرو ہے کی نہایت اہم اور نادر کتا ہیں اپنی ذاتی لا ہر میری ہیں جوانقلاب کے دوران مناکع ہوگئیں۔

مفتی آزردہ کا ایک بڑا کا رنامہ میہ ہے کہ تقریباً 1846 ویش انھوں نے اپنے ڈط کے ساتھ مولا ٹا احمہ القدشاہ مدرای (متو فی 1274 ھے/ 1858 و) کو آگر و بھیجا جہاں انھوں نے '' مجلس علی'' قائم کر کے آگر بیزول سے ہندوستان کو پاک کرنے کی مسلسل تحریک چلائی اور انقلاب 1857 ویش ان علم نے انگر بیزوں سے جم کر مقابلہ کیا۔ اکیاسی سال کی عمر میں 24 مربیع میں ان علما نے مختلف محاذ پر انگر بیزوں سے جم کر مقابلہ کیا۔ اکیاسی سال کی عمر میں 24 مربیع الاول 1285 ھے/10 مرجولائی 1868 ویش دبلی کے اندر مفتی آزردہ کا انقال ہوا اور چراغ دبلی میں آئے۔ کومیر دفاک کیا گیا۔

(2) علامہ فضل حق خیرا آبادی: علامہ فضل حق خیرا آبادی (متولد 1212 ھ/1797 و متوفی 1278 ھ/1248 ھ/1248 ھ/1268 ھ/1268 ھ/1248 ھ/1278 ھ/1268 ھ/1268

شاگر دیتھے۔ تیرہ سال کی عمر میں تحیل علوم وفنون کے بعد درس ویڈ ریس میں مصروف ہوئے اور 1815 ویس سرکاری ملازمت اختیار کرلی۔

علیم مجود احمد برکاتی ٹونگی (کراچی) نبیر اکلیم سید برکات احمدٹونگی (متوفی 1347 ھ/ 1928ء) نہایت اختصار کے ساتھ آپ کا تعارف اس طرح تحریر کرتے ہیں:

"ولادت 1212 ه/ 1797 وفراغب درس (جمر 13 سال) 1225 ه/ 1810 وملازمت كيتي 1231 /1816 سے پيلول ولادت فرزندگراي (مولايا عبدالق) 1244ه ه/ 1828ء ولادت فرزند (علاء الحق) 1246ه / 1230ء -وقات والد ماجد (مولانا فضل امام فرآبادی) 1244ه / 1829ء کینی کی ملازمت (مررشة داري مرالت و يواني وبلي) ہے استعفاء 1245ھ/ 1831ء كادافريس ما زمت رياست ججرش 1246 ه/1832 - يم چندسال الور، سہارن بور اور ٹوک میں تیام کے بعد 1256 مل 1840ء سے 1264 ما 1848ء تک ریاست رام بور می قیام (محکمه نظامت ادر مرافعہ عدالتین کے عالم كي حيثيت سے ) 1264 ه/ 1848 و سے 1272 ه/ 1856 و كے اواكل تك كلصنوم من قيام ( كيمبري حضور تخصيل كمبتهم اور صدر العدور كي حيثيت سے ) 1272 م 1856 م كے ابتدائي مبينول ميں الور تشريف لے آئے اور رمضان 1273 ھامئی 1857ء میں من ستاون کی جنگ آزادی کے آغاز پر وہلی تشریف لے آئے اور پورے ڈیڑھ سال (منی 1857ء سے دمبر 1858ء) تک و کی اور اودھ کے مختف اصلاع میں مجاہدین حریت کی رفاقت ، ای نت اور قیادت فرماتے رے۔جنوری 1859ء میں گرفآر کرئے گئے۔مقدمہ جلااور جرم تابت ہونے پر تمام زرعی ادرمسکونه جا کدا داور ذخیرهٔ نوا در کتب خالے کی طبطی اورجیس دوام بعبور در پائے شور کی سزائسنا دی گئی۔ اکتوبر 1859ء میں پورٹ بلیئر (بڑائر انڈ مان) پہنچا دیئے گئے جہاں 12 رصفر 1278ھ/اگست 1961 ءکو 66 سال کی عمر میں وصال موا\_ (ص20و 21\_فضل حق اور 1857 ء مؤلفه حكيم محمود احمد مركاتي نونكي، مطبوعه بركات اكيدى كراجي 1957ء)

نواب نیف محمد خال دانی ریاست بھی سر (پنجاب) کی دعوت پر جب آپ 1831 ہ میں دہلی چھوڈ کر بھی ہم سر جائے گئے تو بہا در شاہ ظفر نے نہایت افسوں کا اظہار کرتے ہوئے اپناایک دوشالہ آپ کواڑھا کر برنم آپھول ہے دواع کرتے ہوئے کہا۔ چوں کہ آپ جانے کو تیار جی اس لئے اب اس کے سوامیرے لئے کوئی جارہ نہیں کہ میں بھی اے منظور کروں مگر اللہ جانتا ہے کہ لفظ دواع زبان پرانا ٹا دشوار ہے۔ (یادگار غاب مطبوعہ دبلی)

جبہ جمر کے بعدریاست الوروثو تک ورام ہور بیں ملازمت کے بعد آخر بیں آپ اکھنو مجے اور وہاں صدر الصدور اور مہتم " حضور تحصیل" ہوئے۔ دہلی بیں بھی عرصہ تک آپ مردشتہ دار رہے۔ دوسال صدر الصدور اور بیں بھی کمی عہدہ پر فائز رہے۔ آپ نے کئی معرکۃ الآراکتابیں رہے۔ دوسال تک سہاران پور بیں بھی کمی عہدہ پر فائز رہے۔ آپ نے کئی معرکۃ الآراکتابیں لکھیں اور آپ کے کئی ایک شاگر دائے دور کے مشاہیر علیا دفنہ لایس شار ہوتے ہیں۔

مفتی صدرالدین آزرده و بلوی و علامه فضل حق خیرا بادی اور مرز ااسد. مقد خال غالب و بلوی
کے درمیان گبری دوئ تھی۔ علامہ بی کے مشورے اور آپ کے استخاب پر دیوان غالب علم وجود
میں آیا جو بقول محمد حسین آزاد۔ ' کی وہ دیوان ہے جو آج عینک کی طرح لوگ آئکموں ہے لگائے
میں آیا جو بقول محمد حسین آزاد۔ ' کی وہ دیوان ہے جو آج عینک کی طرح لوگ آئکموں ہے لگائے
میرتے ہیں۔ (آب حیات مطبوعہ دیلی) علامہ فضل حق اور مفتی صدرالدین آزرده کا کھر دبلی کے
علاد فضلا وادیاد شعر ایکا مرکز تھا۔

دنی پرانگریزوں کا قبضہ ہونے کے بعد کی طرح یہاں سے نکل کرآپ اور دھ بہنچ۔1859ء میں آپ پر بغاوت کا مقدمہ چلا اور کالا پانی کی مزاہوئی۔ آپ نے اپنا مقدمہ خوداڑ ااور عدالت میں کہا كرجهادكانوى ميرالكما مواجهادر ش آج بحى النافوى برقائم مول-يردفيسر محدايوب تاورى (متوفى نومبر 1983 مكراچى) لكستة بين:

''بنگ آزادی 1857ء میں مولا نافشل می نے مرداندوار مصدلیا۔ دبلی شی جزل بخت خال کے شرک ہے۔ آخر جزل بخت خال کے شرک ہے۔ انتخاص میں معزت کل کی کورٹ کے ممبر رہے۔ آخر میں گرف آرہوئے۔ مقدمہ چلاہ ورویائے شور کی سزا ہوئی۔ جزیرہ انٹھ مان بھیج گئے۔ اور وہیں 12 رصفر 1278ھ/1867ء میں انتخال ہوا۔ جزیرہ انٹھ مان میں فن موت کے دوسے 1378ھ/1867ء میں انتخال ہوا۔ جزیرہ انٹھ مان میں فن موت کے دوسے مولانا عبد الحق خیرا ہادی (متولد 1244ھ/1828ء۔ علی منتوفی 1316ھ/1828ء۔ متوفی 1316ھ/1828ء۔ متوفی 1316ھ/1898ء کے خارہ مالیہ کلکتہ کے بارے میں ڈبلیو، ڈبلیو، ہنٹر لکھتا ہے کہ: میں دبلیو، ڈبلیو، ہنٹر لکھتا ہے کہ:

فَ دُهِنبِ الرَّلِياجُوكَلَتُهُ كَا فِي مِن مُوجِود ہے۔ (203-ہمارے ہندوست فی مسلمان مطبوعہ نی دہلی 25) علامہ کے سوائح کاراورالشورۃ الهندی، (باغی ہندوستان) کے مترجم مولاۃ عبدانشام شیروانی علی گڑھی (متوفی 1404ھ/1984ء) لکھتے ہیں کہ:

مولا تا عبدالتی خیرا آبادی نے وصیت کی تھی کہ جب اگریز بہندوستان سے چلے جا کی تو میری قبر ہرآ کراس کی طلاع و ہے دی جائے چنا نچے سید جم الحسن رضوی خیرا آبادی نے مولا تا کے مرفن درگاہ مخدومیہ خیرا آبادی نے مولا تا کے مرفن درگاہ مخدومیہ خیرا آبادی نے مولا تا کے مرفن درگاہ مخدومیہ خیرا آبادی نے مولا تا کے مرفن درگاہ مخدومیہ خیرا آبادی نے مولومیل کر مولامیلا و شرایف کے بعد قبر پر فاتحد خوانی کی ۔ (مس 12 مقدمہ ذربدہ سی کھتے مطبوعہ کی گر مو 1949ء) میں انتقال ہوا اور وہیں مرفون ہوئے۔ مدان میں انتقال ہوا اور وہیں مرفون ہوئے۔

(3) مولا نا احمدامقد شاه مدرائ: ولا در جنگ مولا نا احمدالله شاه مدرائ (متولد 1204 هـ/ 1787 هـ شهید 1274 هـ/ 1858 هـ) چنا چن تعت پورنا ملی جنوبی بهند کے نواب تحم علی مشیر و مصاحب سلطان نمیج کے فرزند شخص اسپے عقیدت مندول اور مریدول کے ساتھ جب مولا تا مدرائ کہیں نکلتے تو ایک دستہ نقارہ اور ڈ نکا پینتا ہوا ساتھ ساتھ چلنا تھا ای لئے آپ کو ذ نکا شاہ اور شاہ بھی کہا جا تا تھا۔

عبد شاب ہی ہیں آپ پر نقر و نصوف کا غلبہ ہوااور ریاضت دمجا ہدہ کے لئے کھریار چھوڈ کر حبد را باد در کئن اور مدراس وغیرہ ہوتے ہوئے انگلستان پہنچ کئے۔ وہاں سے مصر صحنے اور پھر جہاز مینز آباد دکن اور مدراس وغیرہ ہوتے ہوئے انگلستان پہنچ کر جج وزیارت کے بعدر کی وایران وافغانستان ہوتے ہوئے ہند وستان واپس آئے۔

بیکا نیروسانجر میں بارہ سال تک ریاضت و مجاہدہ اور چکٹی گی۔ پھر جے پور آگر بیر قربان علی شاہ پنٹنی کے مریدہو نے اور خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ یہاں ہے ٹو بک گئے وہاں آپ کی شاہ پنٹنی کے مریدہو نے اور خلافت مے دل پرداشتہ وکر گوالیار کا سفر کیا وہاں تحراب شاہ قاندر گوالیار کا سفر کیا وہاں تحراب شاہ قاندر گوالیار کی خدمت بیں پہنچ اور اس تھم کے ساتھ آپ کو تحراب شاہ نے اجازت و خلافت دی کہ بندوستان کو انگر یزوں کی غلامی ہے برحال بیس آزاد کراتا ہے۔ اسی ارادہ ہے آپ تقریباً میں مفتی صدر اللہ بن آزردہ نے مشورہ دیا کہاں مہم کے لئے ماحول سازی آگرہ کے اغربہ تراور مؤثر مفتی صدر اللہ بن آزردہ نے مشورہ دیا کہاں مہم کے لئے ماحول سازی آگرہ کے اغربہ تراور مؤثر مطریقے ہے ہوئتی ہے۔ سرتھ بی مفتی آزردہ نے مفتی انعام اللہ سرکاری و کیل آگرہ (ساکن گو یا موضلع بردوئی ہے۔ سرتھ بی مفتی آزردہ نے مفتی انعام اللہ سرکاری و کیل آگرہ (ساکن آپ کے یا مول سازی تو بھی کھوا۔ آگرہ بنج کر گو یا موضلع بردوئی ہے۔ موٹی 1275 ھے 1859 ہو گو گو یہ موطل کی بار آپ کی دروز پردھتا اور پھیا آگرہ نے مربوط و منظم کیا۔ آپ کا ٹر روز پردھتا اور پھیا آگرہ نے مربوط و منظم کیا۔ یا ہو کی دورے کے اور پھیا آپ کے دست، بازو بن گئے۔ مول تا کرہ کا گا وہ کی وہ کے بار سریر قور شیر مصطفی رضوی کی ہے ہیں دورے کے اور سریر قور شیر مصطفی رضوی کی تھے ہیں :

ترکید که می مرفر می از می از کرنے میں دورے کی کو تیار کرنے میں موانا ٹا ٹاہ احمد اللہ کا ہم مرفہر میت ہے۔

آ تا ہے۔ وہ ملک کے گوشے کوشے میں دورے کرکے بغاوت کے لئے عوام کو آمادہ کر رہے تھے۔

میلسن (Malleson) کھتا ہے کہ: بے ٹک اس تمام سازش کا رہنما مولوی (احمد اللہ) تھ اور سیاس شرخی تمام ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہی شخص بغاوت کی سازش کا دماغ ودست و بازوتھا۔ اپنے سفر کے دوران ای نے دہ اسکیم تیار کی جو چیا آل اسکیم کہلا تی سازش کا دماغ ودست و بازوتھا۔ اپنے سفر کے دوران ای نے دہ اسکیم تیار کی جو چیا آل اسکیم کہلا تی سے ۔ (ص 205۔ تاریخ جنگ آزاد کی جند 1857ء۔ مطبوعہ رضالا بمریری رام پور)

، نکھنو ، فیض آباد، شاہجبال پور میں مولا نامدرای نے انگریزوں سے تھمسان کی جنگ لای ۔ آخر میں محمد کی (شاہجبال پور) میں مولا نااحمداللہ شاہ مدرای ، شنرادہ قیروز شاہ، جنزل بخت خال، مولا نا فین احد بدایونی، ڈاکٹر وزیر فال اکبرآبادی وغیرہ نے اپنی حکومت قائم کرنی تھی۔ محرراجہ بلد ہوستھی غداری کی وجہ سے مولا نامدراس اپن مہم ش ناکام ہوکر 1274 ھ/1858ء ش شہید ہو کئے اور بلد ہوستھ کو اگر بزول نے بچاس ہزاررو بے کا انعام دیا۔

بروفيسرمحمالوب تادري (كراچي) لكست بن كه:

شاه احمد القدصا حب کی شہادت پر روٹیل کھنڈ کی بی جنگ آزاد کی بیں بلکدور حقیقت ہندوستان کی جنگ آزاد کی 1857 وقتم ہوگئی۔ (ص 303۔ جنگ آزاد کی 1857 و مطبوعہ کراچی)

ائر یزمؤرخ جی ڈبلیوفارمٹر کھتا ہے۔ یہ بتا دینا ضروری ہے کہ دہ عالم بائمل ہونے کی وجہ سے مولوی تھا۔ روحانی طاقت کی وجہ سے موفی تھا۔ اور جنگی مہارت کی وجہ سے سابی اور سیہ سالار تھا۔ (ہسٹری آف دی ایڈین میونی)

(4) موما تافيض احد بدايوني

مولانا فیض احمر عنانی بدا ہوئی (متولد 1223ھ/ 1808ء۔متونی نامعلوم) قرز ندمولانا کھیم غلام احمد عنائی بدا ہوئی (متونی 1226ھ/ 1811ء) کی تعلیم وتربیت آپ کے مامول علامہ فنسل رسول عنائی بدا ہوئی (متوفی 1289ھ/ 1872ء) کی سرپرستی ونگرانی پس ہوئی۔ چودہ سال نصل رسول عنائی بدا ہوئی (متوفی 1289ھ/ 1872ء) کی سرپرستی ونگرانی پس ہوئی۔ چودہ سال کی عمر بیس تحکیل علوم وفنون سے فارغ ہوئے۔اپنے وقت کے بڑے عالم وفاضل اور بہترین شاخر سے دائیے اپنی عبد المجید عنائی بدا ہوئی (متوفی 1233ھ/ 1880ء) سے بیعت تھے۔ مولانا محمد بعقوب ضیا قادری بدا ہوئی (متولد 1310ھ/ 1883ء بدا ہوں۔متوفی 1390ھ/ 1390ء) مولانا قیم المحمد عنائی بدا ہوئی (متولد 1310ھ/ 1883ء بدا ہوں۔متوفی 1390ھ/ 1970ء در کرا ہی ) مولانا قیم المحمد عنائی بدا ہوئی کے حالات بیان کرتے ہوئے ترفر ماتے ہیں:

"فاضل دہراستاذ العصر علامہ او صدمولا تا فیض احمد تدی اللہ سر والصمد ۔ آپ علمی دنیا بیس علم کے سرتاج اور کیلس عرفا بیس معرفت کے روش جراغ تسیم کیے سمجے بیس ۔ 1223 ہ بیس علم وجود بیس برم آرا ہوئے ۔ کم سنی بیس فخر اللاطباء (حکیم غلام احمد متوفی 1226 ہے) کا سامیر سے اٹھ کیا۔ آپ کی والدہ ما جدہ نے جودلیہ عصر اور عفیف کہ دہرادر معرب سیدی مولا نا شاہ بین الحق عبدالجید قدی سرہ الوحید کی دختر بلنداختر محمد سینے بھائی معنوب الند المسلول مولا ناشاہ معین الحق عبدالجید قدی سرہ الوحید کی دختر بلنداختر محمد سینے بھائی معنوب الند المسلول مولا ناشاہ معین الحق فضل رمول قدی سرہ

كسيردة بكوكرديا \_ مامول كى آغوش محبت مين برد ان از وقع سے يرورش يائى \_" بخزات تدرت ہے آپ کووہ ذہن وو ماخ عطا ہوا تھا جس کی مثال آج کل ما پید ہے۔ ذرای عمر می تمام علوم معقول ومنقول نهایت تحقیق و تدقیق کے ساتھ عاصل قرمائے۔آپ کی ذہانت وذکاوت خدا داد پرہم مبق طلبرٹ کرتے تھے۔ پندرہویں سانگرہ نہونے یا کی تھی کہ ا جازت درس حاصل ہوگئ ۔ تقریر وتحریر میں وہ زور تھا کے پخاطب شان استدانا ل اور ہیجت کلام ہے ساکت ہوجاتا۔ جب سیمیل ہے قراغ کامل ہوا دوات بیعت اپنے مقدس تا تا حضرت سیدی شاہ معین الحق قدس سره المجیدے یائی۔اس کے بعد سلسلۂ ملازمت میں داخل ہوکراس عہد و جلیلہ بر ما مور ہوئے کہ تمام سیاہ وسپیدآ ب کے ہاتھ می تھا۔اس وقت آگر وصوب کا صدرتھا۔آپ نفائدے کے سررشتہ دار تھے۔ ٹروت وامارت خاندانی کے سواعبدہ کی وجاہت ، اس پر کمرہ ہے کہ سرولیم میور لفعصت گورز بهادرصوبه الرود ودهآب کے شاگر دخاص اور احترام کنندہ۔ بزاروں اہل حاجت ک دست گیری فرمانی ۔ وطن کے اہل فرض مطلب برآری کے لئے روزاندآپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ہروقت مطبخ مرم رہتا۔ فقراومیا کین ہمیشہ دامن دولت سے وابسۃ رہتے۔ بھی ہیں آپ کے ہاتھ میں شربتا اور مقروض رہتے۔اہل بدالیل پرجو پھھا حمانات آپ کے ہیں وہ مجمعی فراموش نبیس ہو کتے۔

سلسلة درس وتذريس اقامتِ آگره بين بحل برابر جارى رہا۔ شاعرى كا نداق سليم خاص طور پر جزوطبيعت تفريكام بين حسن قصاحت اور رئك بلاغت دونول موجود بين مضمون آخريق كم ساتھ زبان كى صفائل سوئے پرسها كد ہے۔ رسوائلص قرمائے تھے۔ عربی، فارى ،اردو برسه زبانوں بين آپ كے اشعار انمول جوابر بين۔ (عن 59 تا 61 اکس الناری الناری 1333 ھ) حصہ اول مولف ميں آپ كے اشعار انمول جوابر بين۔ (عن 59 تا 61 اکس الناری الناری الداول)

بدایوں میں ایک مدت تک در س و قدریس کے بعد صدر نظامت آگرہ میں بیش کارادر پھر بورڈ آف رہونے کے مررشتہ دار ہوئے۔ سرولیم میور نے آپ سے عربی زبان سیمی بھی جو بعد میں منزی مجسٹریٹ اور لفائٹ کورز صوبہ اودھ و آگرہ ہوئے۔ موانا ہا احمد القدشاد مدرای (متوفی معلل کے اللہ میں اللہ کیرانوی 1274 مالی 1858ء) کی مجلس عما آگرہ کے آپ مرگرم رکن تھے۔ موانا تا رحمت اللہ کیرانوی (متوفی جو 1308ء) اور باوری فنڈر کے درمیان اسلام اور عیمائیت کے موضوع پر

1854ء میں ہونے والے مناظر و آگرہ میں آپ معاون مناظر ہے۔ بید مناظر ہ تین روز تک جاری رہاور یا دری فنڈ رہنگست کھا کر بورب واپس چلا گیا۔

جامع متجداً گرہ جس کے اکثر جعے پرلوگوں نے قبضہ کرر کھا تھا اسے فانی کرانے کے لئے مولانا فیض احمہ نے طول محدوجہد کی۔مقدمہ بازی بھی ہوئی۔ بالاً خراّ پ کو کامیا لی طی ۔مجد کو قابضوں سے فالی کرا کے اس کی مرمت کرائی گئی اور مسجد کے انتظام کے لئے لوکل ایجنسی آگرہ کا قیام ٹمل میں آیا جس نے ساری ڈ مدداری سنجال لی۔

مولانا فیض احمہ بر ہونی کئی کتب درسائل کے مصنف دمولف بھی تھے گران میں ہے بیشتر کے مسودات انقلاب 1269ء کی افرا تفری میں ضائع ہو گئے۔ تعلیم انبائل مطبوعہ 1269ء ۔ انقلہۃ البغد ادیة (منثور) دحمہ بر قادر بر (منظوم) مطبوعہ 1303ھ آپ کی تحریری یادگاریں ہیں۔

انقلاب 1957ء میں آپ نے بڑی سرگری اور جوش وخروش کے ساتھ حصد لیا۔ چتا نچیہ پروفیسرمحرالوب قادری (متوفی 1983ء۔ کر، چی) لکھتے ہیں کہ:

"جب میر تھ اور آگرہ کی بغاوت اور کابدین کے معرکوں کی خبر آگرہ کی تو جانسن کالن لفائش کورز بہادر نے سب فوج ہندوستانی کوجمع کر کے فہمائش کی۔ اس کا اثر چندروزر ہا۔ گر پھر آگرہ کی بھی فوج ہائی ہوگئی اور مجاہدین سے ل مجنی اور آزادی وطن میں کوشال ہوئی۔

انگریزوں نے قلعہ کو جائے پناہ قرار دیا۔ ماہ جون میں یہاں بھی واقعات شروع ہونے۔ جو لائی میں تیزی آئی ، مجاہر نوح کی سر پرتی ڈاکٹر وزیر خال اور مولوی فیض احمد بدایونی نے کی میر برتی ڈاکٹر وزیر خال اور مولوی فیض احمد بدایونی نے کی میر برخال جب حالات کا گہرائی ہے جائزہ لیا اور دیلی سے جلی ہوئی تو پچھ سلے سپاہ کے ساتھ ڈاکٹر وزیر خال اور مولوی فیض احمد بدایونی دیلی روانہ ہو گئے۔ (ص 21۔ جنگ آزادی 1857 و کا ایک مجاہد! مولانا فیض احمد بدایونی دیلی روانہ ہو گئے۔ (ص 21۔ جنگ آزادی 1857 و کا ایک مجاہد! مولانا فیض احمد بدایونی دیلی ریس کرائی۔ 1957ء)

انتخاب 1857ء میں آ باپ بچھ متھیوں کو لے کرد کل بنچ اور یہاں جاری جنگ شی کھی کو میں انتخاب 1857ء میں آ باپ بچھ میں تھیوں کو لے کرد کی بنچے اور یہاں جاری جنگ شی کھی کو حصر لیا۔ بچھ دان تک شنز اوہ مرز امخل فرز ند بہ درشاہ ظفر کے بیش کارر ہے اور جزل بحت خال روبیا ہے کے ساتھ انتخاب کی تاکامی کے بعد دیلی ہے واپس چلے سے ساتھ داوشجا عت دی جہاں مولانا نے گرالہ (بدایوں) کے معرے میں جزل بخت خال کے ساتھ داوشجا عت دی جہاں

انگریز جزل بین میدان جنگ بی مارا گیا۔ یہاں کی پہائی کے بعد آپ بر بلی چلے سے جہاں خان بہا درخان ولد ڈوالفقار خان ولد حافظ رحت خان روبیلہ انگریزوں ہے برسر پیکار ہتے۔

الکھنو جس مولا تا احمد اللہ شاہ مدرای کے ساتھ بھی آپ رہ اور انگریزوں ہے جنگ کی۔

یہاں ہے مولا تا مدرای کے ساتھ شا بجہاں پور گئے اور جب مولا تا مدرای نے جمدی (شاہ جہاں پور)

یس ابٹی حکومت تا یم کی تو اس کی درارت بیس شامل ہوئے۔ شا بجہاں پور پر انگریزوں کے ایونہ کے بعد کے مالات کا بچھان بیس کہ آپ پر کیا گذری اور کہاں کس بعد آپ نیمیال کی طرف نکل گئے اور پھر بعد کے مالات کا بچھانم بیس کہ آپ پر کیا گذری اور کہاں کس خرج آپ کیا انتقال ہوا؟ پروفیسر جمر ابوب تا وری (متونی 1983ء ۔ کراچی) کھتے ہیں کہ:

جنگ آزادی 1857ء بی عالم نے بدایوں نے تمایاں حصرایا۔ ان بی بم فہرست مولانا فیض احمد بدایونی کا نام ہے جواب وورکے نامور عالم سے سینٹرل بورڈ آف ریو نیو بیل ملازم سے علی احمد بدایونی کا نام ہے جواب وورکے نامور عالم سے سینٹرل بورڈ آف ریو نیو بیل ملازم سے علی احمد بیار میں تیام کے دوران مولا نار تمت اللہ کے بلند پایدادیب وشاعر سے انھوں نے آگرہ بیل قیام کے دوگا رہے ۔ پھر جنگ کیرانوی اور پادری فنڈ رکے مناظرہ بیل حصر لیا اور مولوی رحمت اللہ کے ددگا رہے ۔ پھر جنگ آزادی 1857ء میں مردانہ وار حصر لیا ۔ وہ دیلی بھی گئے ۔ آخری معرکہ کر الہ (بدایوں) میں ہوا۔ انران بیلی فی موجود سے ۔ آئری موجود سے ۔ آئر یوں کامشہور اس میں ڈاکٹر وزیر خال شروز شاہ جسے بطل تریت بھی موجود سے ۔ آئر یوں کامشہور اس میں ڈاکٹر وزیر خال شروز شاہ جسے بطل تریت بھی موجود سے ۔ آئر یوں کامشہور بیلی بیلی ڈاکٹر وزیر خال میں اندائیکا ویڈیا آف بدایوں ، جلد 2 ۔ مطبو یہ کرا چی)

(5) مولا ناسید کفایت کلی کافی مراد آبادی: مولا ناسید کفایت کلی کافی مراد آبادی (شهید محددی رام پوری 1274 ه/ 1858ء) عالم و فاصل اور بهترین طبیب وشاعر نظے۔ شاہ ابوسعید مجددی رام پوری (متو فی 1250 ه/ 1835ء) ہے مولا تا کائی نے درس حدیث لیا اور مشہور شاعر ذکی مراد آبادی (متو فی 1281 ه/ 1864ء) شاگر دامام بخش تا تنج ہے فن شاعری سیکھا۔ 1841ء ش آپ نے جج و نیارت کی سعادت حاصل کی جس کی یادگار '' تجل دربار رحمت'' ہے۔ اس کے علادہ آپ کی کی وزیارت کی سعادت حاصل کی جس کی یادگار '' تجل دربار رحمت'' ہے۔ اس کے علادہ آپ کی کئی تصانیف بیس۔ مثلاً ترجمہُ شاکل تر فری (منظوم) مجموعہ جنت ، مولود بہار، جذبہ عشق ، دیوان کائی۔

آپ کی نعتیہ شاعری اور جذبہ عشق رسول کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے امام احمد رضایر یلوی (متوفی 1340 ھ/1921ء) کہتے ہیں۔ مبکا ہے مری ہوتے دہن سے عالم یاں تغمیر شیریں نہیں تلی سے بہم کائی "سلطان نعت محویان" ہیں رضا ان شاء اللہ میں وزمیے اعظم

يروفيسرممرايوب قادري (كراچي) لكھتے ہيں:

"مولانا كفايت على كاتى تخلص، مراداً بادك رہنے والے تھے۔ تحصيل علم بدالوں، بریلی، رام پوراورلکھنو میں کیا۔ مفتی ظہورالتد للھنوی ك شاگر د تھے۔ جنگ از اور کھر الدوں ہورادا آباد كے صدر الشراید بنائے محفے۔ مراداً باد كے صدر الشراید بنائے محفے۔ مراداً باد بر جب انگریزوں كا قبضہ ہوگیا تو متی 1857ء میں ان كو مجانی دے دی مراداً باد بر جب انگریزوں كا قبضہ ہوگیا تو متی 1857ء میں ان كو مجانی دے دی مراداً باد بر جب انگریزوں كا قبضہ ہوگیا تو متی 1857ء میں ان كو مجانی دے دی

ہمیشہ نعت لکھتے رہے تھے۔ شرح شکل تر ندی کا نظم میں تر جمہ کیا۔ مولانا کا بہت علی کا تی اے ہاتھ کا تو کہ کا تھ کے ہاتھ کا تو کر کردہ شاک تر ندی کا پہلامسودہ خاکسار (مترجم) کے پاس محفوظ ہے۔ خاکسار کے جداعلی مولوی حکیم مجمد سعید اللہ قادری (آنولہ، برلی) ہے بہت مہرے تعلقات تھے۔ دونوں نے برلی دوام پور میں ساتھ ساتھ ماصل کیا تھا۔ (مس 244۔ قد کرہ علیا ہے ہندہ مطبوعہ کراچی)

مراداً بادیس آپ نے انقلاب 1857ء کے دفت آگریزوں کے فل ف جہاد کا فتو کی دیا۔
ادراس کی تعلیم دور ۔۔ متامات پر جموا کی ۔ خود آنولہ (بریلی) جا کرایک ہفتہ قیام کیااور فتو کی کی قشیم کے ساتھ و کوں بی جذبہ جہادا بھ را۔ یہاں ہے بریلی پنچ اور خاان میں در خال نبیم ہوا فاقع رحمت خال رومیلہ ہے تباویہ خیال کی پھر مراداً بادوا پس آئے۔

نو ۔ بہدالدین فال عرف ہو فال کی قیادت میں مرادا آباد کے اندر حکومت قائم ہوئی تو موں ما کائی سے کہ بہال ضلع ہم میں مرادا آباد میں ہے کہ بہال ضلع ہم میں مسمانوں نے محمدر شراجت بنائے محے ۔ ڈسٹر کٹ گزٹ مرادا آباد میں ہے کہ بہال ضلع ہم میں مسمانوں نے انگریزوں کے خلاف زیردست ہنادت کی جس کے چھپے ان کا خربی جذبہ کار فرما تھا۔ ہم افتی رام بوری قلمے ہیں:

"مرادآباد میں رعایا کی بیرحالت تھی کہ ہر جمعہ کومسجدوں میں جہاد کے واسطے وعظ کہا جاتا تھا جس سے باغیوں کی زیادہ تر ہمت بندھتی تھی ۔"

(ص 58 - جلد دوم اخبار الصناويد مطبوعه رضالا بمريري رام بور)

ال دنت ریاست رام بور کے نواب بوسف عی خال انگریزوں کی حمایت و وفاداری پی بیش بیش شخے۔انھول نے مرادآ باد پرحمد کیا گرجزل بخت خال جب اپن نوج کے ساتھ مرادآ باد پہنچے تو نواب کی فوج بھ گ کھڑی ہوئی۔ تاہم بعد میں نواب نے انگریزوں کی مدد سے مرادآ باد پر قبضہ کرلیا اورانگریزوں نے نواب بجو خال کو طرح طرح کی اذبت و سے کر شہید کرویا۔

مولا اگائی ہے خط کے ڈراید جزل بخت خال کومراد آباد کے حالات ہے باخر کرتے رہے میں ہے۔ 25 مرابی بل 58 مرکو جب مراد آباد پر انگریزوں کا دوبارہ قبضہ ہوگیا قو مولانا روپی ہوگئے ۔ گر یک مخبر کی غداری سے 30 مرابی بل کو انگریزوں نے آپ کو گرفتار کرلیا۔ اس وقت انگریزوں نے آپ کو گرفتار کرلیا۔ اس وقت انگریزوں نے ایک کمیشن قائم کیا تھا جو مقد مات کی مرسری ساعت کر کے مزاسنایا کرتا تھا۔ 4 مرک انگریزوں نے ایک کمیشن قائم کیا تھا جو مقد مات کی مرسری ساعت کر کے مزاسنایا کرتا تھا۔ 4 مرک انگریزوں نے ایک کمیشن قائم کیا تھا جو مقد مات کی مرسری ساعت کر کے مزاسنایا کرتا تھا۔ 4 مرک انتخاب کا مقد مد ظالم و جا بر انگریز مجسٹریٹ کے روبرو جیش ہوا اور بہت جلداس کا فیصلہ سنادیا گیا۔ (اخبار الصنا و یدمؤلفہ جم النی رام ہوری مطبوعہ رام ہور)

مسترجان أتكلس محسر يث تميشن مرادة باوت فيصله سناياكه:

" چوں کہ اس مدہ علیہ طزم نے انگریزی حکومت کے ضل ف بغاوت کی اور عوام کو قانو نی حکومت کے خلاف ورغلایا اور شہر میں لوٹ مار کی ۔ مزم کا یہ خل صرح کا بغاوت انگریزی حکومت کے خلاف ورغلایا اور شہر میں مزم کومزائے کامل دی جائے ۔ حکم بغاوت انگریزی سرکار ہوا جس کی یا داش میں مزم کومزائے کامل دی جائے ۔ حکم ہوا ۔ مدعا علیہ کو بھانسی دے کرجان سے مارا جائے ۔ ''
جان انگلسن ۔ 6 مرک 1858ء۔

مقد مدکی پوری کارروائی صرف دو دن ش پوری کردی گئی۔ 4 مرکی کوچیٹ ہوااور 6 مرکی کو جگم دے دیا گیااورای وقت بھانی دے دی گئی۔ (ص 144۔ مرادآبدا تاریخ جدو جہدآ زادی مؤلفہ سیرمحبوب حسین سبزواری مراوآبادی۔ مطبوعہ مرادآباد) بھانسی کے دقت آپ وجدد شوق کے ساتھ نعت شریف پڑھ رہے تنے۔ دہ نعت شریف جو تختہ دار پہ چڑھنے سے پہلے مولانا کافی گئارہ شھاس کے چندا شعاریہ ہیں: کوئی گل باتی رہے گانے چن رہ جائے گا ہے رسول اللہ کا دین کشن رہ جائے گا ہم صفرہ! باغ میں ہے کوئی دم کا چپجہا ہم سفیرہ! باغ میں گی، سونا چن رہ جائے گا اظہر وکم خواب کی بیٹاک پر نازاں نہ ہو اس می بیٹاک پر نازاں نہ ہو اس می بیٹاک پر نازاں نہ ہو اس می جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر ورود آگ سب فنا ہوج کی صاحب لولاک کے اوپر ورود سب فنا ہوج کیں گے گائی ولیکن حشر تک سب فنا ہوج کیں گے گائی ولیکن حشر تک نعب حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نعب حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا

(6) مفتی عنایت احمد کا کوروی : مفتی عنایت احمد کا کوروی (متولد 1228 ها/
1813 ه متو فی 1279 ها/ 1863 ه ) دایوه (باره بنکی ، اوده) پس بیدا ، و خاورا پن تا نیهال
کا کوری (لکھنو) پس اپ والد منتی محمد بخش کے ساتھ مستقل رہائش پذیر ہوئے ۔ دایوه اور کا کوری
پس ابتدائی تعلیم کے بعدرام پور پہنچ کر مختلف ملوم وفنون کی تعلیم حاصل کی ۔ اس کے بعدد ، لی پس
شاہ محمد آخل (متو فی 1262 ه/ 1848 ء ) اور علی گڑھ پس مولا تا ہزرگ علی مار بردی (1262 ه/ 1848 ء )
منصب پر قائز
موئے ۔ آپ کے بہت ہے شاگر دول پیس مفتی لطف اللہ علی گڑھی (متو فی 1334 ه/ 1916 ء )
مدر الصدورا مور ذہبی حدر آبادد کن زیادہ مشہور ہوئے۔

مفتی عنایت احمد کا کوروی نے سرکاری ملازمت بھی کی۔ پہلے علی گڑھ میں منصف ہوئے سپھے عرصہ بھی ہونے دوہ سپھے عرصہ (اٹاوہ) میں بھی منصف رہے بھرصد رامین بن کر بریلی سجے ۔ وہاں آپ زیاوہ دنوں تک رہے اور کئی ایک و ٹی وعلمی کتابیں بھی تامیں ۔ یہاں آپ نے ایک اصل کی اور تبلیغی دنوں تک رہے اور کئی ایک و ٹی وعلمی کتابیں بھی تامیں ۔ یہاں آپ نے ایک اصل کی بور تبلی انجمن ' خاتم کر کے لٹر بچر کی نشروا شاعت کی ۔ اس انجمن کو برصعبر کی بہلی اصل جی آپ کوصد رالصد ورآ گرہ بنایا گیا۔ ابھی سغر کی تیاری جاری تھی کہ ماوئی میں انقلاب بریا ہوگیا ور آپ آگرہ نہ جاکر بریلی و روم بور میں تیاری جاری تھی کہ ماوئی میں انقلاب بریا ہوگیا ور آپ آگرہ نہ جاگر بریلی و روم بور میں

انقلا بول کے ہمتو اومعاون بلک مر پرست کی حیثیت سے سرگرم ہو گئے۔

مجاہدین کے لئے ، لی امداد و تعاون اور انگریزوں کے خلاف جہاد پر مشمل ایک فتویٰ پر ملی سے جاری ہوا جس پر مفتی عنایت احمد کا کوروی کے دستخط ہتھ۔ پر و فیسر محمد ایوب قادری لکھتے ہیں۔ انقلاب سے جاری ہوا جب کی میں اس تحریک کے دو ممتاز کارکن موجود ستھے۔ مولوی سرفر ازعی اور دوسرے مفتی عنایت احمد کا کوروی (جنگ آزادی 1857ء۔ مطبوعہ کراجی)

میال عبدالرشید کالم نگار روز نامه نوائے وقت لا ہور لکھتے ہیں۔ آپ (مفتی عنایت احمہ)

ہر بلی جس نواب خان بہادر خال روہ بلہ کی قیادت میں بہادتریت کی تنظیم کے لئے سرگرم ممل رہے۔
ان دنوں روہ کی گھنڈ ہر بلی مجاہرین آزادی کا اہم مرکز تھا۔ مولا نا احمد رضا خال ہر بلوی کے دادا مول نا
دضاعلی خال ہر بلوی اس تحریک کے قائدین میں سے تھے۔ مفتی عن بت احمد کا کوروی نے مجاہدین کی
منظیم ہر بی اکتفانہ کیا بلکہ نواب خان بہادر خال روہ بلہ کے دست و بازوک حیثیت سے مختلف معرکوں
میں عملی حصہ مجی لیا۔

(جنك أزادى نبر ما منامه ترجمان اللسنت كراجي مناره جولا في 1975 ء)

فنو کی اور جنگ آزادی میں حصہ یہنے کے جرم میں انگریزوں نے آپ کو گرفآر کر کے مقدمہ چلایا اور کالا پانی کی سزا دی۔ جب ں چار سال قید و بندگی آپ نے مشقت جھیلی۔ ایک انگریز کی فرمات انجام وینے کے صلے میں آپ کور ہائی ملی اور فرمائٹ پر'' تقویم البلدان' کے ترجمہ کی خدمت انجام وینے کے صلے میں آپ کور ہائی ملی اور 1277 ھے/1860ء میں مندوستان واپس آکر کا نبور میں ایک مدرسہ (فیض عام) کی بنیا وڈالی اور زخی وسمی خدمات میں مصروف ہو گئے۔ کالا پانی میں آپ نے سیرت النبی پر ایک مختصر کتاب '' تواریخ حبیب النہ' اور فن صرف کی کتاب'' علم الصیفہ'' تحریر کی جوآج بھی مدرسوں میں پر معائی جاتی ہیں۔ ان کے ملاوہ بھی آپ کی کھی ہوئی لگ بھیگ دودر جن کتاب ہیں ہیں۔

ا پے مدرسہ فیفل عام کان پور کی بچھ خدمت کر کے آپ جج وزیارت تر بین شریفین کی نیت سے جہار مقد تل کے سفر پر رواند ہوئے۔ راستے میں مشیت الہی ہے بحری جہاز غرق ہوگیا اور 1279 مقد تل کے سفر پر رواند ہوئے۔ راستے میں مشیت الہی ہے بحری جہاز غرق ہوگیا اور 17 مرشوال 1279 ھ/17 ماہریل کے 1863ء میں آپ شہیداور غریق بحر رحمت ہوگئے۔

(7) موما تا رحمت الله كيرانوى : باية حرمين مولانا رحمت الله عثاني كير نوى امتولد 1233ه/ 1891 م كيرا اولي مخدوم جلال الدين ياني يتي

(منونی 765ه) کی اولاد میں ہے ایک بلندیا ہے یہ کم دین ہیں۔ کیرانہ مظفر تحر (موجود ومغربی یولی) میں ابتدائی تعلیم کے بعد مدرسہ جیات دہلی میں آپ نے تعلیم عاصل کی۔ پھر مکھنو جا کرمفتی سعد الله مرادآ بادی (متوفی 1294ه/ 1877ء۔ شاگرو شاہ عبدالعزیز محدث دبلوی ومفتی صدرالدین آزردہ دہلوی) ہے چنداعلی کااوں کا درس لیا۔شاہ عبدائنی محددی دہلوی (متوفی 1296 ھ ادسمبر 1878ء) ہے حدیث نبوی کی کئی کتابیں پڑھیں۔مولانا ایام بخش صببائی ہے

ہمی چھسل علم کی۔

شروع میں تنی سال تک کیرانہ کی مسجد میں طلبہ کو پڑھایا۔مشنری اسکولوں اور یادر بول کی سرگرمیاں جب زیادہ ہر ھنے تگیں اور نھوں نے اسلام پراعتر اضات کے قرشاہ مبدالغیٰ مجدوی کے تکم پر'' ازالیۃ الاوهام'' کے نام ہے آپ نے ایک شخیم کتاب تھی جس میں نیسائیوں بالنموص یا دری فنڈر کی تھی ہوئی کتاب" بیزان الحق" کے سارے عتر اضات کا طمینان بخش جواب دیا۔ 1270 ه/1854 مثر مولانا كيرانوى اوريا درى فنڈر كے درميان آگره ميں ايك تاريخي مناظرہ ہواجس میں بادری فنڈر کو آپ نے لہ جواب کردیا۔ اس من ظرہ کی تنعیلات ای دقت كتابول مين شايع هوكئين \_اس من ظره مين مولانا فيض احمد بدايوني ورموله تا وُاكثر وزيرخان ا کبرآیا دی آب کے خصوصی معاون تھے۔

انقلاب1857 مشروع ہوا تو آپ نے انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کی۔مولا تا امداد صابری دبنوی مکہتے ہیں ۔۔۔اس زبانہ میں عصری نماز کے بعدمجابدین کی تنظیم وتربیت کے لئے کیرانه کی جامع مسجد کی میر حیوں پر نقارہ کی اواز پر وگول کوجمع کیا جاتا تھااوراعل ن ہوتا تھا کہ — ملك خدا كا اور حكم مولوي رحمت الله كار (ص246- آثار رحت مطبوعه وبي)

مولوی رحمت القد صاحب کا دہلی کے علمی طبقے اور ل ل قدمہ کے شنم ادول پر اثر اور ان سے تعقات ہے اس لئے اس وقت بہادرش و فقر اور دوسرے مجامرین کے ساتھ مولانا رحمت اللہ صاحب نے بھی جنگ آزادی کا نقشہ بنانے میں حصہ لیا اور جنگ میں شرکت فرمائی۔ ڈاکٹر مولوی در برخال اکبرآ بادی اور مول تاقیض احمد بدایونی کے ساتھ دالی کی جنگ آزادی میں شریک ہوئے۔ (ص 19ء آ ٹاررحمت مطبوعہ دہلی)

متى ذكاء القدد الوى في الكعاد سب اول مولوى رحمت القد كيرا شد ال أوه من آئے

كدد الى ميں جہادى كياصورت ہے؟ و وبڑے فاضل تھے۔

(ص 675 جلدسوم - تاریخ عروج عهدانگلشیه بمطبوعه وبل)

روز تامچ عبدالنطیف پس ہے۔ دوسوائل نجیب آباد مولوی رحمت اللہ کیرانوی کی قیادہ بھی دنی آئے اور آباد و آباد و

مولانا عليم قاري احمد بيلي بحيتي (متو في 1396 هـ/ 1976 ء) بن مولانا عبدالا حد بيلي بحيتي (متولد 1298 هـ/ 1883 ء - متو في 1352 هـ/ دمبر 1933 ء) بن مولانا وصي احمد محدث سورتي (متو في 1334هـ/ 1916 ء) لكهية بين:

مولانا رصت الله كيرانوى كے مولانا خيرالدين محدث سورتی كے خاندان سے بروے دير بينه مراسم تھے۔ اور آپ متعدد بارسفر في كے دوران مورت ميں مومانا خيرالدين محدث سورتی كی خانفاہ میں قيام فرمانچكے تھے۔ 1857ء میں گرفتاری سے بیخے كے لئے جب مولانا كيرانوى سورت پہنچ تو يہاں محدث سورتی كی خانفاہ میں مولانا محمد طبیب اپنے الی خاند كے ہاتھ تھے اور مجازم تدس روائی كی تياری كرر ہے تھے۔

مولا تا رحمت الله كيرانوى كي زباني حالات كاعلم جواتو مزيدول برداشته بوي - ادرمولا تا

کی ہمراہی میں نہایت فاموثی کے ساتھ ایک باد بانی کشتی پرسوار ہوکر تجاز مقدل کی جانب ہجرت کر گئے۔ مفرالمظفر 1274 ہے گئے ترمیں جدہ پہنچے۔ یہاں ہے مولا نا محد طیب سور تی مدینہ منورہ اور مولا نار حست اللہ کیرانوی مکہ معظمہ بہنچے گئے۔

کہ کرمہ پہنچ کرآپ نے 1291 ہے/1874ء میں مدرسہ صولتیہ قائم کیا ور درس و تہ ریس میں معروف ہو گئے۔ ماجی اعدان اللہ مہا جرکی اور شخ زین دھلان شافعی کی نے وہال آپ کو کافی سہارا ویا۔ سلطان ترکی کی وعوت پرکش ہارآپ نے مشطنطنیہ کا سفر کیا۔ انھیں کی خواہش پرآپ نے رو لفرانیت میں اپنی معرکۃ الآرا کتاب '' اظہار الحق'' کہ کمرمہ میں لکھ کر پادر بول کا ناطقہ بند کردیا۔ 1308ھ اور بنت المعلیٰ میں آپ کی ترفین ہوئی۔ ترفین ہوئی۔

(8) مولانا ڈاکٹر وزیر خال اکر آبادی : مولانا ڈاکٹر وزیر خال اکر آبادی (متوفی 1289 / 1289ء) بہار کے دہنے والے تھے۔ والدمحہ نذیر خال نے ابتدائی تعلیم کے بعد مرشد آباد (بنگال) بیل اگریزی تعلیم ولائی اور پھر انگلینڈ بھیج د باجہال محنت سے آپ نے ڈاکٹری کی تعلیم عاصل کی۔ ساتھ بی ایونائی وجر ائی زبانی سیکھیں اور انجیل و توریت وغیرہ کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ ہندوستان واپسی کے بعد کلکتہ کے ایک اسپتال بیل حکومت کی طرف سے اسٹنٹ مرجن مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آگرہ آبادی بعد آگرہ آبادی بیال اپنے کام کے ساتھ مفتی افعام دائدگو پامٹوی مرجن مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آگرہ آبادی الد مدرای نے مجلس عدا آگرہ بنا کرا پی سرگری وکیل صدر سے ربط وضبط ہوا۔ اور جب مولانا احمد الند مدرای نے مجلس عدا آگرہ بنا کرا پی سرگری شروع کی تو آب ان کے دست و بازوہن گئے۔ مفتی انتظام الندشہ بی اکبر آبادی لکھتے بیل کہ ڈاکٹر وزیر خال کو ایک انتظام الندشہ بی اکبر آبادی لکھتے بیل کہ ڈاکٹر وزیر خال کو ایک انتظام الندشہ بی اکبر آبادی لکھتے بیل کہ ڈاکٹر وزیر خال کو ایک انتظام الندشہ بی اکبر آبادی لکھتے بیل کہ ڈاکٹر وزیر خال کے دیونائی اور حریت ڈوازی کا چسکا شاہ (احمد الله مدر ای کے ایک علی الدی کیسے بیل کہ فیل محبت سے کے فیل مجب کے فیل محبت سے گئی اور میں گئی دور کی جو علم ایم مطبوعہ دیلی )

۔ 1854ء میں پادری فنڈ رئے علمائے آگرہ کو جیلئے مناظرہ دیا تو مجلس عمایس مشورہ ہوااور فاکٹر وزیر خال نے اسے منظور کر کے اپنے دوست مولا ٹارحمت لتد کیرانوی کو بلا بھیجا۔ اور تین دونے کے گرماگرم من ظرہ کے بعد پادری فنڈ ر نے راہ قرار اختیار کی۔ اس من ظرہ میں اہل اسلام کی طرف سے مولا ٹارحمت اللہ کیرانوی مناظر مظرر ہوئے تھے اور مولا ٹاڈاکٹر وزیر خال و مولا ٹافیاں احمد عثمانی بدایونی ان کے معاون تھے۔

سیدسلیمان ندوی (متوفی 1373 هے/1953 و) آپ کے بارے میں لکھتے ہیں:
"اور خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر وزیر خال ادر مولانا رحمت القد مساحب
کیرانوی کا وجودتور وعیسائیت میں تابید فیبی ہے کم نہیں۔

کون باورکرسکتا تھا کہ اس وقت پاوری فنڈر کے مقابلے کے لئے ڈاکٹر وزیر خال جیسا آدمی ہیداہوگا۔ جوعیسا کیوں کے تمام اسر رکاوا قف اوران کی تمہی تصانیف کا ہمرکال اور بونائی و عبرانی کا ایسا واقف ہوگا جوعیسا کیوں کو خود ال بھی کی تصنیفات سے مزم تفہرائے گا۔ اور مولانا ورحمت اللہ صاحب کے ساتھ ل کر اسلام کی حفاظت کا نا قابل شکست قلعہ دم کے دم میں کھڑا کروے گا۔ ورمیات جبلی از سیدسلیمان غدوی۔ مطبوعہ دار انصفین اعظم کڑھ) کروے گا۔ ویباچہ حیات جبلی از سیدسلیمان غدوی۔ مطبوعہ دار انصفین اعظم کڑھ) انتقلاب 1857ء میں آپ کی سرکرم شرکت کے بارے میں مفتی انتظام اللہ شہالی اکبرآبادی انتقلاب 1857ء میں آپ کی سرکرم شرکت کے بارے میں مفتی انتظام اللہ شہالی اکبرآبادی

ڈاکٹر دزیرخال مرداندوارنکل آئے۔آگرہ میں جونوج فدائیوں کی آئی اس کی سریری ڈاکٹر صاحب نے کی۔اگریز قلعہ بند ہو گئے۔ یہمولوی فیض احمہ بدایونی کو لے کرد بلی پہنچے۔ بہادرشاہ کا دربار جماہوا تفار ہریلی سے جزل بخت خال آ چکے تھے۔" وارکونسل' بنی ہوئی تھی۔ دربار جماہوا تفار ہریلی سے جزل بخت خال آ چکے تھے۔" وارکونسل ' بنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب بھی اس میں واطل کر لیے گئے۔ جزل بخت خال الارڈ گورنر تھے۔ انھوں نے ڈاکٹر صاحب کواپنے ہمراہ لیا۔مولوی فیض احمد مرزامخل کے پیش کا رمقر ربوئے۔ (ص 87۔غدر کے چند علی مطبوعہ وبلی)

و بلی میں پہپائی کے بعد جزل بخت روہ بیلہ ، ڈاکٹر و ذیر خال اکبرآ بادی اور مولا نا فیض احمہ بدایو نی وغیرہ اپنی فوج کے ساتھ لکھنو چلے گئے۔ وہاں مولا نا احمد اللہ شاہ بدرای کے ساتھ لل کر انگریز وں کے خلاف مور چہ بندی کی۔ پھر سب کو لکھنو چھوڑ کر شاہجہاں پور جانا پڑا۔ وہاں بھی جب نا کای ہوئی تو منتشر ہو کرا کثر حضرات نیمپال چلے گئے۔ مولا نا ڈاکٹر و زیر خال چھپاتے جب با کای ہوئی تو منتشر ہو کرا کثر حضرات نیمپال چلے گئے۔ مولا نا ڈاکٹر و زیر خال چھپاتے مکہ مکر مہ بنچ اور مولا نا رحمت اللہ کیرانوی کے پاس مکہ مکر مہ بی بیل مقیم ہو گئے۔

مکہ کرمہ میں مطب کول کرڈاکٹر صاحب نے مریضوں کا عداج کرنا شروع کیا۔ ایک عرب شخ عبداللہ یمنی کی ہوری کا آپ نے علاج کیا اس نے آپ کو پیسے دیے چاہے تو آپ نے کرب شخ عبداللہ یمنی کی ہوری کا آپ نے علاج کیا اس نے آپ کو پیسے دیے چاہے تو آپ کے لینے سے اٹکار کی جس کے بعدود آپ کا عقیدت مند ہوگیا۔ انگریزی حکومت نے معطان ترکی کو

خط لکھا کہ جاراا کیے مفرور طزم مکہ جس ہے اس کو جارے حوالے کیا جائے۔ سطان ترکی نے گورنر

کہ شریف عبد لند کولکھا۔ گورنر کہ کے مشورے ہے آپ نے عبدالندیمنی کوصورت حال بتائی اس
نے گورنر کہ ہے کہا کہ میرے فنبیلہ کے دس ہزارا فراد بیں جب وہ کٹ مرجا کیں گے جبی ڈاکٹر
صاحب کوکسی کے حوالے کیا جاسکتا ہے۔ گورنر مکہ نے یہ بات سلطان ترکی کولکھ کرمطاع کیا۔ اس نے
عکومت بند کولکھ دیا کہ ایسے حالات بیں اس طزم کی حوالگی تامکن ہے۔ حکومت بند کو مجوراً فاموش
ہوتا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب مکہ کرمہ بیں چودہ سال تک بقید حیات رہے۔ وہیں 1289ھ/1873ء
میں آپ کا انتقال ہوا اور جنت المعلیٰ بیس تہ فین ہوئی۔

(9) مولاتا وہاج الدین مرادآ بادی: مولاتا وہاج لدین عرف مولوی منومرادآ بادی (شہادت 1274 ہے۔ 1858ء) شہر کے بڑے عالم اور رئیس بتھے۔ تو می جذبہ ہے مرشار تھے۔ عوام وخواص آپ کوائٹر ام کی نظر ہے دیکھتے تھے۔ عربی وفاری داردو کے عل وہ انگریزی زبان پر مجمی آپ کوائٹر ام کی نظر ہے دیکھتے تھے۔ عربی وفاری داردو کے عل وہ انگریزی زبان پر مجمی آپ کوئٹدرت تھی۔

انقلاب 1857ء میں آپ نے مراد آباد میں نمایاں کردارادا کیا۔ مراد آباد جیل خانہ پر آپ نے ایک بھوٹ ہو ایک ہے۔ مراد آباد جیل خانہ پر آپ نے ایک بچوم کے ساتھ حملہ کیا اور سمارے قید ہوں کو آزاد کرالیا۔ مسٹر جان کرافٹ ولس بی نبر سنتے میں رو ہوئی ہوگیا تھا۔

''مرادآباد میں مجابہ بین کی جہلی تاکامی کے بعد مولانا وہاج الدین عرف مولوی منو نے عوام کودوبار استظم کیا اور معمولی جھیا رول کے ساتھ اپنی قیادت میں مجابہ بین کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ جیل کی طرف برز ہے۔'' مجابہ بین کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ جیل کی طرف برز ہے۔'' (محاربہ عظیم مولانہ میں کھیالال)

مولا نادہاج الدین نے رام پور کا دورہ کر کے وہاں بھی جہد داور حریت کی روح بھو تکنے کا سرفر وشاندا قدام کیا کیول کہ ٹواب رام پوراگریزوں کے وفادار تھے۔قصبول اور ویباتوں ہیں محوم کر آپ نے آ زادی کا بیغ م بہنچایا۔ شنرادہ فیروزشاہ جب مرادآباد پہنچا تو مولا ناوہاج الدین اس کے دست راست بن محتے۔ مولا ناسید کفایت علی کائی اور مولا ناوہاج الدین نے ل جل کرم اوآباد ہیں ان مقرات نے نواب کی فوج اور انگریزوں سے انقلاب بر پاکر دیا۔ شقل ب کی ناکا کی سے بعد ایک مخرکی غداری سے مولا ناوہاج الدین کے گھریر

انگریزوں نے 1274 ھ/1858 ویس ایک روز دھادا بول دیا اور کھر کے اندر ہی کولی ارکر آپ کو شہید کردیا۔

(10) مولانا امام بخش صبباً تی د باوی: مولانا امام بخش صبباً تی د باوی (شهادت 1273هـ/ 1857 م) مولانا عبدالله خال علوی کے شاگر دادرار دو زبان کے مشہور شاعر ہونے کے ساتھ کئ التابول کے مصنف بھی تھے۔ سرسیدا حمد خال (متوثی مارچ 1898ء) نے اپنی مشہور کتاب '' آٹار الصنادید'' میں آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو علم وضل کا جامع اور کئی فنون کا مرکھا ہے۔ الصنادید'' میں آپ کی تعریف کورتر دیلی نے مفتی صدر الدین آزردہ کی نشان وہی پر آپ کو دیلی کالج میں فاری زبان کا استاذ مقرر کیا۔ مرز اینا لب اور صبباتی میں گہری دوئی تھی۔ مفتی آزردہ اور شعر وادب فضل حق خیر آبادی کے گھر تقریباً روز اندہ میں صبباتی میں گہری دوئی کلھے ہیں:

" مولوی امام بخش صببائی صدر مدس قاری این وقت کے بہت براے فاری ادیب تھے۔مصنف اور شاعر بھی تھے۔ان کی کمایس نصاب تعلیم میں داخل تھیں۔ان کی تصانیف اب تک پڑھائی جاتی ہیں۔شہر میں ان کی بڑی عزت تھی۔علاوہ فاری کی مشہور تالیفات کے ارد دصرف وتو پر بھی ایک اچھی کتاب تھی جس کے آخر ہیں یہ ترتبيب حروف جي اردو كے محاورات اور كہيں كہيں ضرب الامثال بھى درج ہيں۔ صائق البلاغه (تصغیف شمل الدین) کارجمه اردوش کیا۔ شعرائے اردو کا انتخاب بھی کیاتھ جواس زمانے میں طبع ہوکر شائع ہوا۔ان کے تقرر کا بجیب واقعہ ہے۔1840ء میں جب آتر ببل مسر المسن لقلت كورز مدرسه كے معاية كے لئے آئے تو انھوں نے بيتجويز كى كدايك مستعدفاری مدرس کا تقر رہونا جاہے۔مفتی صدرالدین خال صدرالصدور نے عرض کی کہ ہمارے شہر میں فاری کے صرف تین تخص ہیں۔ ایک مرز انوشہ دوسرے حکیم موس خال، تيسر المام بخش صهبائي لفعنت گورزنے تينوں کو بيوايا۔ مرزانوش (غالب) بھلايدوگ كيوں يالنے علك انھوں نے آتا الكاركرديا۔ موسن خال نے بيشرط كى كەسوردىيے ماہاندے تم کی خدمت قبول نہ کروں گا۔ مولوی امام بخش کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ انھوں نے بیہ خدمت جاليس رويد ماون كيول كي بعديس يجاس روي موسكا (ص 162 و 163 مرحوم ولی کالج مطبوعا نجمن ترقی اردونی دیلی 2۔ اشاعت سوم 1989ء)

مولا ناصبهاتی انگریز کالف و بمن رکھنے کے ساتھ انقلا بیوں اور بجاہد اس کے ساتھ بعد روی

رکھنے ہے اور قلعہ معلیٰ کی مجلوں اور بعض مشوروں بی شریک ہوا کرتے ہے ۔ 1857ء بیں
انگریزوں نے آپ کے محلہ کو چہ چیلان دیلی ہے ایک بار چودہ سوآ ومیوں کو گرفیار کرکے راج
گھاٹ (نئی دیلی) جمنا کنارے کولیوں کا نشانہ بنادیا۔ انھیں میں مولانا صبهاتی بھی ہے۔ آپ
کے گھر کے ایس افراوئل کے گئے۔

راشد الخیری دالوی الم بخش صببائی کی شہادت کادا تعدبیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مولوی قادر علی صاحب جومولا تا الم بخش صببائی کے حقیقی بھانج تھے اور انھیں کے ساتھ انھیں کے گھر میں رہتے تھے۔ایک موقعہ پر بیان فریائے ہیں کہ:

میں میں کی نماز اپنے امول مولا ناصبہائی کے ساتھ کٹرہ مہر پردر کی مجد میں پڑھ دہا تھا کہ گورے وَن وَن وَن کرتے آپنچے۔ بہلی ہی رکعت تھی کہ امام کے صافے ہے ہماری منتکیس کس لی گئیں۔ شہر کی حالت نہایت و باک تھی اور ولی حشر کا میدان بنی ہوئی تھی۔ ہماری بابت مجروں نے بعناوت کی اطلاع سرکار میں دے دی تھیں۔ اس لئے ہم سب گرفتار ہوکر دریا کے کنارے پر لائے گئے ۔ ابھی غدر کوا کی بفتہ بھی نہ ہوا تھ ۔ اور چھانسیوں کی بجائے باغی کو لیوں کا نشانہ بنتے مسلم سیاروں نے با بی کو لیوں کا نشانہ بنتے ۔ ابھی غدر کوا کی بفتہ بھی نہ ہوا تھ ۔ اور چھانسیوں کی بجائے باغی کو لیوں کا نشانہ بنتے ۔ ابھی غدر کوا کی بندوقیں تیار کیں ۔ ہم تمیں چالیس آ دمی ان کے سامنے کھڑے ہے۔ کہا کہ ایک مسلمان افسر نے ہم ہے آکر کہا کہ:

"موت تبهارے مرپ ہے۔ گولیال تبهارے سامنے ہیں۔ اور دریا تبہاری

پشت پر ہے۔ تم میں سے جولوگ تبرنا جانے ہیں وہ دریا میں کود پڑیں۔ "

میں بہت اچھا تیراک تھا گر ماموں صاحب بینی مولانا صبب کی اوران کے صاحبزادے
مولانا سوز تیرنا نہیں جانے تھے۔ اس لئے دل نے گوارہ نہیں کیا کہ ان کو چھوڈ کر اپنی جان
بچاؤل نیکن ماموں صاحب بینی مولانا صببائی نے بچھے اشارہ کیا اس لئے دریا میں کود بڑا۔ میں
تیرتا ہوا آگے بڑھ آیا۔ اور چیچے مرکر دیکھنا جارہا تھا۔ بچاس ساٹھ گز گیا ہوں گا کہ گولیوں کی
آوازی میرے کان میں آئیں۔ اور صف بست لوگ کر کرم گئے۔ تح بیشدہ 1924ء۔ (می 93 و

## سیالمناک خبر مفتی صدرالدین آزردہ نے سی تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا: کیوں کر آزردہ نکل جائے نہ سودائی ہو قل اس طرح سے بے جرم جو صببائی ہو

مفتی مظہر کریم دریابادی : مفتی مظہر کریم دریادی (متونی اکویر 1873ء) معردف اردو اویب وسحانی مولانا عبدالما جددریابادی کے دادا تھے۔شابجہال پور پس نوج داری سررشتہ دار تھے جہاں انقلاب 1857ء میں آپ نے نمایال کردار ادا کیا۔عیدگاہ شابجہال پور میں ایک بھاری اجہاج کے انقلاب 1857ء میں آپ نے نمایال کردار ادا کیا۔عیدگاہ شابجہال پور میں ایک بھاری اجہاج کے درمیان آپ نے انگریزی افتدار کے خاتمہ کی دعا کرائی۔منتی مظہر کریم دریابادی کے فقاری اخترام ہوئی ایک میں انتقلاب 1857ء نمبر، ماہنامہ نیا دور تدوائی (سرسید محر، علی گڑھ۔ یو بی کی نے آپ کا ایک مختصرتی رف انتقاب 1857ء نمبر، ماہنامہ نیا دور تکھنو۔شارہ اپریل می 2007ء میں تحریم کریم ایسان دھید نقل کیا جارہ ہے۔

'' نکھنڈ اور فیض آباد کے درمیان اور نکھو سے تقریباً 42 میل دوروا تع ایک مردم خیز تصیہ ہے دریا باد۔ جو 1861 و تک یا اس کے کچھ بعد تک بعنی ایسٹ اٹٹر یا مردم خیز تصیہ ہے دریا باد۔ جو 1861 و تک یا اس کے کچھ بعد تک بعنی ایسٹ اٹٹر یا بائی کے سال بعد تک ضلع رہا، اس کے بعد بارہ بنکی کوشلع کا مشتقر بنایا گیا اور دریا بادکوکو کی انتظامی حیثیت حاصل ندر ہی ۔

اس قصبے بیس قد وہ اللہ یا دوان ہا تھا ہے۔ جس کے مور شے اللی ہا قاضی القضاۃ بیخ معز لدین ملقب بہتر وہ اللہ بین والعلم یا عرف عام میں قاضی قد وہ ہے۔ ایک زیادہ سی روایت کے مطابق وہ اللہ بین والعلم یا عرف عام میں قاضی قد وہ ہے۔ ایک زیادہ سی روایت کے مطابق وہ اللہ بین اللہ بین

Levi فرزندسوم حضرت یعقوب تک پہنچتا ہے۔ تکھنؤ اور جوار تکھنؤ کے شیوٹ صدیقی، عثانی و انساری جوائی اعلیٰ نسبی پرلخر کے ٹوکر ہے، نے بڑھ کر قد وائیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنی لڑکیاں ان کے عقد میں ویں۔

انھیں قاضی قد وہ کی تسل میں ان ہے کوئی دس پہنوں میں ایک بزرگ اور نمایاں ہمتی مخدوم بیٹے مجرآ ہے ہیں دریابادی متوفی 880ھ مطابق 1327ء سے (اس تعبد کے بانی سے) کی نظر آئی ہے۔ ان کی گیارہ ویں پہت میں مولوی مظہر کریم پیدا ہوئے۔ فقد اور مشیخت ان کے و لد مخدوم بخش کا خاندانی ور شرقی۔ مولوی مظہر کریم جو چار بھا تیں مولوی تکیم نور کریم (جو طبیب کر مخصیل خود کی۔ تھے، انھوں نے علم وفضل کی مخصیل خود کی۔ تھات خود ان کے اور ان کے برے بھی نی مولوی تکیم نور کریم (جو طبیب کر کہرائے تھے) کرنے گئی کو لکھنوں ہے ہوئے تھے اور فریجی کی اس وقت تک تھادار العلم و الممل مختص قانے کی رہ یہ ہوئے تھے اور فریجی کی اس وقت تک تھادار العلم و مول نا عبد الحقیم ، مولا نا عبد الحرائی ، مولا نا عبد الرزاق ، مولا نا عبد الحقیم ، مولا نا عبد الحقیم ، مولا نا عبد الرزاق ، مولا نا عبد الحقیم ، مولا نا عبد الحقیم ، مولا نا عبد الحقیم ، مولا نا عبد الرزاق ، مولا نا عبد الحقیم ، مولا نا نفشل حق میں ۔ نقاقات سے ۔ فری کی مولا نا نفشل حق میں المولی مولی بدایونی کے نام بار بار طبح میں ۔ نقاقات سے ۔ فری کی مولا نا نفشل حق میں مولا نا نفشل رسول بدایونی کے نام بار بار طبح میں ۔ خبر آبادی ، مولا نا سعد القدرام یوری ، مولا نا نفشل رسول بدایونی کے نام بار بار طبح میں ۔

انگریزی حکومت نئی تائم ہوئی تھی ،کہیں قائم ہو چک تھی ،کہیں قائم ہوری تھی۔شاہ جہاں پورشلع قرار میں و آج ریاست انتریا کہیں کا تلم چل رہ تھی۔شاہ جہاں پورشلع قرار پاچکا تھے۔ فتی مظہر کریم 1829ء میں بسلسلئہ تلاش ملازمت انگریزی،ش جباں ور پہنچا اور آیک اونی عہدے سے ترقی کرتے ہوئے 100 روپے کے مشاہر سے پرسرشتہ دار فوجداری ہوگے۔ اس وقت کے معیار سے تحوّاہ اور انتہارات دونوں کے لحاظ سے بند اور ذرمہ داری کا عہدہ تھے۔ انگریز کلکٹر پرمفتی صاحب کا خاصا انتر تھی۔ جب مفتی صاحب ان سے ملنے جاتے تو خاندانی روائیوں میں سننے ہیں آیا ہے کہ کمٹرا پے مسلمان خانسان سے جائے بنواکر چیش کرتا تھا۔

جب مجامدین آزادی نے شاہ جہاں پور پر تبضد کرمیا اور انگریز حکام کوئل کردی تو مفتی

صاحب کے قیام شاہ جہال پور کی مدت اس وقت 27 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اسے طویل تیام سے پر دلیس دلیس بن چکا تھا اور مسافرت میں شان وطن کی ہو چکی تھی اور تھا کدین شہر ہے مفتی صاحب کے بہت گہرے مراسم وروابط عزیز ول کے سے قائم ہو چکے تھے، ان کا شارشہر کی بااثر شخصیتوں میں ہوتا تھ اور ان کاعوام اور دکام پر بڑا اچھا اثر تھا۔

مفتی صاحب نے اگریزوں کے خلاف جہاد کا فتو کی دیا۔ گیارہ مہینے سے زیادہ شاہ جہال پوراوراس کے گروونواح کے علاقے بیس مجاہدین آزادی کی حکومت جزل بہاور خال کی سربراہی میں قائم رہی۔ ان مجاہدین بیس غیوراور بہادرروہ بیلے اور جان بھیلی پرر کھنے والے راح پوت تھے۔ مفتی صاحب نے بتگ آزادی بیس بڑھ چڑھ کر حقد لیا۔ ان کے گھر پر مجاہدین آزادی کے جسے ہوا کرتے تھے۔ ان جلسول بیس جنگی حکمت عملی تیار کی جاتی تھی اور دوسر سے انتظامی امور کے ہوا کرتے تھے۔ ان جلسول بیس جنگی حکمت عملی تیار کی جاتی تھی اور دوسر سے انتظامی امور کے ہوا کرتے تھے۔ ان جلسول بیس جنگی حکمت عادب کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ موال تا احمد اللہ مدرای جو عرف عام بیس ''مول تا فیض آبادی'' کہلاتے تھے، مفتی صاحب کی بڑی قد رومز رائے کو ایمند تھے۔ جب مجاہدین کو انگریزی فوجوں نے شرہ جہال پور میں شکست کی بڑی قد رومز رائے کو جنسہ ہوگیا تو مجاہدین آزادی کے دوسر سے لیڈرول کی طرح مفتی ماحب کو بھی گرفتار کرایا۔

ایک اگریز کی حکومت کے تسلط کے بعد شاہ جہاں پور میں 1857ء میں بورنے والے واقعات کی ایک طویل واستان اگریز کی حکومت کے تسلط کے بعد شاہ جہاں پور میں 1857ء میں بونے والے واقعات کی ایک طویل واستان اگریز کی میں شائع کی اور اس میں مفتی صاحب کو بغاوت کا سرغنے تھرایا اور اس کے ماتھ اس منتقی صاحب کو ساتھ اس نے مفتی صاحب کے اگر واقع ارکو ہر جگر تسلیم کیا۔ اگریز کی تسلط کے بعد مفتی صاحب کو رکن کے گرفت کے خلاف جہدو کے فتو کی پر ان کے گرفت کے خلاف جہدو کے فتو کی پر ان کے دستھ کی ساتھ کی ایس ان کی سرا ہے بور در یائے شور دی گئے۔ یعنی وشخط تھے۔ مفتی صاحب کو بعلی ویت کے الزام میں 14 س ل کی سرا ہے بور در یائے شور دی گئے۔ یعنی انتہاں ان کا ساتھ مولا نافضل حق خیر آباد کی اور مفتی عن بیت احمد کا کور دی مصل اند مال کی سرا دول کا رہا۔ اسیر کی کے دور ان مفتی صاحب نے علمی مشغلہ جاری رکھا۔ اپ یل 1859ء میں گور نمنٹ کی طرف سے بیاشتہاں شائع کیا گیا کہ مفید عام کتاج سے برائل علم کو بشرط

پند حکومت، معقول انعام نقد عطا ہوگا۔ مفتی عنایت احمد کا کوروی ساحب اور مفتی مظہر کریم صاحب نے اس اعلان سے فائدہ اٹھا کر عربی جغرافیہ کی ایک کتاب اردو ترجے کے لئے انتخاب کرلی۔

مفتی عزایت احمرصا حب نے تقویم البلدان کولیا اور مفتی صاحب نے مراصدال تباع فی اساء الا مکند والبقاع مصنف مفی عبدالمومن کا اُردو جس ترجمہ کیا۔ (بید غیر مطبور شخیم ترجمہ تلکی تسخد یا مخطوط کے صورت جس محم مرحوم مولا نا عبدالما جد دریا باوی کے کتب خانہ جس عرصہ تک رہا اور راتم السطور کو مجی اس کی ورق گروانی کا شرف حاصل ہوا) جب نعام کا وفت آیا تو بجائے غذر تم کے رہائی کو پیش کیا گیا۔ چن نچہ بقیہ میں واسری معاف کردی گئی اور اپنے وطن وریا باد واپس آگئے اور خانہ تشمین ہوگئے اور خانہ تشمین کے درجہ میں تھا نمی خد مات جس گئے دہے۔

انھوں نے 14 راکتوبر 1873ء کو داعی اجل کو لیک کہا اور آبائی قبرستان میں مدقون ہوئے۔ ان کی بیوی کا چھرمہینے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ دو بیٹے اور پانچ بیٹیل کل سات اولا دیں چھوڑیں۔ چھوٹے فرزند مولوی عبدالقادر ڈپٹی ککشر تھے اور ان کے جھوٹے بیٹے تامور عالم دین ہفسر قر آن اوراد بیب جیل مولائا عبداما جددری بادی تھے۔ اور بڑے بیٹے مولوی عبدالمجید ڈپٹی کلکٹر تھے۔ اور بڑے بیٹے مولوی عبدالمجید ڈپٹی کلکٹر تھے اور دراقم السطور کے والد ما جدتھے۔

## جنگ آزادی کی تاریخی ناانصافیاں

آج ہے کوئی ساٹھ برس قبل ہمارے اسلاف نے بیسوجا تھا کہ اب مندستان آزاد ہوا تو ہماری اصل تاریخ سائے آئے گی اور جہاری میراث آنے والی نسلوں تک بہنچ سکے گی اور سخ شدہ مندستانی تاریخ از سرنوتر تبیب دی جائے گی محربیامیدحسرت بی بی ری بقول شین اخر: " چندا یک روش خیال افراد کو چیموژ کر جاری تاریخ کا جائزه لینے والول نے نتی تاریخیں گڑھ لیں اور اینے پر کھوں کے جنازے ہے گفن چوری کرلیا اور انھیں بر ہند جھوڑ کرا بی فرقد پرتی اور در ندگی کا ثبوت فراہم کیا ،اپنی ذات ، برادری ہم ند ہب سیاس رہنماؤلاور سزادی وطن کی خاطر شہید ہونے والوں کی یاد میں مجسم بنائے بقسومریں ، بنا کمی ، جنم دن منائے ، شہروں گلیوں ، محلوں اور اور دانش کا ہوں کے نے نام رکھے۔اسکولول اور کالجول میں ان کے اسائے گرامی لٹکائے۔اس طرح اپنی عصبیت اور نک نظری کی سلیبیں ماکران کے سینوں پر چیکادیں۔"(باغی کی وراشت) سچانی بی ہے کہ مندستانی تاریخ اور سیاست نے ایسے جان نثاروں کو بھلاد یا۔ بلکدیہ کہیں کہ جن کو ہماری سیاست نے جایا ملک کی تاریخ میں زندہ رکھا اور جس کو جایا اس سرے سے تاریخ کے صفحات ہے غائب کردیا۔ جوکل کے ہیرو تھے انہیں کوئی جانتا بھی نہیں لیکن جو ہُروہ فر ہڑے تھمان کی تاریخیں گڑھی تئیں ، منصول نے ساز باز کرنے بوری است اور ملاء کو بدنام کرنے کی وشش کی انہی کو جنگ آزادی کاسیہ ممالار کہا جارہا ہے ، ان پر لکھی جانے والی کتابیں مزین اوراق میں شائع ہورہی بیں۔ چن کی انگریز تو از بول نے ملک وقوم کے ساتھ غداری کی وہ آج کے ہیرو ہیں ۔متعصب اور تهابل مؤرخول کے حوالول میں جسی وی ہر جکہ چھائے ہوئے میں صرف ایک جماعت اور ایک فرقہ كا مام تاريخ من درج كركے سے وطن برست اور جانباز ول كوتاريخ سے من دينے كى اليك مثال ونيا کے کسی ملک میں نبیں ملے کی لیکن صرف غیروں یہ ماتم کر کے اس کی تلائی نبیس کی جاسکتی سی بات میہ

ہے کہاں غیراخلاقی رویے کے لیے جس تدرمتعصب تاریخ ٹویس ذمہ دار بیں اس ہے کہیں زیادہ ذمد داری ہم رہمی عائد ہوتی ہے۔ہم نے مجمی اپنی تاریخ کو نہ بھنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کی حفاظت كاكونى اجتمام كيا\_ جب ماراى بيرحال موكاتو دوسرول عشكايت بى بع جاب اليكن ايك اہم بات جس پراحتیاج بھی کیا جاتا جا ہے۔ آپ کومعلوم ہے کہ مندستان بی جنگ آزادی ہے متعلق جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے نام پرسر کیس ،اسکول ،کالج اور نہ جانے کیا کیا ہیں۔اور ہرسال ان کا جنم ون اور بری بڑے دھوم دھام ہے منائی جاتی ہے۔ یہاں میں آپ کویہ یا ددانا تا جا ہتا ہول کہ ای سال کو ہادے ہیر واور قائد کی بری 7 نومبر 2007 کو ہے جس کے بغیر جنگ آزادی کی کوئی تاریخ عمل نبیں ہوسکتی محراے نصرف ہم نے جمازیا بکہ جاری حکومت نے بھی اس طرح بملایا کہ یورے ملک کی بات تو جھوڑ ہے ،جس لال قلع پرہم فخر کرتے ہیں اس لال قلعے کے شہر، دہلی نے بھی بهادر شاه ظغری بری برکوئی تقریب نبیس کی داب اے آپ تعصب کہیں مسلم تاریخ تشی کہیں یا جو طانیں ام دے لیں مر کھے کہتے ہے مہلے میں موج لیس کہ کیا ہم خود محی ہے سے شکارٹیس ہیں؟ آج کی صیبونی طاقسی صرف انہیں افوام کوا پٹانشانہ بناری ہیں جن کی تاریخیں سب سے زیاد ہ روشن اور جن کے اقد ارسب ہے اعلٰی رہے ہیں۔ آج کے گلوبل ورلڈ ہیں سب ہے بڑی الزائى بى ب- جب كسى توم كى تاريخ تيزى سے آھے برحى ہاس كواى تشدد سے فتم كرنے كى سازش بھی کی منی ہے۔اس ملک میں سب سے پہلے انگریزوں نے مسلمانوں کو ایا نشانہ بنایا ۔ انگریزوں کی دوکوششیں تھیں جس میں وہ کامیاب ہوئے اورا ج تک وہ لعنت قتم نہیں ہوئی۔ 1- ہندومسلم نفاق

2\_مسلمانوں کے خلاف سازش

ائمریزوں کے ذریعے بندرستان پی فرقہ پرتی اور مسلم دشنی کا جونتی ہویا گیا آج وہ آیک مناور ورخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ فرقہ پرتی کی لعنت شبب پر ہے اور مسلمانوں کی خلاف مالی سطح پر جوساز شعب کی جاری ہیں ،اس پی کہیں نہ کہیں ہندستان کی بھی شراکت ہے۔ اسے بنی مالی سطح پر جوساز شعب کی جاری ہیں ،اس پی کہیں نہ کہیں ہندستان کی بھی شراکت ہے۔ اسے بنی اگر جم نے خود آھے بڑھ کرا پی تاریخ اور اسلاف کے میراث کی حفاظت نہیں کی توجو بھی بھی تھی کی توجو بھی بھی تاریخ اور اسلاف کے میراث کی حفاظت نہیں کی توجو بھی بھی تاریخ اور اسلاف کے میراث کی حفاظت نہیں کی توجو بھی بھی تاریخ گا۔

کہا جاتا ہے کدونیا میں وی قومیں اور تسیس عزت ووقار کے ساتھ زندہ رہتی ہیں جوالی

تاریخ کواپ نے لیے ندصرف سرمایہ افتار بھتی ہیں بلکدا ہے وقع ترین میراث بھی بھتی ہیں۔ جس
قوم نے اپنی تاریخ کواپ سینے ہے لگا یادی قوم سرفراز اور سربلندر بتی ہے۔ اگر کی قوم کواس دنیا
ہے تم کرنا ہے تواس کے لیے تلوار و تفنگ کی ضرورت نہیں بلکہ صرف اس کی تاریخ کومٹا دو وہ قوم
ایک صدی ہے تھی کم میں خود بخو وشم ہو جائے گی۔ آج عالمی سطح پرای طرح کی کوششیں کی جاری
ایک صدی ہے تھی کم میں خود بخو وشم ہو جائے گی۔ آج عالمی سطح پرای طرح کی کوششیں کی جاری
ہیں۔ صادفیت کا تصور بھی تقریباً بجل ہے کہ ایک ایسا نظام متعادف کرایا جائے کہ جس کی چیک
دکھ کے آگے اقوام پنے اقد اور سے منھ موڑ لیس۔ آج صارفیت اور عالم کاری کے پس پروہ معرفی
گلی کو بڑھا وا دیا جارہ ہے۔ جرت اس بات پر بھی ہے کہ اس گلی کو عام کرنے والے بدر توکی کرتے
ہیں کہ اس سائنسی دور میں خرب کو ہمارے ساج سے کوئی واسط نہیں ہے گر اس مغربی تبذیب کو
دیکھیں تو اس بی تم ام تر دسومات کا تعالق کسی نہ کسی طرح سے عیسائی خدجہ سے ہے۔

الميديد ہے كد جس طرح امارى مندستانى تهذيب ير حملے مور ہے بيں اى طرح امارى ادر انجي مجى كارى ضرب لكائى جارى بركين بهت كم الل نظر بين جواس حوالے سے اينے رد كل كا اظهار كرد بي - مندستانى تاريخ كوجس طرح مي غير ملكيول في تاه كيا باس كى مثال اوركبين نبيس ملتی ، جن انگریزوں نے اس ملک کولوٹا وہی اس کی تاریخ بھی لکھر ہے بتھے اور آج کے فیشن برست معاشرے میں انہیں کی کتابوں کوسب سے معتر مجماجا تا ہے۔ ای لیے اس ملک کی تبذیبی اور تمرنی تاریخ پڑھ کر ہمیشد تنفی کا احساس ہوا۔ چونکہ ہندستان میں انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت جیمنی متمى اس كيسب سنة ماده خطره البين مسلمانول سے اى تھا۔ اور انھول نے سب سے زیادہ مظالم بھی مسلم نوں پر ہی ڈھائے اور شعور کی طور پران کی تاریخ کو بھی سنج کرنے کی کوشش کی۔ پھراس کے بعد عبد جدید کے تاریخ نویس بھی علمی دیانت داری ہے کا منبیں لے سکے کیونکہ اس عبد کی زبان اردو اور فاری تھی۔ البندائمام بنیادی موادای زبان میں موجود تھے اور تاریخ نویس ان سے تاوا تف بھی تھے اوروانف ہوتا بھی نہیں جائے ہے۔ اس کے رفتہ رفتہ مندستان کی تاریخ ہے مسلمانوں کا نام دنشان منتا کمیااوراب نوبت یہ ل تک آئینی ہے کہ جب بھی حکومت جنگ آزادی کی بات کرتی ہے یہ جب کوئی ایسی تقریب منائی جاتی جس میں پڑے تزک واحتشام کے ساتھ جنگ آزادی کے ہیروز کی تصوریس شائع کی جاتی ہیں تو ان میں مسلمان چبرے کم بی ہوتے ہیں۔ چند مام جوٹر یٹر مارک کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم انمی ناموں اورتصور وں کو ہرجگہ دیکھ سکتے ہیں۔ حالا نکہ سچائی بالکل اس کے بر

تنک ہے 1757ء تک اور 1857ء ہے 1947ء تک کاریخی ہے ایوں کو کھٹا لئے کی کوٹ اس کر ہے تو اس کو میں اور مذہبی جنا ہے کہ معلوم ہوگا کہ اس طویل اور تاریخی جنگ میں جس طرح علمائے کرام نے بڑھ لاتھ کر حصد لیا ہے اس طرح کسی اور مذہبی جماعت نے وہ کر دار جیس ہوایا۔ ایک طویل فہرست ہے جس کے لیے کئی دفاتر کی ضرورت ہے ۔ لیکن جس طرح دوسرول نے ہماری قربانیوں اور دطن پر جال نثار یوں کو بھلاد یا اس سے مشرورہ ہم نے بھی ففلت کا جوت دیا ہے۔ ایک اور پہلو پر بھی فور کریں کہ تاریخ نویس اتمام ججت کے لیے اگر علما کا نام نیے بھی ہیں تو وہ وہ الی ترک کے سے شروع کرتے ہیں اور وہ یں ختم بھی کردیتے ہیں۔ جو ہماری تاریخ کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔

1857ء کے واقعے نے ایک طرف ملک کا سار نظام بدل ڈالا تو دوسری جانب خود مندستانیوں برعرصة حیات تنگ كرد یا صدیول سے نی بنائی قدرول كولحول میں مسمار كرد یا۔ مشرقی تہذیب برمغربی یلغار نے دانشوروں کوجھنچھوڑ کرر کھ دیا۔عیسا سے کوحکومت کی سر برتی میں فروغ دینے کی منضبط کوششوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا ، وہ جو دوسرول کی کفالت کرتے تھے اب خود ہی دووت کی روئی کے لیے محتاج ہو کئے اس معافی بست حالی نے ہندستانیوں کی کمرتو ژوری۔ چونک انتمر برزمسلمانوں کی حکومت برقابض ہوئے ہے اس لیے انہیں ہر لمحہ میہ خدشہ تھا کہ اگر میدو بار ہتھد ہو میج تو ہم سے ندصرف حکومت چیمین کی جائے گی جکہ جورا تام ونشان بھی مناویا جائے گا۔اس کے ان کا یک نکاتی پردگرام تھا کہ انہیں نفسیاتی اعتبار ہے اتنا کزور کردو کہ بیدو بارہ سر شاتھا علیں۔ای منصوبے کے تحت انہوں نے ثر ہی منافرت کا بھی سہارالیااور ہرمحاؤیر خواہ وہ سیاسی ہو یا ساتی یاسمی انبیں محرومیوں کا سامنا کرنے برمجبور کیا۔وہ محت وطن جووطن کی خاطرا بی جان و ہال ك بھى پردائيں كرر ہے تھے، ايسے جال ناروں كى ،ان كے ياس كيلويل فبرست تھى ،اى نے حکومت پر قبصنہ کرنے کے بعد نہیں ایس عبر تناک سر ائیں دی تنیں کہ کوئی ان کی می افت کا گمان مجھی نہ کر سکے۔ال اندو بناک صورت حال میں سب سے بڑی ضرورت تھی کہ عوام کو حروی کے احساس سے نکالا جائے ورنفسیاتی اعتبار ہے ٹوٹے بھمرے لوگول کو ہمت وحوصلہ قراہم کیا جائے۔ اس و فتت کسی بھی اقدام سے عوام الناس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تھا، جتنا کہ اس اقدام ہے ہوا۔ جے ملی نے کرام ،اردو کے دانشوروں ،او مبول ،شاعروں اور محافیوں نے کیا۔ الیکن المید میہ ہے کہ ان نامول میں ایک طبقے کوسرے سے نظر انداز کردیا جاتا ہے اور وہ ہے علمائے کرام کی

واسطے دین کے لڑھ نہ ہے طبع بلاد
ابل اسلام اے شرع میں کہتے ہیں جہاد
اب بیال کرتے ہیں تھوڑا ساانے کرلویاد
فرض ہے ہم ہی سلمانو جہاد کفار
اس کا سابان کرہ جید اگر ہو دیدار
جو نہ خود جاد کارائی میں نہ قربے کچھ بال
اس کا سابان کرہ جید اگر ہو دیدار
جو نہ خود جاد کا خدا چیشرادمرک وبال
جو راہ حق میں ہوئے گئر نے نہیں مرتے ہیں
بید داہ حق میں ہوئے گئرے نہیں مرتے ہیں
بیکہ وہ جیتے ہیں جنت میں خوثی کرتے ہیں
مثل دیوار جو صف باندہ کے جم جاتے ہیں
مثل دیوار جو صف باندہ کے جم جاتے ہیں
اے مسلم نو سی تم نے جو خوبی جہاد

چلو اب ران کی طرف مت کرو گھر بار کو یاد کب تلک گھر میں پڑے جو تیاں چٹاؤ کے اپنی سستی کا جز افسوس نہ پھل باؤ کے

مومن خان مومن وہلوی بھی اس بورش کے بینی شاہدین بیں سے بیں۔ انگریزول کی برختی
طاقت کے بیش نظر انہیں وہلی اور لال قلعہ کی تباہی کا منظر صاف ویکھائی وے رہا تھا، ای لیے
انہوں نے بھی وہی با تھی کہیں جواس وقت تمام علم وہ مفتیان اور دانشوروں نے کہی تھی، ان کے
مطابق انگریزوں سے لڑتا ایک طرح کا جہادتھا۔ اور لوگ جہاد بچھ کربی اس میں شریک ہورہ
مطابق انگریزوں کے فلاف ایک طرح کا جہادتھا۔ اور لوگ جہاد بچھ کربی اس میں شریک ہورہ
تھے۔ آئے معالمہ برعش ہے اور اس لفظ کو بحرمت کرویا گیا ہے۔ انگریزوں کے فلاف ای جہاد
کے متعالق علام ففل حق خیر آبادی نے جامع مجد کے منبر سے جہاد کی اہمیت وضرورت پروشی ڈالی
اور جہاد کا فتو کی صاور کر کے علاء سے اس پر دستی لے بھر اس کے بعد ہر طرف انگریزوں کے
خلاف جہاد کے نور سے کو نبخے تکے جس کے حوالے اس عہد کے دستاد برناس بھی موجود ہیں۔
اس کا ج چہات عام ہو کہ اردوشعرانے بھی اسے اپنا موضوع بینی بنایا۔ اس جباد کی تقین کرتے
ہوں نے موئی نے نور مشوی جباد کہ انہ ہوں جس کے چنداشعار یوں بین

عجب وقت ہے ہے جو ہمت کرے حیات ایدے جو اس وم مرے حیات ایدے جو اس وم مرے سعادت ہے جو۔ جانفثانی کرے بہاں اور وہاں کامرائی کرے النی ججے بھی شہادت نصیب النی ججے بھی شہادت نصیب بیان ہے انسان عبادت نصیب بیان ہے انسان عبادت نصیب بیان میادت نصیب بیان عبادت نصیب بیان عبادت نصیب بیان عبادت نصیب بیان عبادت نصیب بیانہ نسان سے انسان عبادت نصیب بیانہ بیا

الم بخش صببالی جوایک بزے عالم دین ہی تھے نے ال بنگ میں ملی طور پرشرکت ہی کا اور تکر بزول کے ذریعہ میں معتوب ہی ہوئے انہوں نے دلی کے لٹ جانے کے بعد کے مدکوش الداش المسے المتحالی میں بیٹر ہے انہوں نے دلی کے لٹ جانے کے بعد کے مدکوش الداش المسے الله علی بیار کے انہوں کے بیار کے انہوں کا مدالی کا در کر کیا ہے کہ جنہوں نے ذیل کے شعار میں ان شہرادیوں اور کی بدحالی کا در کر کیا ہے کہ جنہوں ہے تھی کہ منافعالیاں کا مال ان شعار میں ان مظافر ما کمیں ا

زبور الماس كا تماجن سے شد يبنا جاتا بحاری جوم مجی سر بیہ نہ رکھا جاتا كائ كا جن سے دويشہ شه سنجالا جاتا لا کھ حکمت سے اور منے تو نہ اور حا جاتا سریہ وہ بوجھ کیے جار طرف پھرتے ہیں دوقدم طلتے ہیں مشکل سے تو چر کرتے ہیں طبع جو کہنے ہے پھولوں کے اذبت یاتی مہندی ہاتھوں میں لگاسوتے تو کیا تھیراتی ثام ے سے تک تلک نیند نہ ان کو آئی ایک سلوٹ بھی بچھو نے میں اگر بر جاتی ان کو تکیہ کے بھی قابل ند خدانے رکھا سنك يبلو سے الفاي تؤ مر بائے ركما روز و حشت مجھے صحرا کی طرف لاتی ہے سرے اور جوٹ جنوں سنگ ہے اور چھاتی ہے مكر بوتا ہے جكر جى بى يد بن جاتى ہے مصطفیٰ خان کی ملاقات جو یاد آتی ہے كيونك آزرده نكل جائے نه سوادلي جو عل اس طرح سے بے جرم جو صبیاتی ہو

(نغان دبلی)

منیر شکوہ آبادی بھی جنہیں صرف لوگ شاع کے طور پر جانتے ہیں، ایک عام دین تھے

(مولانا یسین اختر مصباحی نے اپنی کتاب میں ان کا تفصیلی ذکر کیا ہے) جنہوں نے اس ہنگا ہے

کو نہ صرف و یکھ تھ بلکہ اس سے متاثر بھی ہوئے۔ یہ نواب باندہ کے مصاحب تھے، ان کی

گرفآری کے بعد مرز اول بیت حسین کے ساتھ فرخ آباد میں قید کر لیے مجے اور ان پر مقد مہ چاٹا رہا

۔اس کی تفصیل خود ان کے اشعار میں طاحظہ فرہ کیں:

فرخ آباد ادر باران تنفيق حیث گئے سب گردش تقدیر سے آئے باندے یں مقید ہو کے سو طرح کی ذات وتحقیر سے كؤخرى تاريك يائى مثل قبر تک تر کھی طلقہ رنجیر سے پھر اللہ آباد لے جائے کے ظلم ہے تعیس سے تزویر سے جو اله باد میں گذرے ستم یں فزول تقریے توریے بم ہوئے کلکتے کو پیدل روال کر تے بڑتے یاؤں کی زنجر ہے منتفلای باتعول میں بیری یا دال میں ناتوال تر قیس کی تصویر ہے سوئے مشرق لائے مغرب سے مجھے تھی غرش تقدیر کو تشہیرے

بیاورال طرح کی بہت کی مثالیں دی جاسکتی ہیں جس بیں علماء وشعراء لے تاریخ نویسی کا انجام دیا گیا ہے ہم نے تاریخ نویسوں سے بیامید کرتے ہیں کہ وہ تاریخ کو نے سرے سے دیکھیں اور تاریخ نویس میں مباخہ اور دروغ سے احتر از کرتے ہوئے بنیا دی ، خذ سے براہ راست استفادے کے بعد ہی تاریخ لکھیں تب ہی وطن پر قربان ہونے والوں کا قرض ادا ہوسکتا ہے۔

## انتلاب ۱۵۸۱۱۱۸ منزوسلم عجبی می مرازم رخوان مرحر کرارم رخوان س

## انقلاب ١٨٥٤ء اور ہندومسلم يجهتي

جدید ہندوستانی تاریخ کے چند بی باب ایسے ہو تھے جومور خین کے علاوہ عام لوگوں کے ذہنی خا کہ کا بھی حصہ ہے ہوئے۔1857 ء کی بناوت یا انقلاب یا آ زادی کی مہلی جنگ ان چند ابواب میں سے ایک اہم باب ہے۔ آج بورا ملک ای بناوت کی باد میں جلسے منعقد کر رہا ہے۔ سمینار اور کا نفرنس ہالوں کے علاوہ عوام الناس کے درمیان بھی بیہ واقعہ موضوع بحث ہے۔ تقار مراور تحقیقی مقالوں کا ایک نیا ماحول ہے اور بیاحساس کز رتا ہے کہ تاریخ جیبا سجیکٹ جو عام اصطلاح میں "محرے مردے اکھاڑنے" جیبا ہے زندہ ہوجا تاہے ادر تاریخ کے اس و قعہ کوملی اس نی زندگی میں مجی لوگ، خاص طور پر مورجین ایک نی خصوصیت کی الماش میں سرگردال ہیں۔ ذيرُ ههوسال قبل ہوئے اس واقعہ کی معنویت ونت کے ساتھ ساتھ برلتی رہی۔اسکی ایک معنویت ان لوگوں کے لئے تھی جوای وتت بعناوت میں شریک تھے۔اگرا کے جوش وخروش کا جائزه ليرجائ تواحماس موتا ہے كدان لوگول نے ملك كوآ زادكرانے كے لئے جان تك كى قربانى قبول کیا۔ اسکے برعکس وہ لوگ ہیں جو بذات خود نہ تو اس بعنوت میں شامل <u>تھے</u> اور نہ بی براہ راست انگریزوں کے ظلم اورتشد د کے شکار ہے۔ائے لئے اس بغاوت کی معنویت اتن ہی تھی کہ کیا ایسا ہونا جا ہے تھا یا نہیں۔اس نیمہ میں سرسید سرفہرست نظر آتے ہیں۔ پھراس کے علادہ ایک اور گروپ ہے جو داھے، درہے شخے انگریزول کا ساتھ دے رہے تھے ایکے لئے یہ باف وت کسی نمک حرامی ہے کم نہیں تھی ۔ ہندوستانی ساج کا انجرتا ہوامتوسط طبقہ خاص طور پر بڑکال میں اوروہ راہے اور نواب جنگی بقا انگریزوں کی حمایت پر منحصر تھی سمعوں نے اس بناوت کی ندمت کی اور الحريزول كاساته يحض القاظ بن مين تين بلكه براه راست اسد يانے ميں بھي ہيں ب اگریمورتمال بعاوت کے وقت می تو آئندہ وہ توں میں مجمی اس کے بارے میں نظریة اختان فید اختان فید کے معنے کو ملتا ہے، کین یہ نظریہ اختان فید منظر عام پر کھل کراس وقت آتا ہے جب اس کی صدی 1957ء میں منائی جاری تھی۔ 1907ء میں اس کی نصف صدی کا جشن منایا جاتا آسان نہ تما کیونکہ اگریز کی حکومت اپ شاب پر تھی، لیکن 1957ء میں سرکار کی طرف ہے خاص طور پر منطری آف ایجو کیشن (جواس وقت مولا ٹا ابوالکلام آزاد کے زیر قیادت تھی) کی طرف ہے اس منظری آف ایجو کیشن (جواس وقت مولا ٹا ابوالکلام آزاد کے زیر قیادت تھی) کی طرف ہے اس بعاوت کی ایک معروضی تاریخ مرتب کرنے کے لئے اقدام کئے گئے۔ اس کی ذمہ داری اس وقت کے والی مشہور مورث الیس ، این ، سین کو دی گئی۔ انہول نے 1957ء میں انفارہ سوستاون کے عنوان سے ایک ابھی جے اس کی دوست آن کی دوست آن کی دوست آن کی دوست کی

آر،ی ، بومدار کے برعمی سرندرنا تھ مین نے اپنی ندکورہ بالا کتاب میں بیے کہا کہ بیتے ہے کہ اس بغاوت کی شروعات فوجیوں نے کی تحریبا نہی تک محدود نبیس ری بلکہ اس کا کردار ملک کو انگر بزدن کی تلامی ہے آزاد کرانے میں تبدیل ہو دِکا تھا۔

ندکورہ بالامؤر خین کے علادہ مولاتا آزاد نے سریدر تا تھ مین کی کماب کے پیش لفظ میں اس بغادت کے دیگر دجو ہات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی شروعات کی سازش کے تحت نہیں ہوئی تھی بلکہ پچھلے سوسالوں سے کمپنی کی حکومت سے عام ہندوستانی بدخن ہو چکا تھا، یہ الگ بات ہے کہ انہیں اس بات کا حساس دفتہ رفتہ ہوا کہ وہ اب اپنے ہی ملک میں نلا ما نہ زندگی جینے پر مجبور شے، یہ احساس کی خاص طبقہ، کروپ یا کمیونی تک محدود نہیں تھا بلکہ عمومی طور پر یہ احساس شدت میں تبدیل ہور ہاتھا، لبندااس بغاوت کا کروار بھی بحدود نہیں تھا بلکہ عمومی طور پر یہ احساس شدت میں تبدیل ہور ہاتھا، لبندااس بغاوت کا کروار بھی بحدود نہیں

ہندوستان بھے ملک میں کہ جی سیائ مل کا کروار جب عمومی رہا ہوتو یہ کیے ممکن ہے کہاس عمل کے دوران ہندؤں اور مسمانوں کے درمیان آبسی تعلقات کا جائزہ نہ لیاجائے۔اس امر کا جائزہ لیما اس لئے بھی ضروری ہوجاتا ہے کہ فی زمانہ باہمی تعلقات میں کشیدگی کے بارے میں عام رائے بیغتی ہے کہ ہندؤں اور مسلمانوں کے آپسی تعلقات ہمیشہ ہے ہی گو گو اور تذبذب کا شکار ہے ہیں۔ ٹا ید شکار ہے ہیں ۔ ٹا ید یکی موجودہ بجھ کو تاریخی واقعات پر تھو پے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ٹا ید یکی وجہ ہے کہ عام گفتگو ہیں عہد جدید کی اصطلاحوں کا استعال کیا جاتا ہے۔ 1857ء میں ہندو، مسلم رشتے کو بچھنے کے لئے بیسوال کیا جاتا ہے کہ ان دنوں سیکو کر نظر بیری کیا افاد یہ تھی یا پھر کمیونل ازم کا باہمی تصفات پر کیا اگر تھ ؟ ان سوالوں کے جواب میں بس ابنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ ان اصطلاحوں کا اطلاق 1857ء کے شمن میں من وگن تو نیس کیا جاسکتا ہے کیونکہ ان دنوں لفظ سیکولر اضافی کو بلتا ہے ٹھیک ای ازم کی بھی صورت میں سیاسی زبان کا حصہ نہیں تھا جیسا کہ آج ہمیں دیکھنے کو بلتا ہے ٹھیک ای ازم کی بھی صورت میں سیاسی زبان کا حصہ نہیں تھا جیسا کہ آج ہمیں دیکھنے کو بلتا ہے ٹھیک ای طرح سے کمیونل ازم کا سوال ہے۔ یہ نظر یہ بھی عام لوگوں کی زندگی کوئیس جھوتا تھ ۔ عام لوگوں کی زندگی ہوئیس جھوتا تھ ۔ عام لوگوں کی زندگی کوئیس جھوتا تھ ۔ عام لوگوں کی زندگی ہوئیس جھوتا تھ ۔ عام لوگوں کی زندگی ہیں سیکولرازم کی جگہ دواداری کا پہلو تھا۔

تہذیبی اور شافتی سے پرلین دین اور بھائی چارہ کا ماحول تھا اور بیا تیں کمی تھر بیسازی کے تحت طے نہیں پار ہی تھیں بلکہ اس وقت کی عمومی زندگی کا بید نظری پہلو اور روز مرہ زندگی کا ایک لازی عضر تھا۔ اس کے برعکس کمیوٹل ازم یافر قد پرئی جسیا نظر بیدندتو تشکیل پاسکا تھا ور ند ہی اس کی تاریخی مخوائش تھی کیونکہ سیاسی زندگی میں محض ایک فدہی کمیونٹی کارول نہیں تھا۔ حالا نکہ آئندہ وقتوں تاریخی مخوائش تھی کیونکہ سیاسی زندگی میں محض ایک فدہیں تھی جس کا ماحول میں ایسا ہوائیکن 1857ء تک اس کی کوئی معنوبیت نہیں تھی بلکہ اس کے برعکس فرقہ واریت کا ماحول میں ایسا ہوائیکن 1857ء تک اس کی کوئی معنوبیت نہیں تھی بلکہ اس کے برعکس فرقہ واریت کا ماحول میں ایسا ہوائیکن مرکار پری جاتی ہے۔

اس تمہید کے بعد یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ال بات کا جائزہ لیا جائے کہ 1857 میں ہندو، سلم بجبتی کی کیا تصویر اجرکر آتی ہے۔ اس تو ی بجبتی کی سب سے بڑی تصویر تو ہیہ کہ میر تھے ہے جب کی سب سے بڑی تصویر تو ہیں ہے کہ کا بورشاہ ظفر کو پورے ملک کی بری تعداد غیر مسلموں کی تھی کا بورشاہ بنانے کا اعلان کر دیا جائے۔ جب کہ ان سپا ہیوں کی ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی تھی اور باوجودا اس کے بھی کہ خود بہا درشہ کی تھومت کا شیرازہ کا تی بہلے بی بھر چکا تھ مگر پھر بھی مغلیہ نسس کا وقار اور اس کی علامتی اہمیت باتی تھی بہا درشاہ ظفر نے بادل ناخواستہ باغیوں کی قیوت نسس کا وقار اور اس کی علامتی اہمیت باتی تھی بہا درشاہ ظفر نے بادل ناخواستہ باغیوں کی قیوت قبول کر کی اور اپنی ذمہ داری کو نبھائے کی دیگر تمام شرا کھا کے ساتھ پیشر طبھی کھی کہ بعناوت کے قبول کر کی اور اپنی ذمہ داری کو نبور کی دیگر بانی کے مد ظر بہا درشاہ ظفر نے بیفر مان جاری کی کر قربانی درشاہ ظفر نے بیفر مان جاری کی کر قربانی جب بقرعید کے موقع پر جانور دل کی قربانی کے مد ظر بہا درشاہ ظفر نے بیفر مان جاری کی کر قربانی جب بقرعید کے موقع پر جانور دل کی قربانی کے مد ظر بہا درشاہ ظفر نے بیفر مان جاری کی کر قربانی جب بقرعید کے موقع پر جانور دل کی قربانی کے مد ظر بہا درشاہ ظفر نے بیفر مان جاری کی کر گربانی جب بقرعید کے موقع پر جانور دل کی قربانی کے مد ظر بہا درشاہ ظفر نے بیفر مان جاری کی کر گربانی حد باقر عبد کا موقع پر جانور دل کی قربانی کے مد ظر بہا درشاہ ظفر نے بیفر مان جاری کی کر گربانی کر جب بقرعید کے موقع پر جانور دل کی قربانی کے مد ظر بہا درشاہ ظفر نے بیفر مان جاری کی کر گربانی کر بیفر کر اور اپنی کر تربانی کے در بیفر کر بیفر کی کر کر بیفر کر بیفر کر بیفر کی کر تربانی کر بیفر ک

کے: م پر گئوکشی پر پابندی ہوگی اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو بخت سے بخت سزالے گی۔ بہن نبیس خود بہادر شاہ نے محض ایک بھیٹر کی قربانی پراکشفا کیا۔

بہادر شاہ کے اس قدم ہے بہت پہلے ہیں نانا صاحب اور جھانی کی رہائی نے بدا علان کردیا تھا کہ وہ بہادر شاہ کو پورے ملک کا بادشاہ تنہ کم تے ہیں اور خودکوان کا نائب۔ان کا بداعلان کسی بھی پابندی کے تحت نہیں بلکہ رضا کا رانہ تھا۔ بدوا قعات بد ثابت کرتے ہیں کہ سیا کا مل ہیں شہولیت نہ ہی تفریق کی بنیاد پر نہیں بلکہ دیگر بنیا دول پر مخصر تھی بجہتی کا بد پہلود لی کے علاوہ دیگر ریاستوں ہیں بھی و کی بنیاد پر نہیں بلکہ دیگر بنیا دول پر مخصر تھی بجہتی کا بد پہلود لی کے علاوہ دیگر ریاستوں ہیں بھی و کی بنیاد پر نہیں بلکہ دیگر بنیا دول پر مخصر تھی کا بیٹ کا میں مان مہادر خان نے اپنی حکومت قائم کی تاب اس نے بدا ملان کیا تھا کہ اس کی ریاست ہیں گؤگئی پر سخت پابندی رہے گی گرساتھ ساتھ سے بھی کہا کہ اس میں مانے دول کی ساتھ تھا دوائی کے ساتھ تھا دوائی کے ساتھ تھا دوائی کے علادہ اس کے علادہ اس کے علادہ اس کے علادہ اس کے اگر اس نے ایک طرف علا ہے فتوی حاصل کیا تو وہیں دوسری طرف بر بھنوں کے دراجہ میں ریاست و ہیں دوسری طرف بر بھنوں کے دراجہ میں ریاست کے اگر اس نے ایک طرف علا ہے فتوی حاصل کیا تو وہیں دوسری طرف بر بھنوں کے دراجہ میں ریاست کے اگر اس نے ایک طرف علا ہے فتوی حاصل کیا تو وہیں دوسری طرف بر بھنوں کے ذراجہ جوری کے گئے ویادہ تھا بھی حاصل کیا۔

بغاوت ہے بل بھی خان بہادر خان انگریزوں کے ذراید ہندؤں کے دیڑے معامات میں دنل ند زی پر گھتہ چینی کر چکے تھے۔مثلاتی کی رسم پر پابندی اور جیل خانوں میں ایک ہی بادر جی کے ،تھوں کے کھانے کوتمام قید ہوں کو کھلانا وغیرہ دغیرہ۔

روایل کھٹ میں ہندومسلم پیجبتی انگریزوں کو ایک آگھ نہیں بھاتی تھی ۔انہوں نے ہرممکن اوشن کی کہتو ہی ہندووں نے ہرممکن کوشن کی کہتری کو قرار ہائے۔ ای متصد سے Captain Gowan کو بیچا کی ہزار روپے تک نرج کرنے کی جیوٹ ور ایک تقیمی تا کہوہ ہندوؤں کوسلمانوں کے خلاف بجڑ کا سے سیکن روایل کھنڈ کے ہندووں نے فاف بجڑ کا سے سیکن روایل کھنڈ کے ہندووں نے انگریزوں کی گھناؤنی سازش میں تھنے سے صاف انکار کرویا۔

مول نا آزاد نے ایس، این مین کی کتاب کے بیش نظ میں یہ بھی کہاتھ کے فرقہ داریت کے باہمی فوشگوار شخے کے بغذ ہست ماری ہوناکسی فاص کوشش کا ہمیجہ ندتھا بلکہ ہند داور مسلمان کے باہمی فوشگوار شخے صد بابر کا ہمیجہ شے جس کال زی پہلویہ کا کہ ہند دستان میں انگریز ول کی حکومت قائم ہوئے سے قبل بندومسلم تنازع کا کوئی مسدد کھنے میں نہیں آتا۔ مو انا آزاد کے اس Observation کی درشن میں اگر میں اندومسلم تنازع کا کوئی مسدد کھنے میں نہیں آتا۔ مو انا آزاد کے اس Observation کی درشن میں اگر میں اندومسلم تنازع کا کوئی مسدد کھنے میں نہیں آتا۔ مو انا آزاد کے اس ماتا ہے میں نانا صاحب

نے انگریزوں کی خالفت میں ایک تمایاں رول اداکیا۔ بغاوت کے اعلان کے فوراً بعد بی نانا صاحب نے فودکو بہا درشاہ کا صوبد داراعلان کی اور جو سکہ جاری کیا اس میں بہا درشاہ ظافر کا نام بھی شامل تھا اور جبری کے علاوہ سمبت تاریخوں کا بھی خیال رکھا ای شمن میں یہ بات بھی قائل ستائش ہے کہ نانا صاحب کے قاص سرکل ٹیل عظیم اللہ فان جیسے فنص بھی ہتے جنہوں نے ندصر ف ان کے بینشن کے سول پر انگلینڈ میں ان کی وکالت کی تھی بلکہ بغاوت کے دنوں میں بھی وہ تا ناصاحب کے ساتھ شانہ جنان ہے دنوں میں بھی وہ تا ناصاحب کے ساتھ شانہ بٹانہ جنانوں میں بیش جیش رہاور بغاوت کے ختم ہوجانے کے بعد وہ تر ائی کے ساتھ شانہ بیشانہ جنانوں میں بیش جیش رہان کی جان بھی گئی۔

کانپور کے علاقے ہے ایک نام اور منظر مام پر آتا ہے اور وہ ہے عزیز ن کا، جو پیشے ہے طوا کف تھی مگر بغ وت کے دنوں ش اس نے ایک جا باز با ٹی کی شکل اختی رکر لی۔ جب جون 1857 ش نانا صحب کو بخور کا حاکم بنایا میا تب عزیز ن نے گھوڑ ہے پر سوار بوکر فاتی نہ جلوس میں حصہ لیا۔ انہوں نے بعناوت کے دوراان مردول جیسا لباس اپنا لیا تھ اور عورتوں کا دستہ بھی بنایا تھا اور گھوم گھوم کرلوگوں کو بعن ور این مصہ لینے کے لئے ، کس ٹی رہیں نیز دیگر عورتوں کوستی لیک میں اوران سے کھانے پینے کا سامان مبیا کراتی ۔ نانا میدان جنگ میں زخیوں کی تبار دوری کرتی اوران کے کھانے پینے کا سامان مبیا کراتی ۔ نانا صاحب کی شکست کے بعد عزیز ن کو بھی گرفتار کرلیا میں۔ انہوں نے بھریز وں کی اس بیش خش کو صاحب کی شکست کے بعد عزیز ن کو بھی گرفتار کرلیا میں۔ انہوں نے بھریز وں کی اس بیش خش کو

محرادیا کے معافی مانتخے پرانبیں رہا کیا جاسکتا ہے لیکن عزیز ن نے رہائی کی جکہ شہاوت کا جام چیا بیند کیا۔

ہندو ہسلم بیجبتی کے بیش نظریہ واقعہ بھی پہلے کم نہیں ہے کہ موجودہ ہریانہ کے ہائی کے علاقے میں تھم چند بین (جوابیخ وقت کے بڑے عالم بھی تھے عارائش اور قاری کے ماہر جانے جاتے ہیں کے منیر بیک کے ماہم کا کرائٹریزوں کے قلاف علم بعناوت بلند کر دیا۔

ان دونوں نے مل کرا ہے علاقے میں بغاوت کے دوران ولی سے مدو حاصل کرنے کی کوشش کی محرکوئی خاص مدد نہ لخنے کے باجود بھی انہوں نے اپنی جدو جبد جاری رکھا۔ ولی پر انگریزوں کی فتح کے بعد ہائس کا نمبر دور نہیں تھا ہریا نہ کے دونوں جیالوں کوقید کرنیا گیا اور بالآ خر 1858 کو انہیں بھائسی وے دئی گئی لیکن انگریزوں نے ہندوستانیوں کے خابی جزبات کو بحروح کرنے کے تصدیر تھم چندجین کو دقن کردیا جب کہ نیر بیک کونڈ را تش۔ (1)

کی مندر کے کہ اس میں اجود ھیا ہیں جی دیکھنے کو لمتی ہیں۔ وہاں کے مشہور رام گرجی مندر کے ہیاری بابار ام چندر داس نے بعناوت کی شروعات کی تو وہیں کے ایک مشہور مولوی امیر علی نے ان کا ساتھ دیا اور ان دونوں نے اجود ھیا کے علاقے میں بعناوت کی مہم کی قیادت کی اور بغناوت پر جب انگریز دل نے تا ہو یا یا تو با با اور مولوی دونوں کو اللی کے بیڑے ان کا کرمز ائے موت دے دی گئی۔

اجودھیا کے بی علاقے بی ملاحق پر سادھکلا اور اچھن خال کی مثال قابل ذکر ہے۔ یہ دونوں دوست تھے اور بخادت کے درمیان فیض آباد کے داجہ دہی بخش سکھ کی فوج کی کمان سنجالتے ہوئے اگر بروں کے دانت کھٹے کردیے لیکن بخاوت کی ناکا می کے بعدان ددنوں کو کافی زدوکوب کر کے موت کے گھائ اتارو یا گیا۔ (2) ہندوہ سلم بجتی کی ایک اورمثال انعنویش و کیھئے کوئی ہے۔ یہ بات عام ہے کہ 1856 میں اگر بروں نے بنظی کا الرام لگا کراددھ کا الحاق الحق الحق نوائی خاتم الله کی دیا سات کے ماتھ کرلیا اور واجد علی شاہ کو کلکٹ شقل کردیا۔ اگر بروں کے اس تدم سے ناصرف نوائی خاتم ان بلک اددھ کی موام کو بھی دلی صدم پہنچا تھا کیونکہ اددھ ان چند ہندوس نی ریاستوں فیل میں سے ایک تھا جس نے اگر بروں کے ہا تھو کی دلی صدم پہنچا تھا کیونکہ اددھ ان چند ہندوس نی ریاستوں میں سے ایک تھا جس نے اگر بروں کے ہاتھ مقد ہمت کی پالیسی کو اپنا یا اور اس کے باجود کینی کو اس کے الحاق میں فرراجی کا میں فرراجی کا میں فرراجی کی بروی تعداد میں لوگ اس کے الحاق میں خوری کا قد تھے جہاں سے ایک بروی تعداد میں لوگ اس کے الحاق میں خوری کا قد تھے جہاں سے ایک بروی تعداد میں لوگ اس کے الحاق میں خوری کی تعدی ما دی کو ل کا اگر بروں سے جنفر ہوتا سے کئی تھی۔

جب بغادت کی شروعات ہوئی تو اکل قیادت کی ذمہ زداری حضرت بیٹیم کل نے اپنے ہاتھوں میں سے لی اور اس دور ان انہوں نے نہ کہ صرف ملٹری قیادت کی بہترین مثالیں پیش کی جہاں وہ بڑات خود میدان جنگ بیس موجودرہ کر سیابیوں کی حوصد افزائی کرتی رہیں ۔انہوں نے اور دور کے برات خود میدان جنگ بیس موجودرہ کر سیابیوں کی حوصد افزائی کرتی رہیں ۔انہوں نے اور دور کے عام کس توں بخر باء اور پاسیوں کے تن کا بھی سوال اٹھایا اور بھی وجہ ہے کہ جنگ آزادی بیس ان کی قادت میں سمجے اوگر بیش بیش میں میں دور کی میں ان کی قادت میں سمجے اوگر بیش بیش میں میں دور کی میں ان کی میان میں ان کی میں دور کی دور کی میں دور کی در کی دور کی کی دور کی

کی قیادت میں سیجی لوگ ویش ویش رہےاورا پی جان جان آفریں کے سیردی۔ اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا جا ہے کہ جب 5 جولائی 1857 کو برجیس قدر کی تخت نشینی کا املان ہواتو ہے شارلوگ ہارہ دری میں جمع ہوکرنے حکمران کا نیاز حاصل کرنا جاہتے تھے۔اودھ کے علاقد کے مختلف راجاؤں نے انہیں تواب سلیم کیاور انکی جمایت کا وعدہ بھی کیا۔ بداور بات ہے کہ بدلتے حالات کے تحت انگریزوں کا پلڑا بھاری ہوتا گیا اور بالآخر بیکم حضرت کی نیمیال میں پناہ گزیں ہوتا پڑا۔ پھر بعناوت کے دوران انہوں نے ایک مل کوانگریز وں سے ندتو ہاتھ ملانے کی سوچی اور ندہی مصلحت پسندی کا جوت دیا۔ اکھنوک عظیم فاتون ودھ کے عوام کے لئے آخری دم تک الزقی رہیں۔ ہندوستان کی تاریخ عموی طور براور 1857 کی بناوت کی تاریخ خصوصی طور برشاہ ہے کہ انگریزوں کے ہندوستان آنے ہے بل ہندوہ سلم رشتوں میں کوئی کشیدگی نہتی اور ہم ایک قوم تھے۔ہاں یہ بات بھی سیح ہے کہ دقیا نو قنار پاسٹیں آپس میں جنگ کرتی رہتی تھیں تکران جنگوں میں فرقہ واریت کے عناصر ہر گز کا رفر مانہیں ہوا کرتے تھے۔ ہورے ملک بیل قو می اتحاد و رہا تگت کا ایک لامنای سلسلہ ہے۔اس کی ایک کڑی 1857 کی جنگ آزادی بھی ہے بلکہ بچے تو یہ ہے کہ تو ی یج بتی اور ہندو مسلم ما ہمی رشتو <sub>س</sub>ک گرجوش کی مثال 1857 وکی بغاوت یا آ زادی کی پہن جنگ ے زیادہ اور کہیں نبیں ملتی۔ موجودہ ہندوستان کو مستقبل کی طرف بڑھنے کے دوران یار بار1857 تاریخ کی طرف مڑ کرد کھن پڑے گا جہاں نمرہب لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب ل نے میں حاکل نہیں تھا بکہ بیا کی ایسی تحریک تھی جس نے ہمیں ایک دھارے میں رواں دوال جو نے کاسبق ویا ہے کہ بہی شعار ہندوستانی قومیت کی بقا کا ضامن ہے۔

سيف والم

'' تم ہم جیسے اوگوں کو بھائی پراٹکا سکتے ہو، لیکن جمارے اصواوں کو بھائی بیں دے سکتے ۔ زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں جب جان بچ ناعظمندی کا کام ہوتا ہے الیکن کئی بارا سے مواقع بھی آتے ہیں ، جب جان کی پروا کئے بغیر اصولوں کے لئے جان قر بان کر دی جاتی ہے ۔ ... . . جان ایک پیاری چیز ہے ،گر کچھ چیز یک جان تے جان قر بان کر دی جاتی ہے ۔ ... . . جان ایک پیاری چیز ہے ،گر کچھ چیز یک جان تے جان کہ بیاری ہوتی ہیں ۔ مادروطن ایسی بی چیز ہے ۔''

ييرعل

## اوّلین جنگ آزادی کار منما بہادر شاہ ظفر

ہندوستان میں غالبًا مغلیہ عہد حکومت کے عروج وزوال کی تاریخ کا عمیق مطالعہ کرنے کے بعد ہی علی مدا تبال (9 نومبر 1877 - 21 اپریل 1938) کے ذہن وفکر میں بیشعرنظم ہوا ہوگا:

> آ، بچھ کو بتاتا ہوں تقدیراً مم کیا ہے شمشیر و سنال اوّل، طادس و رباب آخر

یوں تو علامہ اقبال کا یہ شعر پوری تاریخ اسلام کے عروج و زوال کی منھ بولی تصویر پیش کرتا ہے گر ماضی قریب کی ردشی میں اگر اس شعر کو بچھنے کی سعی کی جائے تو اس میں بندستان میں مغلیہ عہد حکومت کے عروج وارتقا ،اور زوال کی تاریخ کا کھمل اور جامع عشن نظر آتا ہے اس شعر کو آپ بھی پڑھئے اور ذراسکون کے عالم میں اس پرغور نگر سیجئے تو شاید آپ بھی اس نیجے پر پہنچیں گے۔ شہنشاہ ہندگی اللہ بن اور نگ زیب عالم گیر (3 نومبر 1618 ۔ 3 ، ری 1707 ) کی رصف کے بعد مغیبہ سلطنت کا تقریباً وی حال ہو جی جیس کے دی معلم معلیہ سلطنت کا تقریباً وی حال ہو جیسا کہ دیماستمیز (Demosthenese) نے پوتھی حمدی قبل میں جس اس کی سلطنت کو دل کے وقت کہا تھا کہ صرف و ایوتا ہی جماری سلطنت کو حمدی قبل میں جس آ جسنس کی سلطنت کے زول کے وقت کہا تھا کہ صرف و ایوتا ہی جماری سلطنت کو جی کے ہوئے کی جو کے بیاں در نا کر نے کی چرک کوشش کر رہے ہیں۔

"TheGod alone preserve our empire for we on our own pair and doing all to destrey "

اس عظیم، شہنشہ کی و ف ت کے بعد سوج بھی نہیں ہو سکتا تھ کہ اس کی نسل میں بہدور شاوا قبل کا ایسا کر در اور ہزدل ایس بجھورا، عیاش جمد شاوی یہ رگیرا اور شوں یہ لم کا ایس نفس ہرست جو عظیم مغلول کی رویات کی تذریح کی نہیں گے اور جن کی کمزوری، تا ابلی اور بدکاری کی وجہ ہے ڈیمیا کی سب سے وسیع اور عظیم سنطنت کے ما مک ال تعدم کی جہدو ہواری تک محدود ہوکررہ جا تھیں کے اور ایک ادنی تجورتی کہ اپنی مرضی کے مطابق ولی عہد تک کا تقررتی کی خور میں جا تھ ہے جا تا ہے گا

"This Traitor rushed to cease the first possible opportunity of over-throwing and destroying the government of his benefactors " ...... " such was the return made by the traitor for the millions of pounds sterling bestowed by the English on himself and his family"

کاٹی جہانگیراس طرح کی تجارتی مراعات ویے ہے پہلے ایٹ ایک مداح کے اس شعر کو این فراد کا سے ذہن میں رکھتا:

مخور غم محر زبان پشه لي ممتر بهند خودرا که چون فال خرابيازيم، سلي دمان بين

ابتداء میں سیمپنی بال پشر ہے بھی حقیرتمی کین آئندہ ہندوستان میں ہر بادیال لاتے وقت وہ بنداہ میں ہر بادیال لاتے وقت وہ بیل دیاں ہیں جن اور خود اپنے حسن (Benefactor) کے وارث کو غدار اور اپنی حکومت کو ہر باد کرنے کے منصوبے بنانے والاقر اردیئے گئی۔ بقول حافظ ہے منصوبے بنانے والاقر اردیئے گئی۔ بقول حافظ ہے است تا بھیا''

يا بقول صرت موباني

"جنون كانام فردير كيا فردكا جنون"

یہ جوائٹ اسٹاک کمپنی جوآ ئندہ ایک دوسری تجارتی کمپنی (Association of Merchanis) ہے الی کرکے East India Company نی منصرف تجارتی حقوق کی عامل تھی بلکہ اگر India in 1858 كِمصنف إِرْتَحْ لِمس (Arthur Mills) كربيان كريج سمجما ع ئے تواس كے فرائق ميں يہ بھی واخل تھا کہ حکومت برطانیہ کے مجرموں کو ہندوستان پہنچاتی رہے۔ اس تمپنی نے ہندوستان میں انگریز مجرموں کو داخل کرکے اور غالبًا ن کی مدد ہے اور ای بحر ماند ڈ بینیت کے تحت جو جو كارنا كانجام ديكان ك تاريخ مندكا برادني طالب علم تك بخو بي دانف ب مختفراً 1757 و ک پلای کی جنگ اور اس کے بعد 1764ء میں بمسر کی لزائی کے بعد سلم نامدالہ آباد کے تحت انہوں نے مغل شہنشاہ سے بہار، بنگال اور اڑیسہ کی دیوانی دو لا کھ ساٹھ بزار ہونڈیا بھیس لا کھ رویے سایا نہ کے عوش حاصل کرلی لیکن اپنی مرضی کے خلاف شاہ عالم (پیدائش 1727 و۔ تخت نشخی 1769 مدوقات 1806ء) كاله آباد معلى والبس آنے كے منصوبوں كو بهاند بنا كراس پنشن كوبھى يانج سال كے بعد فتم كرديا كيا-1765 ء ميں ايك سال قبل تك اپنے وتمن شجاع الدولد كے دوست بن کراہے روہیلول ہے نزوادیا گیااوراس تنگ نظرعیاش کی مدد کرکے روہ بیلہ طاقت کو بمیشہ کے لئے کزور یافتم کردیا گیااور کر چہوتی طور پرروئیل کھنڈ کا کافی بڑا ملاقہ شجاع الدولہ ول میالیکن دوسری بی تسل بیس آصف لدولہ کے ہاتھوں جہاں خود اس کی ماں کولٹوایا گیا وہیں ہیہ غصب کیا ہوا ملاقہ اس کٹے پلی حکمرال ہے لے کر کمپنی راج میں شامل کرایا گیا۔میسور کی چوتھی از الی کے اختیام پر 1799ء میں مرہوں اور نظام کو سبریاغ دکھا کر ان کی مدد حاصل کر کے متدوستان كي تنها بيدارمغز ،اوردورا نديش حكمرال نبيوسلطان وختم كرديا كيا ورنقيم سلطنت خدادا و کے جھے بڑے کر کے ایک جھوٹی میں است میسور قائم کردی گئی۔ 1801 ویس کرنا تک کو بڑب لیا حمیا۔1802ء میں مراشما سردار چینواے جمیٹر چیاز شروع کی می اور رکھویا کی مدد کرکے چندسال قبل تک ہندوستان کی تاریخ میں اہم کردارادا کرنے والے بیشوا کو اپنا ماتحت بنالیا حمیا۔اوراس کے بعدى بلكر، سندهي، كيكوار اور داجه براركوآ رتومس كيول كمط بق طافت يافريب كارى ك ذریعہ By force of fraud اپن مطبع بنالیا کیا اور ان کے بیروں میں Subsidiary Alliance کی ز بجيرة ال دي گئي-1803 ويش د بلي كوم مثول سه آزاد كرانے كر بہائے لارڈ ليك نے دوآ ب مين داخل بوكر 16 رئتبر 1803 وكودتي ير تبعنه كرليا اور" مجرتام كن نام كونا ي چند "نام نها وغل اعظم

شہنت وی کم کوسندھیا کے پنجول ہے نجات دل کر کرم خسر واند کے تحت ایک ل کھے کچھڑیا وہ پنتن مقرر کردی جوسندھیا ہے مننے والی پینش ہے قریباً ساٹھ بزاررویے زیادہ تھی کیکن و تی میں صرف چنگ ہے حاصل ہونے والی آمد فی ہے تقریباً ہمیں گنا کم تھی۔اس پنش نے ان حضرت ظل سبحانی خلیفة الرحمانی،صاحبتر ان ۴ نی وغیره وغیره کو'' فکر دوعالم'' ہے۔ آ زاد کردیا اورسلطنت کے بکھیڑوں ہے ہے نیاز ہوکر وہ میش و مشرت اور تن آس فی کی زندگی بسر کرتے ہوئے 19 رنومبر 1806 ء کو رائی ملک عدم ہوئے۔شاہ عالم نے اپنی کمزور بین کے باوجود جن میں ان کی حسن پرستی بھی شامل تھی جس کے بتیجہ میں 1787ء میں انہیں اپنی آئکھوں ہے محروم اور حکومت ہے معزول ہونا پر ا تھا، دوموقعول برآ زادفطر تی کا بھی اظہار کیا۔ بہی مرتبدا تگریزوں کی مرضی کے خل ف وہ للہ آباد ہے دہلی والیس آئے جس کاخمیاز دچیبیس لا کھر لانہ پنشن کی شبطی کی شکل میں بھکتند پڑا اور دوسری مرتبهانہوں نے انگریزوں کی اس تجویز کو محکرادیا کہ خل شہنشاہ، خواہ دہ نام ہی کا کیوں نہ ہو، لال قلعه جھوڑ كرمونگير ميں اقامت اختيار كرے۔اس طرح انہوں نے كم ازكم لال قلعه كے اندر تو اپني آ زادی برقر ار بھی اور اس مقدس جگہ کو ہندوستان کی عظمت اور آ زادی کی علامت بنائے رکھا جو ائگریز نہیں جائے تھے۔شاہ عالم کے جانشین اکبرشہ وٹانی ان ہے بھی زیادہ نا ال ٹابت ہوئے جس کے نتیجہ میں ولی عبد کے تقر رکافق ان ہے چھن گیا۔ان سای ریشہ دوانیوں کے سرتھ ساتھ ای زمانے میں مذہبی کارروائیاں بھی شروع کروی گئیں اور 1813ء میں Feelassastical Provision بھی کیا گیا جو جالیس سال کے بعدرنگ مایا۔ کمپنی کی حکمرانی کی ہوس سقوط و بی برختم نہیں ہولک۔1815ء میں نیمول ہے جنگ کر کے ترائی کا علاقہ حاصل کیا گیا۔1826 وہیں برہ کے چارصو بول پر قبضہ کیا گیا اور ای سال چوطرمن اور سورج لل جاٹ کے ایسے مہم بازوں کی وجہ سیجھر تپور انگریزوں کے زیر نگیں آگی۔1835ء میں میسور کا انتظام سنجالا گیا۔1841ء میں کرنول کا غاتمہ ہوگیا۔ 1843ء میں سندھ امیروں ہے چین گیا، 1845ء 1848ء جاب پر یورشیں ہوئیں اورسکھ طاقت ختم کر کے پنجاب کو کمپنی کا غلام بنایا گیا۔1848ء میں راجہت را کو معزول کیا گیا۔1853ء میں برارکواور اس سے یک سال پہنے برمائے میکو کے علاقہ کو گریز تحکومت میں ملایا گیا اور 7 رفر در کی 1856 ء کواود ھے تحکمر ال کومعز ول کر کے اس علاقے کو کمپنی ک حکومت میں شامل کرلیا گیا۔ بظاہر سے تمام فتو حات تمپنی کی حکومت کی وسعت کا باعث تھیں لیکن وہی سب اس آتش فشاں کو دہ کا باعث ہو کیں جو 1857ء میں مجٹ کیا اور خور کمپنی کی تحومت کے خاتمے کا سبب ہوا۔

152

المارت (Aristocracry) کو بر بادکرنے کے ساتھ کہنی کی طرف ہے عوام کے استحصال کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ بڑال کے دستگاروں کے انگویٹھے کا شنے کے بعد استمراری بندو بست کی شکل میں کا شکاروں کے پیٹ پر بھی ات ماری ٹی ورٹھیکیواروں کا ایک ایسا طبقہ دجود میں لایا گیا جس کا کام بیدردی کے ساتھ کس توں کو لوٹن اور کمپنی بہادر کی اقتصادیات کو درست کرنے میں اعانت کر تاتھا۔ چیشہ ور فوجی بھی کمپنی کی پالیسیوں کا شکار ہوئے۔ Subsidiary Alliance کے تحت دیں ریاستوں کے بڑاروں سیاسی بریکار ہوگے جنہیں اپنا بیٹ بھرنے کے لئے مجبور آلوٹ مارکو بیشہ بنا تا بڑاور جنہیں تاریخ میں ٹھیگ اور پنداری کے ناموں سے یا دکیا گیا۔

بیهان به کهنا بھی نامن سب نه ہوگا که ممبنی بها در کی ندکور وفقوحات میں ہندوستانیوں پر مشمل فوج کا بردا حصہ تھا۔اس دنت ہرارا ملک سیاسی بیداری۔ ہے محروم تھا۔لہٰذاغداری یا جب الوطنی کی بحث بركار ب\_ حن نمك كوزياده اجميت حاصل تقى اورائكريزول في اس سي يورا فا كده اشايا اور خود ہندوستانیوں ہی کو اپنا نمک خوار بنا کر ہندوستان پر تیف کیا۔ بیتو عوام کا حال تھا۔ والیان ر یاست کے پیش نظر صرف اینا ذاتی مفاور ما کرتا تھا اور سوائے ٹیبوسلطان کے سمی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ'' وہ دوست کسی کا بھی سمگر نہ ہوا تھا'' وہ اپنی کوتاہ نظری کے باعث محمر بیزوں کے خطرے کو محسوں نہیں کر سکے۔ انگریز انہیں تھوڑے ہے فائدہ کا سبر باغ دکھا کرایک دوسرے سے لڑایا کرتے تھے۔اور یہ بجھتے سے کہ " آئ ان کی کل اپنی باری ہے "Ecclasiastical Provision کے بعد اہل نمر جب نے البتہ بیسوچنا شروع کردیا تھا کہ مپنی کے ہتھوں ان کے تمدا ہب خطرے میں ہیں اور بہ جذبہ حق نمک سے بھی زیادہ طاقتور تھا اور ای کے تحت حضرات علماء کرام نے 1858ء سے بہت مہلے ہی ہے انگریزوں کے ظاف جدوجہد شروع کردی تھی۔سیداحمر میں اور سیدامبرعلی صاحب کے جہادا تحریک کا حصہ تنے لیکن انگریز اس کو بھتے ہوئے بھی نہ بھنا جا ہے تے۔ چذنجہ بہادر شاہ کے مقدے کے جج ، ایدوکیٹ جزل نے 1857 م کی تحریک کو تھی Astruggle of natives for power at place " قرار دیا کی یا غیول نے اس ترجی ہے اطمینائی ہے بورافا تدہ اٹھایا۔

یہ تھے وہ حالات اور پہنیں وہ کیفیتیں جو بہلی جنگ آزادی ہے بہلے ہندوستان میں پائے جاتے ہے اور ہندوستانیوں پر طاری تھیں۔ معزول حکم ال اگر یزوں ہے اس وجہ سے نالال تھے کو انہول نے ال کی خاتمانی عکومیں عصب کرلی تھیں اور انہیں اے دوبارہ حاصل کرنے کی فکر تھی اور انہیں اے دوبارہ حاصل کرنے کی فکر تھی اور ان کی رعایا بھی حق نمک کے طور پر ان کی عدو کے لئے آبادہ تھی جیسا کہ اور دھ میں ہوا۔ بیکار فوجوں کوا پی ملازمتوں کی فکر تھی ، بھو کے مرفے والے کسانوں اور دستگاروں کوا پیٹے ہیدے گی آگ بی بھی نے کہ خور کو الے کسانوں اور دستگاروں کوا پیٹے ہیدے گی آگ بی بھی نے کہ خور اور مسلمان الگ الگ فرہوں کے بچور میون کے باد جود اس وجہ سے سخد ہوگئے تھے کہ دونوں کے فد بھول پر ایک فرہوں کے بیرو موجوں کے باد جود اس وجہ سے سخد ہوگئے تھے کہ دونوں کے فد بھول پر میٹام طبقے جن کے بیرو میون انگ الگ تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ کہنی کے بالان کے مطابق ہندوستا نیوں کے فدا بہ مقدمہ کی اس مقدمہ کی suppelmentary proceeding میں احسن خطرے میں پڑھ گئے تھے بہا در شاہ کے مقدمہ کی suppelmentary proceeding میں احسن

"It was notorious that commander in chief had undertaken upon himself to christianise the whole of India in two years."

ہندوستانی عوام 1851ء سے پہلے ہی اگریزوں سے ہنفر ہو بچے ہے۔ جس کا منطقی ہیچہ 1857ء کی بغادت تھی جس جی ان بھی طبقوں نے حصد نیا اور اس کے لئے ماحول سازگار کرنے کے لئے انوا ہوں کا سہار الیا گیا لیکن بہا درشاہ کے مقدمہ کی روداد کچھے بیا ہی ٹابت کرتی ہے اور حسن عسکری ، رشید تغیر ، سلیمان شکوہ کے بوتے حیدرشکوہ وغیرہ کے سلسلے میں پوچھے جانے والے سوالات سے بھی ہے بات نا ہر ہے کہ اگریز بھی ان انوا ہوں سے داقت سے جیسا کہ ایڈوکیٹ جزل نے بہا درشاہ کے مقدمے کی سلسلے میں دئے جیسا کہ ایڈوکیٹ جزل نے بہا درشاہ کے مقدمے کے فیصلے کے سلسلے میں دئے گئے بیا نات سے نظا ہر ہے۔

"Few will persue these voluminous proceedings without coming to the conclusion that intrigue and conspiracy has long been at this fostering court of Dethi" I am obliged to infer that same thing deeper and more powerful than the use of greased cartridges has been resorted to "That the conspiracy form the very comminencement, was not informed to the sepoys and did not only originate with them but had its remifications throughout the palace and city"

اس تیمرے میں صرف اتن خلطی ہے کہ ایڈ وکیٹ جنزل نے اس سازش کا مرکز قلعہ اور شہر د بلی قرار دیا جبکہ جبیہا کہ وعدہ معاف گواہ تھیم احسن اللہ کے تفصیلی بیان سے ثابت ہے کہ انگریز دل سے متنفر ہونے کے باوجوداور باوجوداس کے بہاور شاہ ہر جنگ کے موقع پرانگریزوں کے شکست کے متمنی رہا کرتے ہتے۔ 11 مرئی 1857ء سے تبل نہ وہ اور نہ اہل وہلی اس یکا کیک (وقت سے پہلے بی) پھوٹ پڑنے والی بغاوت سے واقف تھے۔

بهادرش وظفر (پيدائش 14 راكتوبر 1775 مەحكومت 1837 ما 1857 ء وفات 1862 م) کوآخری مخل شاہنت ہوں میں بحیثیت انسان کےسب سے بہتر قراردیا کیا ہے۔ لال قلعدے کہرا تعلق رکھنے والے ظہیر دہلوی نے انہیں نیک اور پر بیز گار قرار دیا ہے اور انگریز ول تک نے انہیں سرایا ہے۔ چٹانچہ Twilight of The Mughal کامسنف اسپیرس کا تول ہے کہ وہ آخری خل شہنشاہوں میں سب سے بڑے بی نہ تھے بلکہ سب سے اجھے بھی ہتھے۔ اسپیری کے ملاوہ ماس منكاف كى بيني في الى تصفيف The Golden Calm مين ال ك متعلق و محوا يسيدى خيالات كا اظہار کی ہے۔جیا کراحس اللد فال نے اپنے بیان میں کیا ہے۔ وہمتعصب بھی نہ تھے اور عیسائیوں کے خلاف ان کے دل میں کو کی تغرت نہتی۔ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی بھی انہیں بہند كرتى تقى اور جب بھى ان كے حقوق ولى عبدى كوان كے والد نے تتم كرنا عام آ كرے كا نفنت گورز آڑے آیا لیکن حالات کچھا ہے پیدا ہو گئے جنہوں نے اس مرنجان ومرنج، نیک دل اور دردیش صفت شخص کو بقول Spears ایک سازشی یا غی بنادیا (وه سازش تنص یا نبیس، به ایک الگ بحث ہے اور انگریزوں کا سب ہے مضبوط گواہ احسن اللہ شاں تک اس ہے منکر تھا) جاوت میں حصہ لینے والے معزول حکمرانوں کے برنکس ماضی قریب میں ان کا یاان کے خاندان کا کوئی ڈاتی تقصال بیں ہوا تھا (اور مقدے کے دوران انہیں ای کے طعنے دیئے سے کہ انہول نے اپنے محسنوں (Benefactors) کے قلاف سازش کی )لیکن ایک حساس دل رکھنے والا شاعر جس کے بین نظرای خاندان کی گزشته عظمت بوایل بے بسی ادر مجبوری کو بھتا و تھا ہی اے اس کا تو احساس تفای که لارڈ المن براکے زبانہ تک عید، بقرعید، نوروز اور سالگرد کے سواقع برایسٹ ایڈیا سمپنی کی طرف ہے اس کی شہنشا ہی کے اعتراف کے طور پر جونڈ ر ملاکرتی تھی وہ بھی بند ہو پچکی تھی۔اس کواس تو بین کا تواحساس تھائی کہ باوجودتمام کوشش کے وہ جوان بخت کوولی عبد نہ بنواسکا ادر سرزا گتے اللک نے انگریزوں سے جوڑ توڑ کر کے اس کری ہوئی شرط پر کہ یادشاہ ہوکروہ لال تلعه جيموز دي مے۔ اپني وني عبدي منظور كرائي ۔ ان حالات ميں اگر وہ تميتی ہے متفرقا تو كيا نلط تفاله ان حالات من انكريز ول كوتواس كاشكر كزار جويا جائة تفا كدراني جماني، نا نا صاحب بييوا ک طرح اسان کے خلاف خود تکوار نہ اٹھ تی۔ باوجود ظاہری آ سائٹوں کے (جن کا دارو بداریمی بہت کچھنڈ رانوں تک محدودرہ گیا تھا) اس کرب کواس کا دل محسوس تو کرتا ہی تھا کہ دہ قفس میں اسیر ہے خوادو بال اسے کتنی ہی تعتیں طی رہی ہول۔ اس کے شوت میں دوسرے شواہد نہ ہی ،خوداس کے اشعار تو چیش کے ہی جا کتے ہیں جن میں استعاراتی اندازاور کنایوں کی شکل میں انہوں نے اپی دلی گیفتوں کا اظہار کیا ہے اور جن میں سے چند چیش خدمت ہیں۔

تہمہ تہمہ کردیا بس کاٹ کر عاشق کی کھال دہ قرقی زال کلکتہ جو سیکھا ٹاپنا (دیوان اول مفہ ہو) (دیوان اول مفہ ہو) مہمیل بس بس نہ سمجھاؤ، اُٹھو اے ناصحو جاؤ پڑے جی بھی ایسے کہ بس، اب بچھ بیس چلی بات کہ بس طاقب پرواز ہے اسیرو اب شہ پر بیس طاقب پرواز ہے کیا کردگے تم نکل کر دام ہے بیٹھے دہو بیو نیز ھے جو ہوکے تم سے کہیں دہ اے ظفر بیٹر ھے جو ہوکے تم سے کہیں دہ اے ظفر بولو نہ تم کہ ان کے جی بی بیہ بانگین کے دان اور کوئی ہوتا ہے گر سید بیر ہودیں گے اور کوئی ہوتا ہے گر سید بیر ہولیتے دو

جیسا کہ Mrs. Henry Duberly شیں Suppression of Mutiny نے اسکارہ ہو ہے۔ تھے۔ قاحداور پورے شہرد بلی میں نہ عہد میں دو تین سورہ بید میں لوگ جاسوی کے لئے تیار ہوج تے تھے۔ قاحداور پورے شہرد بلی میں نہ صرف جاٹ ل کے ایسے پیشہ ور جاسوی موجود تھے بلکہ مرز االہی بخش اور حکیم احسن بلند کے ایسے من فق بھی بیدکام انجام دے رہے تھے۔ حدید ہے کہ بادش ہی چیتی بیگم ملکہ زیدت کی اینے بیٹے کی ولی عبدی کے چکر میں گریز ول کے ہاتھوں میں اس حد تک تھلونا بن بھی تھیں کہ آئیں کے توسط کے بخت خان کی تمام کوششول کے باوجود بادش ہوتی میں رکے رہے اور آخر خود کو اگریزوں کے جاتے ولی کے طرف ظفر نے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے:

ان روزوں اس گلی میں جاسوں جابجا ہیں کہد دوکوئی ظفر سے وال آئ کل شہ جا۔ تر مین گارہے ہیں اگر بیبال جاسوں بندہ کیا د کھیے کر شہ جائے گا

حقیقت کچھ نہ کچھ اپنی ادھر اڑتی کی پینجی ہے کہیں جاسوں کی ال کوخبر اڑتی کی پینجی ہے

جہال میں اور تو ڈرتے ٹیل غیر سے نیکن ظفر رہے ہے جھے اپنے آشا کا خوف کیا بیآ خری شعر تکیم احسن اللہ خال ،مرز االہی بخش اور ملکہ ذینت کل کی طرف اشرہ نہیں کرتا؟

بلبلو ويجمو چن مي اتنا

نه کرو شور که صیاد آیا

بادشاه كاحساس بالى كالدازه بهاس شعرب الوسكاب:

جو اس کی جان پہ گزرے ہے وہ بی جائے فدا کسی کو جہال میں کسی کے بس شاکرے

وہ بے ضرر متے لیکن پھر بھی بدیگانیوں کا شکار ہوتے رہے اور تاج زر ان کے لئے دردسر ہوگیا۔

شع محفل نے کہا رو رو کے شب کلکیر سے

کیا دبال سر مرا بیه تابع زر پیدا موا سر رت بر مرا بیه تابع زر پیدا موا

کیے تھی شب نہ کلکیر شع رو رو کر

وبال سر یہ مرے تاج زر بنایا تھا

ان کے دل ہیں ہمیشہ ایک آزاد حکمران بننے کی خواہش رہی اور وہ جس تنم کے بادشاہ تھے۔ اس کے مقابعے میں وہ درویش کو ہزار مرتبہ ترجی دیتے تھے۔ان کا پیمشہور شعران کے بالکل حسب حال اور ان کے دل کی آواز ہے۔

يا مجھے افسرِ شابانہ بنايا ہوتا

١٨٥٤ : نكات اورجهات إحسن في

یا مرا تان محدایانہ بنایا ہوتا وہ بیمجی جائے تھے کہ دوسروں پرظلم کرنے والے خود ان مظلوموں ہے بھی ڈریتے رہے ہیں اور یہی کچھ کیفیت انگریزوں کی تھی۔

> تفس میں جے کو نہ چین آیا پرنفال سے مری تمام رات نہ صیاد کو بھی خواب آیا

یں وہ مجنول ہول کہ زندان بی نکہ بانوں کو مرے زنجیر کی آواز نے سوئے نہ ویا

میرمب اشعار 1857ء ہے بہت پہلے جب دہ دیوان اوّل مرتب کررہے تھے کہے گئے ہیں لیکن ان سے انداز ہ ہوگیا ہوگا کہ ابتدائی ہے دہ حالات سے کس حد تک واقف تھے اور ان کے دل کی کیا کیفیت تھی اور اس نے میں ان کے کہے ہول بعض اشعار ہے ہیں اندازہ ہوگا کہ کویا ور کی کیا کیفیت تھی اور اس زیانے میں ان کے کہے ہول بعض اشعار ہے ہیں اندازہ ہوگا کہ کویا وہ چھم بصیرت ہے تا کندہ ہونے والے مقدمے میں اپنی تذکیل کے من ظریمی دیمیرے ہے۔

نمک چرا کے ہو مکس کس مزے سے دل کے زخوں پر مزے لیٹا ہوں میں کیا کیا، با با با، اہا با با

مثن ستم ربی وبی اس کی کہ جب ملک ہر استخوان کو میرے نہ قط زن بنالیا

 ال ردز آ كرے كے لفتنك كورزكو خط لكھ كرتمام حالات سے باخبر كيا اور مدد ما تكى يرساتھ بى جب انہیں حالات کی نزا کت کا اندازہ ہونے لگا تو انہوں نے باغیوں اور انگریزوں میں ثالثی کی بھی کوشش کی نئین ابتدایش باغیوں کے دیاؤ کے تحت اور خوف جان سے وہ بغاوت کی سربراہی کے ئے آمادہ ہو کئے اور اکیس تو یول کی ان کی سانا می قبول کرلی کیکن بعد کو جب انہیں اندازہ ہو کیا کہ د بلي ميں انگريز دل کي حکومت ختم ہوگئي۔ سيانماز هيچ تعااور انقلاب کامياب ہو چکا ہے تو بحثيب ا کے عوام کے نتخب کئے ہوئے حکمرال کے عوام کی مجلا کی اورامن وامان قائم کرنے کے لئے انہول نے زمام حکومت سنجالنے کا فیصلہ کیا اور سیا ہوں کے دباؤ کے بغیر بھی احکام صاور کرنے شروع کے -Trial شل انہیں یا فی اور غدار کہا گیا ہے لیکن سوال سے ہے اگر بتدا ہے غور کیا جائے تو یا فی اور غدار كبلانے كامنى كون ب\_ ياد شاه يا كہنى ؟ يہ ي كه "By force of Fraud" ملك ير سمینی کا قبضہ ہو کمیا تھا لیکن خود کمپنی کے عہدہ داروں کے رویہ سے طاہرتھا کہ قلعہ کی حدود کے اندر اس وفت بھی باوشاہ مطلق العنان تھا۔ جام جہال نما کی ایک خبر سے پتا چاتا ہے کہ بہاورشاہ کی تخت تشيني كيموقع يرريز يدنث نامس ملكاف سوار جوكر قلعدة يا، ولي عبد كوتخت سلطنت يرجلوه افروز کروایااورایک سومیں اشرفیوں کی نذر پیش کی۔ کیااس کے بعد بھی انہیں یادشاہ کے بچائے کمپنی کی ، عایا مجھنا میاہ جب اکدمقدمہ کے دوران کہا گیا؟ حقیقت تو دی ہے جے ڈاکٹر کے بی یادونے نزن كے حوالے سے كھا ہے كەخل بادشادكانام شبنشاه كى حشيت سے اس وقت تك برقر اربكها كيا جب تک اس ہے انگریزوں کا فائدہ تھا۔ چنا نچہ بناوت کے بل تک آئیس عالی جاہ بھی کہا جا تار ہا لین بناوت کی تا کامی کے بعد انہیں کمپنی بہادر کی رعایا اور غدار قر اردیا کیا۔اور مختلف تجاویز ہے صرف نظر كرتے ہوئے انبيں ان كى رعايا كى نظرول بيں ذكيل كرنے كے لئے اور مخل شہنشاہ كے قاتونی تصور (Image) کو داول سے مٹائے کے لئے ان کا مقدمہ لال قلعہ ی میں بیش کیا گیا۔ البيل حقائق كے چیش نظر مذمرف بهندوستانی بلکه خود بعض انگریز مصنفول نے نکھا ہے کہ کمپنی کوان پر مقدمه چلائے کاحق می ندتی اس سلسلے میں F.W. Buckles نے اپنی تصنیف ThePolitical Theory of Ind an Mutiny من اثماعت يدريوني) لكصاب ك: "It was the British East India Company which had rebelled against Bahadur Shah and not vice-versa."

شایدائیں دجوہ کی بنیاد پرڈاکٹراین۔ کے تکم اور دوسرے ہندوستانی مصنفین بادشاہ کواس بات کا ملزم قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے کیوں مقدمہ کی حیثیت کوقبول کرلیا۔ وہ نمپنی کی رعایا نہ 11 مرگی 1857ء کے پہلے بتھے اور نہ کم اکتو بر کے بعداس لئے نمپنی کوان کے خلاف چارج شیف جاری کرنے یا مقدمہ جلانے کا کوئی قانونی جواز نہ تھا۔

حقیقت ہے کہ بہادر شاہ نے کچھ پہائے ہے۔ بعد بعادت کی رہنمائی قبول کرنی تھی اور

بہت سے وہ کا غذات جومقد مے بیل بیش ہوئے تھان کے دفائی بیان کے اس حصر کی پچھ ملا تک نفی کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ با غیوں کے ہانموں میں تحض تیدی کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کے سامنے جو بھی کا غذات بیش کے جاتے تھے وہ ان پر جان کے خوف سے دستخط کرد ہے تھے اور ان کے سامنے جو بھی کا غذات بیش کے جاتے تھے۔ ان کا غذات میں بہت دستخط کرد ہے تھے یا باغی جو پچھ چا ہے تھے وہ گئی کر ان کی مہر گا لیتے تھے۔ ان کا غذات میں بہت سے احکام میں جو انہوں نے مرزام فن کی اور ما یا پر ورک کا ٹبوت و ہے ہیں ۔ ان کے بہت سے احکام وہ ہیں جو انہوں نے مرزام فن یا دوسر سے مرداروں کو رعا یا کی فلاح و ببود اور گئیروں کے ساتھ بختی وہ ہیں جو انہوں نے کا غرزان چیف کو کھا تھا کہ فوج جو مقد ہے کے دوران بطور 3 کا مردان انہوں نے کماغ ران چیف کو کھا تھا کہ فوج کو مرفاط تھا کہ فوج کے دوران بطور 3 کے انہوں کو کہ مردارا ہوں کے مردارا ہوں کو ایک کام حفاظ تھا کہ فوج کے دوران بطور 3 کے انہوں کو کہ مردارا ہے سامیوں کو ایک کو کو سے بازر کھیں داس تھی تھی ہواؤہ وہ ہے۔

special signature, on a petition from the inhabitants of the old fort, prohibiting acts of devastation against the petitioners and that this petition was then sent to you It is surprising that up to the present time no arrangement, should have been made you should not have given effect to the prohibition by sending out some cavlary. It is the business of the army to protect and not to desolate and plunder. The officers of the army will therefore immed ately restrain their men from the commission of these improprieties and further, as the intelligence of the approach of the enemy troops was faste, these lawless soldiers should not now be kept in the old fort, but on the contrary, entrenchment should be constructed for them at a distance of five or six m les "

قابل غورامر ہیہ ہے کہ ایک ہی روز قبل پرانے قلعہ کے رہنے والوں کی عرضداشت پر مرز ا مغل کولوٹ ماررو کنے کا علم دیا محمیا تھ اور اس پر فوری قمل نہ ہونے کی وجہ سے مرز امغل کو و دسرے ی دن خت الفاظ میں خاطب کیا گیا۔ بیای سال کی عمر میں اس تم کے احکام بادشاہ کی بیدار مغزی اور انظامی سال کی عمر میں اس تم کے احکام بادشاہ کی بیدار مغزی اور انظامی صلاحیت کی گوائی و ہے ہیں جس کا اعتراف بادشاہ کے جانی دشمن جان لارنس، چیف کشنر پنجا ہے کو بھی کر تا ہوا جوا کے موقع پر لکھتا ہے:

"The papers referring to the system of the king's government exhibit in a remarkable manner the active personal share which the king himself took in the conduct of the affairs. It must be admitted that his orders were not unworthy of the situation. He did make an effort to preserve order in the city to repress rapine and murder in the village, check malversation and to restrain the excesses of the soldiery."

اس تتم کے رعایا پروراحکام کے علاوہ جن میں وہ احکام بھی شامل ہیں جن میں معمولی عوام ک عرضع ل بران کی حفاظت کیلئے ساہیوں کی تعیناتی اور گائے کے ذبیحہ پر یا بندی (جس کا بورے طور برنف ذبھی ہوا) بھی شامل ہیں ، ان کی دفاعی بیان کا دہ حصہ بھے ہے جس میں انہوں نے بغاوت کے ابتدائی دور میں جب انگریزوں کا قل بور ما تھا یا غیوں کے ماتھوں اپنی ہے ہی کا اظہار کیا۔ ا يك رحم دل، شريف الطبع ، صوفى مشرب اور جذبا تبيت كى منزل سے گزر جانے والے بوڑ ھے انسان کیلئے ممکن بی نہیں ہے کہ وہ مسی بھی گروہ کے ،خوادوہ اس کے دشمنوں بی پرمشمل کیول نہ ہو، بچوں اور عورتوں کے قبل عام کا تھم وے۔ ممبنی کے ایجنٹ مسٹر فریز ر اور قلعہ د ارمسٹر ڈمکس اور دوسرے انگریز بچوں اورعورتوں کے آل کے سلسلے میں خود کمپنی کے نمک حلال جاسوں جاٹ ال بخت اور سنگھ چیراسی اور قلام عماس اور حکیم احسن الله خال کے بیانات سے ٹابت ہے کہ باوشاہ کا ت تواس میں ہاتھ تھا اور نہاہے اس کالم ہوا۔ اس بات میں شک کرنے کی کوئی مخبائش نہیں ہے کہ بادشاہ نے ان لوگول کو بچانے کی کوشش کی اور ان کی خواہش کے مطابق دوتو چیں اور یا کمیال جمیجیں لکن اس کے بل ہی وہ لوگ تق کئے جا تھے تھے۔شہرے قلعہ میں لائے جلنے کے بعد بور بیول كے تل كے سليلے ميں عاسوس عاث ل كوائى ديتا ہے كدمات آ تھروز كے بعد جب وہ قلعد كيا تو کل کے پہلے کن بیں اس نے بور ہوں کو بیٹھے ہوئے ویکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک باخی سیامی نے فائر کیا جس سے بوشاہ کا ایک سیابی مرکباتب بحث نے ان پور پیوں کوئل کردیا۔اس نے سیمی محوای دی کہ بادشاہ ہے آل کی اجازت لینے کیلئے جب پہلی مرتبہ لوگ مجئے تو انہیں اجازت نہیں دی گئی (اوراس حد تک عکیم احسن الله بھی اس ہے منفق ہیں ) کیکن بعد کو بسنت علی خاب نے و کول

كامرارير بادشاه يربيون كوباغيول كحواف كردية جافي يرزورد باساور بادشاء سعط کے بعد بسنت علی طال نے وقع ان خاص کے بھا تک برآ کر اعلان کیا کہ بادشاہ نے ان لوگول کی حوالکی کی اجازت وے دک۔ جاسوس نے یہ محی گوائی دی کہاس نے شہر میں سنا کہ باد شاہ بور پیوں کو بچانا عابتا تھالیکن فوج کے دباؤ کا مقابلہ نہ کرسکا۔ Cross Examnation میں جب بادشاہ نے مواه سے سول کیا کہ کیاوہ جانتا ہے کہ ل کا حکم خود اس نے ( یعنی بادشاہ نے ) دیا تھا یا ہست ملی خال نے اپنی طرف سے ایسا اعلان کیا تو گواہ نے اپنی لاعلی کا اظہار کیا۔ ایک دوسرے کواہ غلام عباس نے بھی شام کو یا بچ تھ جے کچھ بور پین پکڑے محتے کین بادشاہ نے ان کے تل کی اجازت مہیں دی۔ تقریباً پندرہ دن کے بعدائے معلوم ہوا کہ تقریباً بچاس بور پین مارے محے کیکن اس نے مي بھی کہا کہ احسن اللہ خال سے اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ نے قبل کرنے ہے رو کا تھا۔ احسن اللہ خال کے بیان میں اگر چہ کہا گیا ہے کہ خود اس کے مشورے پر بادشاہ نے میلے ایساتھم جاری کرنے ہے انکار کرد یا لیکن جدکوسوار فوج کے سردار گلاب شاہ اور پیدل سکندراور سیجمنوں کے انسروں کی خواہش کے مطابق خواجہ سراؤل شیدی ماصر خان اور بسنت علی خال بادشاہ پر جھا گئے اور ہنت اور شیدی ناصر خان قید بوں کو گلاب شاہ کے حوالے کردیا اور یا فی سیابیوں نے انہیں مکوارول سے تل کردیا۔ احسن اللہ خال کے نز دیک اس قبل عام کے اسدوار موارفوج کے رسالدار گلاب شاہ، پیدل ریجمنول سکندر اور ریجمنٹ کے افسر، اور یادشاہ کے ملازموں میں سیدی ناصر خاں اور بسنت علی خاں اور شاہز اووں میں مرز اابدیکر اور مرز اخیر سلطان ( حضرت سلطان ) شامل تھے۔ادراس کے نزد یک بادشاہ اس حد تک ذمہ دار تھے کہ انہوں نے ان قیدیوں کوشاہی رم میں نبیں چھیا یا۔ کیا انگریزوں کے سب سے بڑے معتمد جاٹ ل کے بیان سے بینبیں معلوم ہوتا کہ بور بیوں کے قتل کے معالمے میں بادشاہ بےقصور تھے۔ وعدہ معاف گواہ احسن ایندیٰ رہے بیان ہے بھی زیادہ سے زیادہ اتنا پتا چاتا ہے کہ وہ اس صد تک ذمہ دار تھے کہ انہوں نے قیدیوں کواندرحرم میں نبیس رکھا اور اگر وہ انبیں وہاں رکھتے تو غالبًا ؛ غی حرم میں تھس کے انبیس نے کا لیتے۔ بیصر ف ایک مفروضہ ہے۔ بادشاہ کے خواجہ مراشیدی تاصراور سنت علی خال باغی سنت سیاہ ہے ا تے اور ان کے لئے حرم ہے بھی قید ہوں کو نکال لانا دشوار نہ تھا ، احسن ایند خال کے کردار کے سلسلے میں سے بات بھی قائل فورے کہ جب ظہیر دہلوی نے ان کے سامنے بی خدشہ ظاہر کیا کہ تیدی قبل کردیے جائیں کے اور یہ کہ انہیں (احسن اللہ کو) انہیں بچانے کی کوشش کرتا جائے تو احسن اللہ اللہ علامے اور نظمیر کو دُنیا داری کا بیسبن پڑھایا کہ ایسے معد للے بیس دخل اندازی موت کو دعوت وینا ہوتی ہے تو اللہ تا اللہ خان کو ایک دیتے وقت وہ اپنی یہ بات بھول سمے جو حالات احسن اللہ خال کے سمامنے تھے وی بہادرشاہ کے جی سمامنے تھے۔

مقدے میں بادشاہ پر چار الزام لگائے گئے تھے: (1) برٹش گورنمنٹ کے بیش یافتہ ہونے کے باوجود دس کی سے کیم اکتو برتک گھر بخت صوبیدار اور دوسرے افسروں کو حکومت کے فلاف بعناوت کرنے کی تر غیب وی۔ ای بڑام کا بے بنیاد ہوتا ای بات ہے تابت ہے کہ گھر بخت فال کیم جولائی کو دیلی بہنچ جب سیح معنوں میں دیلی اگریزوں سے آزاو ہوچکا تھا۔ ویلی میں بغناوت کے ابتدا میں میر ٹھدسے آنے والی فوجوں کے ساتھ ہی ساتھ 11 اگریزوں سے آزاو ہو چکا تھا۔ ویلی میں مقی ۔ (2) 10 اگری اور کیم اکتو بر کے دوران بادشاہ نے مرزام فل کو جو برطانوی رعایا تھے اور دوسرے ساہوں اور لوگول کو حکومت کے فلاف جنگ کے لئے آبادہ کیا۔ اس الزام میں پہلے الزام سے پچھزیادہ فرق نہیں ہے صرف بخت فال کی جگہرزام فل کا نام رکھ دیا ہے۔ ان دونوں الزام سے پچھزیادہ فرق نہیں ہے مرف بخت فال کی جگہرزام فل کا نام رکھ دیا ہے۔ ان دونوں ساز بازتھی لیکن جیسا کہ فو وانگریز جاسوسوں اور وعدہ معاف گواہ کے بیان سے فلا ہر ہے ۔ ایک کوئی ساز بازتھی کیکن جیسا کہ فو وانگریز جاسوسوں اور وعدہ معاف گواہ کے بیان سے فلا ہر ہے ۔ ایک کوئی بات ناہ فی ۔ احمن اند فال نے صاف اللہ فلا میں کہا تھا کہ انہوں نے پچھڑیں سنا کہ بادشاہ فیت نام رو سے ساز بازتھی ۔ احمن اند فال نے صاف اللہ فلا میں کہا تھا کہ انہوں نے پچھڑیں سنا کہ بادشاہ فیت نام رو سے ساز بازتھی۔ احمن اند فال نائے میں کہا تھا کہ انہوں نے پچھڑیں سنا کہ بادشاہ فیت نام رو سے ساز باز کرتا تھا:

I never heard that the king carried on correspondence with the native troops but he used to make anxious enquiries about the native army whenever any war took place and in as much as he was dissatisfied with the British Government, he took per a meaning of their defeat or reverses

مغن معوبیدارمحمد بخت خال اور دوسرول کی مدو ہے ریاست میں بغادت کی اور سر کار برطانیہ کوفتم كرنے كے لئے اسيخ متعوبوں كے تحت دیلی میں فوج اكٹھا كى اور انبيں انگريزوں سے لزنے كے کتے بھیجا۔ بیالزام بھی نمط ہے۔ باغی نوج تو مجھی خود انگریزوں کی فوج کسی بھی دستاویز ہے میہ ٹابت نہیں ہوتا کہ ہادشاہ نے خودکوئی فوج جمع کی۔ بقول ڈاکٹر اسلم پر دین کے'' کاش انہوں نے ایها کیا ہوتا'' اور اگر ایسا ہوتا تو حالات کچھاور ہی ہوتے اور امریکہ کی جنگ آزادی کی طرح سے تا کام بغاوت کامیاب انقلاب بن مکنی بوتی ۔ بادشاہ اگر دانعی ابتدا ہے بغاوت میں شامل ہوتا تو اس كيلي بحوا تظامات بھى كئے ہوتے۔اس نے تو باغيوں كوائے سے دور كھنے كيلئے يہاں تك كبا تھا كاس كے ياس بنيس دينے كيلئے بحقيس ب-جہال تك بادشاى كے اعلان كاتعلق ب،جيسا سلے کہا جاچکا ہوہ تو پہلے بی ہے بادشاہ تھ اور اس کے تاجیوشی کے موقع پرخود مینی کی طرف ہے اے نذردی می کی تھی۔ دوسرے میکہ بادش ہی کے اس اعلان اور تخت نشینی ہے کی روز میلے ہی ممینی کا افتدار بورے طور پرختم ہو کمیا تھ اور کمل نراجیت کا عالم تھا۔ ان حالات میں نی حکومت بنیا ایک اصولی یات ہے۔ چنانچے نے سرے سے بادشاہت قائم کر کے بہادرشاہ کواس کا سربراہ بنایا گیا۔ تیسرے سے کہ کپنی کسی بھی معاہدے کے تحت دلجی کی قانوی عکمراں نہھی اوراس کا دعویٰ ندھ تھ کہ بہادر شاہ یا کوئی بھی دبلی والاکسی قانوان کے تحت اس کی رعایا تھ جس ہے و ذاواری کی امید کی ج تی ۔ جنگل کے تانون کے مطابق انہوں نے دہلی پر قبضہ کیا تھا اور ویسے بی وہ وہاں سے نکال ویے گئے تھے اور اہل وہلی نے جائز بادشاہ کی بادش ہت کی تقید بی کردی تھی۔ تخت حکومت پر بیضنے کا بہا درش ہ کو ایسا ہی حق تھا جیسا مک الز بھ کو اٹلینڈ کے تخت پر بیٹھنے کا ۔ غداری انہوں نے حبیں کی بلکہ خود ممینی نے کہ تھی اور مسلسل کرتی ربی۔(4) 11 مئی 1857 ، یاس کے بعدد د کے قعمد کی حدود میں انجاس بور بیوں کے تی میں وہ ملوث تھے۔ اور ۱) امری تا کی اکتار 857 ، انہوں نے باغی سیا بول کو بور بین افسرا کو بنا ک کرنے کی تر غیب دی ور باغیوں کوانی وات ے نوارا اور دوسرے دیسی حکمرانوں کو انگریزہ ں اور میسا نیوں کوٹل کرنے کے فرامین ہیں۔ بور بیں کوئل کے متعلق مفصل بحث کی جا پہل ہے۔ خود اگریزوں کے جا سوسوں ور دوسرے محوا ہوں کے بیانات شاہد میں کہ انہوں نے انہیں ہی نے کی کوشش کی۔ دیسی تعلم انول سے مدو طلب كرف كي هيقت احسن الله فال كے بيان سے كل جاتى ہے۔

"When the king expected aid from Persia, no effort was made to win over any of the native princes"

کاش چند مہینے کی آزادی کے دور ان وہ دلی و ایان ریاست میں آزادی کا شعور بیدا کرنے کی کوشش کرتے اوران سے مدہ حاصل کرتے جہاں تک یور پین افسروں کو بداک کرنے کی ترفیب کا سوال ہے دوسود ست و برول سے کہیں بیٹا بت نہیں ہے اور شہند وستانی گواہوں کے بیان بیں بیر کہا ہوت کے مدوہ ہوتا ہی کیا بیل سیر کہا گی ہیں کشت وخون کے مدوہ ہوتا ہی کیا بیل بیر کشت وخون کے مدوہ ہوتا ہی کیا ہیں بیر کہا گی ہیں کشت وخون کے مدوہ ہوتا ہی کیا ہے ۔ باغیوں کو انواز نے کا ازام بھی نلط ہے ۔ جندروز کی بافاوت کے بعدا تگریزوں کا اقتد ارضی بوٹ تو بیوں کو مزاد سے ور افتد ارضی بوٹ کے بعدا قرار کو میں اور بیا والے نو جیول کو مزاد سے ور افتد ارضی بوٹ کے بعدا قرار کو میں اور بیا والے نو جیول کو مزاد سے ور افتار نے دونوں بالوں کا حق تھا۔

بهادرشاه كامقدمه ايك ري كارروائي حمل كامقصد أنكريزول كي ايماند ري اورانصاف يبندي كا پروپیٹنٹرہ کرنا تھا۔ نصبے پہلے ہی ہو بھے ہتے۔ پہلے یہ طے ہو جاتھ کہ نمیں قبل نہیں کیا جائے گا لیکن ان کی کردار کٹی (Character Assasination) تو ہوتا ہی گئی تا کہ ان کے ہم وطنوں کے دلوں ہے انکاو قارختم ہوجا ئے۔ اور ان کے ول ود ہاغ ہے ان کے خاند ان مغلیہ کا فروہونے کے ریتے ہے سلطنت کا جائز وارث ہونے کا خیال نگل جائے۔ پیرخیال عوام کے ذہنوں میں اس طرح بیشے ہوا تھا کہ خواہ وہ مرہے ہول یا جاٹ یا روہ پینے یا فغان کسی میں یہ ہمت نبیس تھی کہوہ خود تخت شبی پر بینے جو تے اور وہ اسینے کام شہر خاندان کے بی کسی فر د کو تخت پر بٹھ کراور ہے ایے قابو میں رکھ کر جلایا کرتے ہتے۔ انگریزوں کو ای مقتد داور تصور کو ٹنم کرنے کیلئے بہا درش ہ کومز ا دین تی ۔ لیکن اس الصاف بیندی کا بول اس دفت کھل جاتا ہے جب شاہی خاند ن کے تین افراد مرزامخل ،مرزاخفنرسلھان اورمرز اابو یکرکو د بی دردازے کے قریب لا کر ہٹرین نے گو ی ماردی۔ وراس کے جدمحش شای خاندان کے فرد اور ال قلعہ کے کمین ہونے کے جرم میں دوسرے ش بنده و روم و من شهد كي بنيادي به كرا يا كيار كياد نصاف كا تقاضا بدند تها كدبها در شاه كي طرح ان سیموں پر مشدمہ چاہ جا نااور محرم نابت ہوئے کے جعد ہی ال کومزاوی جاتی ۔ کیا بڈس کا قانون ا ہے ہاتھ یک بین قرم ندتی اور اً سرخد وا ہے سزا کیوں نہیں دی گئی۔اس کاجرم بھی دیسا ہی تھا جیسا سے رفوٹ کے سروارگا، ب شاہ دوردوسرول کا ۔ان شاہرادوں کے ملاوہ سیکڑوں ہے گناہول کو دہلی

 دبل اورمیر ٹھ کی ساہ میں مہلے ہی سے خط و کتابت ہور ہی تھی۔ساتھ ہی ہے کہ میر ٹھ کی سیاہ کا تقریباً سجى اہم جماؤ تيوں كے مندوستانی ساميوں سے راجلہ تھا۔ بعثاوت كے اہم ليڈروں نے افواہول كاسبارا كرمك بحرك سيبول من باطميناني كهياا وي تقى ساته ي عوام الناس كوتمين کے نام پر بجڑ کانے میں کوئی کی نہ رکھی ، یہاں تک کہ بیے خبرمشہور ہوگئی تھی کہ کمانڈ رانچیف نے دو سال کے اندر بورے ہندوستان کو عیسائی بنانے کا فیصلہ کرلیا۔ میجی مشہور کیا گیا تھا کہ آئے میں ہدیوں کابرادہ مااکر فوجیوں کا ندہب خراب کیا جارہا ہے سب سے آخریس کارتوسوں میں جربی کی خبر پھیلی اور وہ دنت ہے پہلے ہی بغاوت کا سبب بن تنی۔ چنا تھے، 26 رقر وری 1857 و کو بیرک نور كے ساہيوں نے چر لي ليكے كارتوس استعال كرنے سے انكار كرد و اور منكل والم سے يہر بدك كوكولى ماردى۔ ابريل ميں مير تھ ، لكھنو اور انبالہ ميں انكريزوں كے كھر جلائے محت اور 6 مركى كو انگریزوں نے 85 سیابیوں کا جربی آبیز کارتوس استعمال ندکرنے کے جرم میں کورٹ مارشل کرویا اوران کی ناعاقبت اندیش 10 رشکی 1857 وسے عام بغاوت تھیلنے کا باعث بنی۔ بیتمام افو میں 1857ء ہے کئی سال بہتے ہے شت کرری تھیں۔ انگریزوں کے خلاف عوام کو جرکانے کے ان كى ہمت بلندر كھنے كے لئے يہ خبر بھى عام ہوئى كه شاه ايران اورز ايروس ہندوستان برحمله كرنے والے ہیں۔ چنانچے سلیمان شکوہ کے بوتے مرزاحیدر شکوہ نے لکھنؤے وبلی آ کر بہادر شاہ کو بھی اس كاليقين وذايا تهااورشاه امران ك نام خودان كالكها بوايا بادشاه كي طرف سے مرزاحيدركا خود بادشاہ کی مہر کیا ہوا خط مرزا حیدر کے بھائی مرزانجف کے توسط سے امران بھیجا گیا اور جب وہاں ے جواب ندآ یا تواددھ کی سلطنت کے فاتے ہے بھی پہلے حسن عسکری کے توسط سے شیدی تنمر کو جواب لانے کے لئے جے سے بہانے سے ایران بھیجا کمیا۔ای زمانے میں جامع مسجد کی دیوار بر ا یک پوستر بھی نگا ہوا یا یا گیا جس میں اہل دہلی کومطلع کیا گیا تھا کہ جلد ہی شاہ ایران ہندوستان پر حملة كرنے والے بیں۔ بیافوا بیل صرف ایران تک محدود ندھیں ، روی حلے سے چرہے ہوتے تھے ادرا کے عام خیال تھا کدا کر روسیوں نے ایرانیوں کی مدد کردی تو ہندوستان ہے اجمریزوں کو نکال باہر کردیا جائے گا۔ ترکی اور فرانس ہے بھی مدد کی خبریں ال رہی تھیں۔ مذہب کا معاملہ ایسا تھا کہ ہر مندوستانی انکریزوں سے برگمان مو دکا تھا۔ نانا صاحب کی پنشن کا مسئلہ اودھ کاستول اور رائی حِمالُی کو بچہ اور نینے کی اجازت شدملنااس عام بے جینی میں اضافه کا باعث ہوئے۔ بغاوت اسل

میں ہندوستانی فوج کو کرنا تھ اور خالبا اس کے لئے کوئی خاص وقت بھی مقررتھا جیہا کے مختف مقامات پر جہاتیوں کی تقسیم سے ظاہر ہے جوغالباکی خاص وقت پر بہندوت شروع کرنے کا شارہ تھ لیکن میر ٹھے کے کورٹ مارشل نے اس چنگاری کو وقت سے پہلے بی شعاوں میں تبدیل کرویا۔ احسن القدخال کے بیان کے مطابق بعناوت کے بھوٹ پڑنے کا سبب صرف کا رتو سوں کی جربی دی ساتھ اگر البندخال کے بیان کے مطابق بعناوت کے بھوٹ پڑنے کا سبب صرف کا رتو سوں کی جربی دی ساتھ بی البنانہ ہوتا تب بھی بعاوت ہوتی اس لئے کہ فوج کو یقین تھا کہ استانساف ند کے گا۔ ماتھ بی ماتھ وہ ساتھ وہ میں بھی بعاوت ہوتی کی موحت کی ریڑھ کی ہم کی ہے اور یہ کہ اس کے خلاف کرنے کے ماتھ وہ انگر یزوں کے پاس ڈرائع نہیں ہیں۔ احسن انشر خال نے یہ بھی بنایا کہ انہوں نے باغیوں سے روابط رکھنے والے حیور حسن سے یہ بھی سن کہ فوجوں کا خیال تھا کہ اگر وہ متحد ہوجا کیں گے قو جد ہی ملک رکھنے والے حیور حسن سے یہ بھی سن کہ فوجوں کا خیال تھا کہ اگر وہ متحد ہوجا کیں گے قو جد ہی ملک کے مالک بین جا کیں گے۔

1857ء کی تحریک میں ملک کے مختلف طبقول نے اپنے اپنے مخصوص نقطہ نظر سے حصد لیا اور ان میں کسی تشم کا تنظیمی اتحادیثہ تھا اور یہی چیز تا کا می کا باعث بی۔ بطاوت فوج نے شروع کی تھی کین فوج کے ملاوہ سابق حکمران طبقہ، ملازمت پیشگان، اور طبقۂ علماءسب اس بیس شریک ہو گئے بتھے لیکن سب کے مقاصد جدا جدا ہتھ۔ بغاوت تین قتم کے لیڈرول کے تحت جاری تھی۔ (1) فوجی لیڈرر ان میں کوئی خاص فردلیڈری کے فرائض انجام نہیں و ہے رہاتھ بکہ پنجا پی فیصلول مرسر دارممل درآید کرتے تھے۔ان سر داروں میں نکھنؤ میں مموغان اور دبلی میں بخت خان بیش بیش ستے۔(2)عوامی لیڈر۔ بیاد نیج طبقہ ہے تعلق ندر کہتے ہتے اور ان کے پیش ظرعمو أ ند بہت تھا۔ایسے لیڈرول میں مولوی احمد اللہ شاہ کا نام سرفیرست ہے۔ (3) دیسی سابق تحکمرال ان کے پیش نظر ذاتی مفادات نتے اور اس کے لئے وہ نوجیس تیار کر کے جدد جہد کررے تھے۔ پہلے دو طبقول کے لیڈرول کوصاحب و جاہت ، شخاص کی تن شکھی چنانجوں نے دلی حکمر انول کوان ک مرضی ہے یاز بردی اپنے ساتھ لیا جیسا کہ کھنؤ اور دبلی ہیں ہوا۔ میدحضرات جن ہر برزرگی برور ا و دی گئتھی آخر میں بدر ضاور غیت بغاوت میں حصہ لینے کو تیار ہوئے اور بغاوت کی ٹا کا ٹی ہر سزا کے مستحق تھبرائے گئے۔ یہ تمام گروہ انگریزوں کو ملک سے نکالنا جا ہتے تو تھے لیکن ان میں نہ توسنظیم دا تحاد تھاا در نہ ہی مقصد کے تیک ریا تگت ۔جس کی وجہ سے بیٹحریک تا کام ثابت ہو گی۔

## انقلا بيستاون كى تاريخ سازخوا تين

افخارہ سوستاون کی جنگ آزاد کی جیس گرم دول نے بے مثال شجاعت، ہمت اوراستقدال سے کام لیتے ہوئے اپنی لازوال قربانیول کے ذریعے ملک کوان کو اگریزوں کی ثلامی سے نجات ولانے کی کوشش کی تو ان کے شانہ بٹانہ ہندوستانی خوا تین نے بھی کچھ کم جرائت وہمت ، عوم واستقل ل اوراشجا عت وشہامت کا مظاہرہ نہیں کیا۔وہ اس کی جنگ آزادی میں کئی ایسے بے مشل نقوش شبت کر کئیں جو خوا تین سے آج بھی مشتل راہ ہیں اور بہ بچ بھی ہے کہ کوئی بھی انتظاب نقوش شبت کر کئیں جو خوا تین سے آج بھی مشتل راہ ہیں اور بہ بچ بھی ہے کہ کوئی بھی انتظاب ترکی ہیا جدد جہد عورتوں کی بیواری اور تعاون کے بغیر ہر گزیا یہ تھیل کوئیں پہنچ سکتا اس کی مثالیں تاریخ عالم میں بھری پڑی جی بھی ہوں ہے جہرواستیداد سے آزاد کرنے میں ہندوستان کی فوا تین نے اپنی جی ترواستی متعاون سے بھرواستیں استعال کیس جس کاذکر یہاں مقصود ہے۔

تاریخ شاہر ہے کہ خواتین نے اپنے گود کے پالوں کو آنکھوں کے سامنے ترویتے ہوئے و کیجاء ہوگی کاغم اٹھایاء بھ کیوں کوخون جس خلطاں و یکھ ، خوداہ بنے ساتھ بہیائے سلوک برداشت کے لیکن مادروطن کی حرمت کے تحفظ کے بیے آگریز وں کے خلاف سی بھی تتم کی قربانی بیش کرئے ہے در لیخ نہ کیا یوں تو بعاد قری بہلے بھی ہو کیل لیکن وہ صرف بعاوت تک محد دور جیں اور دہ کام نہ کرسکیس جو انقلاب ستاون یا تحریک آزادی کی بہلی آواز بعند کرسکیس جو انقلاب ستاون یا تحریک آزادی کی بہلی آواز بعند ہوگی وجہ سور اور گائے کی جی لیے ہوئے کارتوس کا استعال نہ کرنا تھا اس ایک نہیں نے ان بہاجوں کا کورٹ مارش کروا دیا۔ تاریخ کے مطالعہ سے معوم ہوتا ہے کہ جب سامرا بی طاقت سے دونوں کا کورٹ مارش کروا دیا۔ تاریخ کے مطالعہ سے معوم ہوتا ہے کہ جب سامرا بی طاقت کے دونوں کناروں کی کرنے والے ہندوست نی سے ہوں کو سے بی بیرک کی طرف لے جارہے سے تو تو رئی جوانے کے دونوں کناروں پر کھڑ ہے ہو کر عور تو رہ بی نے ان ہندوستانی سے ہیوں کی تقیرو تذکیل کی جوانے بی بیوں کو سے بیوں کو بی بیوں کی قیرو تذکیل کی جوانے بی بیوں کو بی نے طابع دور کی کی قرار میں:

" ان میں کٹر عور تیں تھیں جن کے درجا محبور سے انھوں نے عن وشنع ہے

پنگسا جھل جھل کر ڈرڈ فقت وفساد کو جھڑکا ٹیرو کا کیااور اس کی جہب زبان آتش فساد پر
روغن کا کام کرگئی ....ان عورتوں نے مردوں کو طعنے دیے ٹیرو کا کئے کہتم لوگ مرد بو
اور سپاہی گری کا دعویٰ کرتے ہو گرنہاے تدین دل بے غیرت اور بے شرم ہو ہم ہے تو ہم
عوض اچھی جیس تم کوشرم نہیں آئی کہ تمہارے سامنے افسروں کے شھاڑیاں ، بیڑیاں
پڑگئیں گرتم کھڑے دیکھا کئے اور تم سے پچھے نہ ہوسکا ۔ بدلوچ وڑیاں تو تم بہن اواور
ہتھیار ہم کو وے دوہ ہم افسروں کو چھڑا کر لاتی ہیں ان کلمات نے اشتعال طبع پیدا
کیا ... مردا تھی کی آگے جھڑک آئی اور مرنے مارنے پر تیار ہو گئے'۔

میرتھ کے اس واقعہ نے چہار جانب اگریزوں کے خلاف نفرت کی لہر پیدا کر دی ہر ہندوستانی اگریزوں کے اس بہیا نہ سلوک سے نجات پانے کے لئے سروتن کی بازی لگانے کے لئے اٹھ کھڑ ابواحصول آزادی کی خاطر آزادی کے متوالوں نے اگریز پوس کی لاٹھیاں اور گولیاں کھا کمیں ، کالے پانی کی صعوبتیں برداشت کیس، قید و بند کی شخیوں اور زنداں کی صعوبتوں کو جھیلا، تارواسلوک اور آگ کے شعلول کی نذر ہونا گوارہ کیا لیکن آزادی کے نعرہ کو، بغاوت کے ملم کو ہندوستاندوں نے بھی سرگوں نہ ہونے دیا جتی کہاں روایتوں اور احکام کی بھی پایداری ندکی جو کہ مندوستانی عورت کے لئے نہاےت اہم ہوا کرتی ہے۔

نہ جب اسلام میں ہردہ کی صدورجہ اہمیت ہے گئی جب مسلم خوا تین نے ملک پر خطرات

کے بادل منڈ لائے ہوئے دیکھے تو گھر کی چہار دیواری ہے باہرا کر جنگ آزادی کی تحریک میں

تن من وہن سے شریک ہوگئیں یوں تو ان خوا تین کی فہرست طویل ہے لیکن یہاں صرف چند جال

بازخوا تین مجاہدہ کا ذکر کیا جائے گا جس میں زینت کی گانام مرفہرست ہے ان کے بارے میں کہ

جاتا ہے کہ وہ بادشاہ بر درشاہ ظفر سے کوئی بات کھل کرتبیں کرتی تھی وہ بادشاہ کے سانے کوئی مسللہ

جاتا ہے کہ وہ بادشاہ بر درشاہ ظفر سے کہ بادش ہ ان می کے خیالات کی تا تھا پی زبان سے کر دیے

میں تو آئی ہو شمندی ہے کہ بادش ہ ان می کے خیالات کی تا تھا پی زبان سے کر دیے

میں بی مصل تبیں ہوئی ۔ زبان دشاہ ظفر نے پچھ بی بھول پر نفیہ خطوط بیسے لیکن اٹھیں کہیں سے

کامی نبی صاصل تبیں ہوئی ۔ زبان کے تو دعہد سے داروں سے رابطہ تا تم کرنے کی کوشش کی

انھوں نے اپنے وقت میں چاروں طرف پھیلی ہے چینی کو دیکھا اور سمجھا اور اپنی تاریر کے ذریعے

جنگ آزادی میں نمایاں کر دارا واکیا۔ ان کی تقریر کا دیکھا اور سمجھا اور اپنی تارید کے ذریعے

جنگ آزادی میں نمایاں کر دارا واکیا۔ ان کی تقریر کا دیکھا اور سمجھا اور اپنی جادشاہ بر درشاہ

ظفر کی رگوں میں مغلیہ فون جوش ہار نے لگا اور انجام کی پردا کے بغیران کے ڈریعہ جنگ کا بگل بجا

دیا گیا۔ بس اب کیا تھا، چہار جا نب قبل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا۔ میر ٹھ میں تیم ہندوستانی

فوج کی چند کلو ہوں نے مقررہ تاریخ ہے پہلے ہی بناوت شروع کردی بہ غیول کا دہلی پر قبضہ ہو گیا

اور مخل بادشاہ ظفر کے ہندوستان کے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا لیکن سرمان کی کی اور دیگر

عناصر کے سب امیس پہا ہو تا پڑا۔ اگر بروں نے بن وت کو بہت بردی ہے کھا اور دو بارہ و بیل

پر قبضہ کرلیا لیکن بناوت کا جذبہ فرونیس ہوا اور بدہ وت کی آگ دہلی ہے تکھنؤ کی جانب مردی کی

زینت کل نے اس پورے عرصہ میں اپنی فراست و فطائت کا مجر پر شوت پیش کیا دراصل بہا درشاہ

ظفر زینت کل ہے ہیں ان کے سب جنگ آزادی کی تاریخ میں اہلی مقام رکھتے ہیں ان کے متعلق کیشن و فروز کھتا ہے۔

" أن ينت كل خوب صورت اورصحت مند خاتون تيس أجليم بإنة اوردانشورتيس" ويلي في مند خاتون كو جنگ آزادى كى اس لا الى بيل الل دبلى في مبزرگ كلياس بيل ايك ضعيف خاتون كو هوڙ من برسوار ويكه مانبول في جهال بهى انگريزون كا احتجاج ويكها، است المرايول كه ساته وليراند حمل كرك بيشارا نگريزون كوية تنج كرويا انهون في جالدين كا حوسله برصايا - بالآخر ليفتن جزل بدس في مبزيوش خاتون بربروفيسر ليفتن جزل بدس في تون فاتون بربروفيسر ميس كا دُرام " آزمانش" ويكها جاسكا ہے - بدس اس تحد الله بيس مبزيوش خاتون كرم عالق كريد الله ميس مبزيوش خاتون كرم عالق كي عمل ميں مبزيوش خاتون كے متعلق ميں مبروفيس خاتون كے متعلق كي الله ميس مبروفيش خاتون كے متعلق كي الله ميس مبروفيش خاتون كے متعلق كي الله عن مبروفيش خاتون كے متعلق كي دوسال قدم كرك الله الله عن مبروفيش خاتون كے متعلق كي دوسال قدم كے الفاظ تحرير كرك ہے :

" سبز پڑی خاتون زبردست توت کی مالک ہیں۔ کہتے ہیں کدان کے جسم میں یا جی بائی بہادروں کی طاقت کے برابر توت ہے اسے تو ہندوستان کی" جون سف آرک" کہنا جا ہے"۔

جنگ آزادی کی تحریک میں حصہ لینے والی خواتین کو انگریزوں کے ہاتھوں نت تی ہر بیٹانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرٹا پڑا۔ ان کے گھر کی عورتوں کو بھانسیوں کے بھندے پرلٹکا دیا گیا۔ زندہ نذر آتش کیا جانا اور عورتوں کی تھٹم کھلا ہے حراتی کیا جانا تو عام تھا بلکہ حدتو ہے کہ کم س لڑکیوں کو نا قابل بیان اذبیتی بہنچائی گئیں، جس کے سبب باحیا مردوں نے مجبور ہوکر اپنی عورتوں کی عصمت باحیا مردوں نے مجبور ہوکر وپنی عورتوں کی عصمت بہانے نے لیے اپنے می ہاتھوں سے اپنی عورتوں کو قابل کردیا تا کدوہ انگریزوں کے قالم وہر بریت سے بہانے کے لیے اپنے می ہاتھوں سے اپنی عورتوں کو قابل کردیا تا کدوہ انگریزوں کے قالم وہر بریت سے

تحفوظ و مامون رہیں جیسا کہ دی اٹھ بین امپائر ہیں ہارٹن نے ایک ہم عمر انگریز کے بین کونقل کیا ہے:

د'' ہیں نے ویلی کی گلیوں ہیں چلنا پھر ٹائر ک کر دیا ہے کیوں کہ کل جب ایک

افسر ادر ہیں خود ہیں جو انوں کے ایک دستے کو گشت کے لئے یا ہرے گئے تو ہم نے
چودہ چودہ ہودہ مردہ محورتوں کو دیکھا۔ ان کے شوہروں نے ان کے گلے کا ٹ دیے تھے

ادر انہیں شالوں میں لیسٹ کر لٹا دیا تھا۔ ہم نے وہاں ایک آدی کو پکڑا جس نے
ہمیں بتایا کہ ان عورتوں کو اس ڈرے تی کیا گیا ہے کہ بیس یہ انگریزوں کے چھل

میں گرفتار شروجا کیں پھراس نے ان کے خاوندوں کی لاشیں ہمیں دکھا کیں جنہوں
میں گرفتار شروجا کیں پھراس نے ان کے خاوندوں کی لاشیں ہمیں دکھا کیں جنہوں
نے نیک ترین کام کیا اور بعد میں خودکشی کرلی''

انگریزوں کے ہاتھوں اس طرح کی بے شار مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے بعد بھی ہندوستان کی جیالی بیٹیاں میدان عمل میں ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہیں اور انھوں نے جنگ آرادی کی تحریک میں مردوں کی حوصلدافز ائی کی اوروہ اسکے قدم سے قدم ملا کرچلتی رہیں۔

جب 1857 کے شعلے کو دیلی ہے تھتو کی جانب ہو ہے ہوئے واجد علی شاہ کی پر وہ نشین بھیم حضرت کل نے دیکھا تو عوام کو اگریز کی فوج کے ظلم وجورہ بیانے کے لئے 5 جوانا کی 1857 وکو اپنے نابالغ فرز تد برجیس قدر کو جاندی والی بارہ دری جس تخت نشین کرا کے اگریز دل سے لڑنے کے لئے آگے کر دیا حالا تکہ اود حد کا یہ تخت شہری کا نثول کی تئے بنا ہوا تھا لیکن انھول نے اپنے بینے کے لئے آگے کر دیا حالا تکہ اود حد کا یہ تخت شہری کا نثول کی تئے بنا ہوا تھا لیکن انھول نے اپنے بینے کے سر پر کا نثول کا بیناج رکھنے کی رضا مندی دے دی جب کہ انھیں اس بات کا بخو بی علم تھا کہ نام تو برجیس تدر کا رہے گا گرسارے امور خو دانھیں انجام دینے ہول کے اور ہوا بھی ہی و نیانے دیکھ تو برجیس تدر کا رہے گا گرسارے امور خو دانھیں انجام دینے ہول کے اور ہوا بھی ہی و نیانے دیکھ لیا گئر کی دول کے خلاف اس لیا گئر کی ہو گئر کی ہو گئر کی ہو کہ کا دول سے کھیلئے گذری ہو۔

بیکم حفزت کل نے امورسلطنت کی انجام دبی کیلئے ایک فوجی کونسل بھی تشکیل دی۔ یہیں سے بیکم حفزت کل ملک کوائم مزوں کے سے بیکم حفزت کل ملک کوائم مزوں کے ابتداء کی ابتداء کی اورخود بیکم حضرت کل ملک کوائم مزوں کے ناپاک ہاتھوں سے آزاد کرانے اور جام شہردت نوش کرنے کے جذبہ کے تحت پردے ہے باہرنگل "کمیں اور جنگ کی باگ ڈورسنجال کرائم مزول سے بہت دلیراند مقابلہ کیا نھوں نے جنگ کے میدان میں کہیں سے کزوری کا مظاہرہ نویں ہونے دیاان کی دلیری کود کھے کرکل کی دوسری بیٹے میں

حیران روکئیں ایک بیٹم نے یا دشاہ کولکھا:

" حضرت کی نے الی بہادری دکھ کی کددشمن کے منص پھر گئے۔ بڑی تی دار عورت تکیس ۔ سلطان عالم کا نام کردیا کہ جس کی عورت ایسی ہوجوم دانہ وار متا با۔ کرسکتی ہوتو اس کا مرد کیسا بہادراور شجاع ہوگا"

حضرت کی نے محض گیارہ ون میں اس سکمت مملی سے جنگ لڑی کے کمی نسلع میں برنش محر منسلے میں برنش محر منسنٹ کا کوئی حاکم نظر شآتا تھ بلکہ انگریزی عملداری خواب معلوم ہونے لگی تھی چنانچہ آیک انگریز افسرمر ہنری لارنس نے لیفشینٹ کورز کولکھا

" تمام ضلعول می حکومت جمارے ہاتھ سے نکل می ہے اور روز بروز حالت مجرزتی جارہی ہے۔ سارے تعلقد ارول نے بتھے را تھا لئے جی اور جنول نے ویہاتوں پر قبضہ کرلیا ہے۔''

بلاشہ بیٹم مفرت کل بڑے ہی عزم وحوصلہ کی خاتون تھیں اٹھوں نے مہاد ہوا میں انہی پراٹر تقریر کی کہ بزار دن ہند دمسمان تکواریں اٹھا کر ملک کے لئے اپی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوگئے چنانچہ بر طانوی مورخ رسل لکھتا ہے:

"جیکم بردی طالت اور لیونت والی عورت ہیں۔ انھوں نے بورے اووھ کو اے تخت نظین بیٹے میری طالت اور لیونت والی عورت ہیں۔ انھوں نے بورے اووھ کو اے تخت نظین بیٹے کا ساتھ دینے کے لئے تیار کرلیا ہے ان کی آواز میں وہ دم ہے کہ فوجی سرداروں نے ان کے بیٹے کی وفاداری میں ساتھ نبھائے اور جان گئوانے کونتمیں کھارتھی ہیں۔"

عالا نکہ بیگم حضرت کل کے لئے میدونت بہت کھن تھا کیونکہ انہیں بیک وقت دولا ایماں لائی پر رہی تھیں ایک کل کے باہر انگریزوں سے دردوسر مے کل کے اندر بیگموں سے، جن کا کہنا ہے تھا کہ اگر بیلی گارد کے انگریزوں کو بائی گاتہ میں واجد ملی شاہ اوران کے ساتھیوں کو تہہ تنج کردیا جائے گائی طرح بیگم کے سامنے طنز آمیز جملے اور مخالفت کی ایک تھنی باڑتھی بی نہیں بلکہ کئی بیگموں نے ودا جدملی شاہ کو دکاتی خطبخ آخریک کی تقاشیدا بیگر کھنی باڑتھی بی نہیں بلکہ کئی بیگر میں داجھی تحریر کی تفاشیدا بیگر کہنے ہیں:

" صفرت کل آپ کی مجوب، سرکارے جوڑ تو ڈکر کے باغیوں کی سردار بنی ب۔ نواب محمد علی کے بہکاوے میں سم کی ہے شورا پشتی دکھارہی ہے د کھے اونٹ

## كس كروث بيني .....

کیک ایسے تا گفتہ بہد حالات میں بھی بیگم حضرت کل نے انگریزوں ہے اس طرح جنگ کی کے دور جنگ کی کے دور جنگ کی کے دور کا ایک ایک انجے زمین کی خاطر انگریزی فوج کو سخت جدو جہد کرنی پڑری ہے ایک اور مورخ یوں رقمطرازے:

محمدی بیگیم مینی مطرت کل نے انگریزوں کا قلع قمع کرنے کیلئے اس حکمت عملی سے کام لیے کہ اودھ کی جنگ آزادی جس بیٹی کوشی ، بیلی گارد ، سکندر برغ ، دلکشا، جلال آباد ، نقدم رسول اورعالم باغ میں بہت گھس ن کی جنگ ہوئی جس میں تقریب ہوئی جس میں تقریب ہوئی جس میں تقریب کے جارار سیاہیوں نے ملک کی آزادی کے لئے اپنی جان آفریں کے سیر دکردی ان کا یوا اکارنامہ یہ بھی ہے کہ اس جنگ آزادی میں انھوں نے ہندوستان کوفخر وافتحار کاموقع بھی عنایت کیا کیونکہ جس ہٹس نے بہادر شاہ جنگ آزادی کی مین میں دی کو گھر میں وبلی گیٹ پر گولی مارکر مروق میں جدائی کر کے بادشاہ کے سامنے سروں کو جانب ز جنوں نے دعول چنا ہے ہوئی ای ہٹس کو 11 ماری 1857ء کو صفرت کنج میں بیگم کے جانب ز جیوں نے دعول چنا ہے ہوئی ای ہٹس کو 11 ماری 1857ء کو صفرت کنج میں بیگم کے جانب ز جیوں نے دعول چنا ہے ہوئی ای ہٹس کو 11 ماری 1857ء کو صفرت کنج میں بیگم کے جانب ز جیوں نے دعول چنا ہے ہوئی این ہٹس کو 11 ماری 1857ء کو صفرت کنج میں بیگم کے جانب ز

 می بی موت وزیت سے نبرد آزمار ہیں اور وہیں میر دخاک کی گئیں آ ن ان کی قبر وہاں موجود ہے عومت نیمال کے ذریعہ بیم کی یا دکو باتی رکھنے کے لئے وہاں ایک مسجد تغییر کردی می ہے۔

تعارف نبیں جہانسی کی رانی انگر میزوں ہے بغاوت میں ایک ہیروئن بن کےسامنے آئے ہیں۔ میپ

4 مرجون 1857ء کو جھانی میں بغاوت کی چنگاریاں بحر کیس تو مہاراتی جمی بائی کوانگریزوں نے ہم طرح کالا کی دیا۔ حالات ناسازگار ہو چکے تھے انگریزوں سے اڑائی کرنے کے سلسلے میں رائی کے مشیروں میں تین کھنے تک کر ما کرم بحث ہوتی رہی بالآخریہ فیصلہ ہوا کہ چاہے تیجہ کچھ بھی ہوان فرنگیوں سے آخری وقت تک جنگ اڑی جائے گی اس سلسلے میں انھوں نے اندروتی کی تھیمہ بائی فرنگیوں سے قاصلہ رکھتی تھیں۔ رائی نے اپنی صلاحیتوں کو بولیا کی بھی کمک حاصل کرلی جو بظاہر باغیوں سے قاصلہ رکھتی تھیں۔ رائی نے اپنی صلاحیتوں کو بولیا کی بھی کمک حاصل کرلی جو بظاہر باغیوں سے قاصلہ رکھتی تھیں۔ رائی نے اپنی صلاحیتوں کو بولیا کی بھی کہ دائی میں ہوئی کہ ان کہ انگریز پر چہنوییوں کو بہلے میں انہوا کہ:

"رانی کے ہمراہیوں میں بے مثال اتحاد ہے"۔

رانی نے اپ ساتھوں میں جو ش ودولا حب وطن ولیری اورخوداعتادی پیدا کی ۔اس نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں مان پور کے راجہ مردان سنگھ سے بھی مدد مائی اور جہانی کی مور توں کورتوں کو انگریزوں کے بینے خلا سے جہات دلانے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں مردوں کے دوش بدوش کورتے ہوئے انہیں مردوں کے دوش بدوش کرنے کی ترغیب دی۔اس نے نہایت شجاعت دبہادری کے ساتھ دشمنوں سے منظم جنگ کی اور آزادی کا وہ شعلہ جو توام کے دلول میں پیشیدہ تھا اسے شعلہ جوالہ بنایا جھانی کی رائی کے توپ خانہ میں ایک توپ خانہ میں ایک توپ کا نام'' کڑک بجل'' تھا جے رائی کے سلح خانہ میں غیر معمولی ابھیت حاصل تی میں ایک توپ کا نام'' کڑک بجل'' تھا جے رائی کے سلح خانہ میں غیر معمولی ابھیت حاصل تی درخقیقت جھانی کی رائی کو جو بی ہوا سے ساتھ انہوں برابر کام کرتے ہیں ای کے برائی کو جو بی ہوا تھی دیاتھ انہیں آٹھ تو بیس ٹی بھی گئی تھیں لیکن آگر دائی کو تھوں لیکن اگر دائی کو تھوٹ اور کا ذرخ مردا تی کا جوت دیا، دیوانوں کے مشل دائی کو تھوٹ کی اورایک بار جب ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تو انہوں نے خود کی آگ اسلائی تھوٹ جے نہ دی برائی کو کئی تو انہوں نے خود کی آگ گھانے کو کو تی دیاد دو کو کی آگ گئی اور دشن براہوں کے دور کی آگ گھانے کی اور ایک بار جب ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور دشن براہوں کے خود کی آگ گھانے کو تر جے نہ دور کی آگ گھانی اور دی برائی مور کے کپڑوں کے ساتھ حمد آور وں پر چڑھ کھانے کو تر جے نہ دور کی گئی اور دشن براہوں کے کپڑوں کے ساتھ حمد آور وں پر چڑھ

پھی بائی کالبی میں لڑیں، گوالیار انھوں نے نتخ کیالیکن انہیں وہاں سے بہت جدد نکانا بڑا تاتیا تو بے نے رانی کا ساتھ دیالیکن سر ہیوروز کی تجربہ کا راور تربیت یافتہ نوج کے سامنے تاتیہ تو بے کی غیر منظم فوج تھہر نہ پائی میدان جنگ میں ایک کو لے سے نواب بائدہ کا ہاتھ اڑ گیا جی نسی کی رانی کے میںنہ پر بھی گولہ آکر لگا اور وہ میدان جنگ میں 18 رجون کو جمعہ کے دن 2 ہے شہید ہوگئیں رانی کی اش صندل کی تکڑیوں کی جما بنا کرنذ رآتش کردی گئی۔ اس مہم کے خاتے پر برطانوی سید مالار نے سرکاری رپورٹ میں بیدالفاظ لکھے:

" اگرچه وه ایک عورت تھی لیکن باغیوں کی سب سے زیادہ بہا در اور بہترین نوجی رہنماتھی۔ باغیوں بیس ایک سر دھی۔ "

پی بائی کے قت ہمت کا مظاہرہ کیا ۔ جھاکا اس بائی کے بھی انگریزون کے فل ف بے شل جراکت وہمت کا مظاہرہ کیا وہ بھی بائی کی فوج میں ایک ایک فاتون تھیں جن پر جھانی کی رانی کو کھمل اعتاد ویقین تھا جب انگریزوں نے جھانی کا محاصرہ کرلیا اور انگریز فوجیوں کا جھانی پر قبضہ تقریبا ہونے کوئی تھا تو منصوبہ بند طریقے سے جھانی کی رائی اپنے جانشین فرز نداور محاون فوجیوں کے ہمراہ 4 راپر بل کورات میں جھانی جھوڑ کرکالی کے لئے روانہ ہو کیس اس وقت رائی کے بھیس میں جھانگاری بائی نے فوج کی کمان سنجالی کرئل ہوروز نے بہی سمجھا کہ میدان جنگ میں مجھی بائی ہی ہیں۔ جو کھوار لئے اپنی مملاجیتوں کا اس وقت تک کرجھانی کو سنجالی کرئل ہوروز نے بہی سمجھا کہ میدان جنگ میں گروز ٹرون ہے ہوں ہے۔ وہ اس وقت تک کہ جھانی کو بیانے کی کوشش کریں گی جب تک ان کی گولی میں گروز ٹرون ہے لیکن تگریز فوج کی رسد نے جزل بیانے کی کوشش کریں گی جب تک ان کی گولی میں گروز ٹرون ہے لیکن تگریز فوج کی رسد نے جزل بیوروز کو کا میائی ہے جمکنار کی اور چھی بائی کوقید کر لیا گی جو کہ جھلکاری بائی تھیں ۔ انگریزوں کو جب بیوروز کو کا میائی ہے جمکنار کی اور چھی بائی کوقید کر لیا گی جو کہ جھلکاری بائی تھیں ۔ انگریزوں کو جب خور کہ بیوروز کو کا میائی ہے جو بیوروز کو کا میائی ہی جو ایوروز نے جو کہ جھلکاری بائی کوڑ ہوئے جو نے کہا:

" تم نے رانی بن کر بم کودھوکا دیا ہے اور پھی بائی کو یہاں سے فرار ہونے
میں عدد کی ہے۔ تم نے بہاری فوج کی بھی جان کی ہے ، میں بھی تہاری جان اوں گا"

اس کی اس بات کوس کر جھلکاری نے انتہ کی فخر سے کہ" سی درے گوئی ؟
میں عاضر بول ،اس دوران ایک اشر نے کہا" بھے بیٹورت پاگل معلوم ہوتی ہے ،
" جس پر جزل ہوروز نے جواب دیا" اگر ہندوستان کی ایک فیصد عوتیں اس
طر ت پاگل ہوجا کی تو ہم اگر یزوں کوس پہھی چوڑ کر یہاں سے چھے جانا ہوگا"
جھلکاری بائی وقید کر میا گیا لیکن موقع سے بی وہ رات کی تاریکی میں چیکے نے فرار ہوگئیں
جزل ہوروز نے قدمہ پر حملہ بول دیا۔ وہاں بھی اس نے دیکھا کہ جھلکاری بائی جوابا گریزوں پر
گولیاں برساری جیں ۔ یہ ایک کر فوج نے جھلکاری کو ماد نے کے نے پوری قوت صرف کروی

1857 كى الرائى ميس معاشره كے برطبقه كے لوكوں نے حصد ليا خواہ امير ہويا كه غريب تعليم بإفتة ببويا ناخوا بمره بوژها بهويا جوان مثاعر بهويااديب معالم بهويا خطيب يا بمرساح كامتروك طبقه بی کیوں شہوء انھیں لوگوں میں کانپور کے نزد یک قصبہ لور کی رہنے والی عزیز ن بائی بھی تھیں جو بنیادی طور برساج کے متروک طبقہ ہے تعلق رکھتی تھیں وہ مشہور طوا نف اور بے مثل رقا مہتمیں رنگین مزاج افراوتوان کے ابرو کے اشارے پری ناچتے تھے لیکن عزیزن کے دل میں ملک کونلامی کی زنجيرول ہے آزاد كرانے كا جذبه موجزن تقاوه ايك كچى محت وطن تقى وہ انگريز وں كى كسي تقريب میں شریک نہ ہوتی تھیں انہیں انجریزوں ہے سخت نفرت تھی جب7ر جون 1857 ء کو کا نپور کے پیشوانانا صاحب نے ایک تاریخی اعلان نامہ جاری کیا کہ تمام ہندواور مسلمان برکش تکمر انوں کے مظالم کے خلاف سینسپر ہوجا میں اور اپی تحریک کواس وقت تک جاری رکھیں جب تک ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل نہ ہوجائے تو اس اعلان سے عزیزن اس قدر متاثر ہو کیں کہ وہ میش و آرام کی زندگی کونیج کرنانا صاحب اور تا نتیا تو بے کے ہمراہ جنگ آ زادی میں مردانہ دار کود یزیں۔درامل عزیزن بائی کا دل وطن کی ناہ می کے کرب کا شکارتھا۔وہ وطن کی آز دی کیسے کچھ کر مكذرنے كوب تاب تھيں۔اس كيے عزيزن نے انگريزوں سے لانے كيليے عورتوں كى ايك برى نوج تیار کی جواسلحہاور بارود وغیرہ کوایک جگہ ہے دومری جگہ تک پہنچانے کا کام کرتی اور زخیوں کی مرہم بٹی کرتی تھی یہی نبیس بکسوہ انگریزوں کے کیمپ میں بھی آتی جاتیں اوران کے تمام راز ہے بندوستانی مجابدین کو باخبرر کھٹی چنانچدا یک انگرین مورخ لکھتاہے:

"و واسلحہ بائد سے گھوڑے پر سوار بھی کی طرح شہر کی گلیول اور فوجی چھ و نیوں میں چکرلگایا کرتی ہے ہی وہ گلیول میں گھوم کر بے حال اور زخی سے ہیوں کو دودھ مشائی باختی اور بھی چھل باختی تھی۔ بھی زخی سیا ہیوں کی مرہم پڑ کرتی اسکے ساتھ ہی انگریز ول کے قطعے کی دیوار کے نیچے باخی سیا ہیوں کے حوصلوں کو ہڑھاتی تھی۔ وہ کا فریز کولہ باروداورا ہے سیا ہیوں کوناشتہ کھاتا بھی بہچاتی تھی۔

عزیزن کا عاشق شمس الدین کانپورکے باغی سپہیول کارجنم تھااے عزیزن کی راگ بھیردی ہے مشق تھ وہ عزیزن کی مراگ بھیردی ہے مشق تھ وہ عزیزن کی مشقل میں اکثر انقلابی منصوب بنا تا۔ وہ جب فرکیوں کے مظالم اور بے رحانہ قرآ کے مناظر کھینچا تو عزیزن کی اسمحصوں بیں آنسوں بھر آتے دہ شیرنی کی طرح مستقمانہ جذبات ہے بھر جاتی

جب وطن پرستوں نے 10 امری 1857ء کو میر تھ میں انتقاب کا بھل بجایا تو آئیں دنوں اٹاوہ کے انتقابی میں مورین کے بھائی اور دیگر افراد فاتوادہ کو آگریزوں نے دینے کردیا عزیزان کے لئے بینجر بکل بن کر گری وہ ہافتیں رپھوٹ بھوٹ کررو نے لگی نصف شب میں شمالدیں نے جب عزیزان کو روتے ہوئے بن کر گری وہ ہافتیں رپھوٹ بھوٹ کررو نے لگی نصف شب میں شمالدیں نے جب عزیزان کو روتے ہوئے بتا یہ کہ فرگیول نے ہمارے تمام اعزہ واقرباء کو گواد کے گھاٹ اتار دیا ہے انتقابیوں نے میر ثیرہ دلی، جھائی ،آگر وظی کر ہو وغیرہ میں ملم بنووت بلند کر دیا ہے لیکن تم لوگ ایسی تک خاموش بیشے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا کام کیااور 4 مربون 1857 وکو کا نیورش بغاوت کا بھی نک خاموش بیشے کو رہوئیں انتقابیوں کے درمیان عزیزان اسلی لئے گھوڑ سے برآ گے آگے جال ری تھیں وفر گیوں کیلئے جسم کو دیوئی تیں وہ تھیں وہ تھیں وہ تھیں وہ تھیں وہ تھیں وہ تھیں کو رہوئی کی گرائی گیا گھوڑ سے برآ گے آگے جال ری تھیں وہ تھیوں کیلئے جسم موت بنی ہوئی تھیں وہ تھیا کہ وہ تھی کو رہوئی سے موٹ کی ہوئی فضا اسلی کے خاموں کی گھوڑ سے برآ گے آگے جال ری تھیں وہ تھیں کو رہوئی کی کے خاموں کے خاموں کے کا خوروں سے کھواد ہاتھ میں لئے ہوئے جب سرخوں پر تک میں ہوئی تھیں گی وری فضا عزیزان کی جو نے جب سرخوں کی کھی کے خاموں کے بارے جی اپنی ڈائری میں کھیتا ہے: کو خوں سے کھوڑ تھی گریزوں کی ایک طرف اس کی کھی کو دی خاموں کی کھی کھی کے خاموں کے خاموں کے کھوڑ کے بارے جی اپنی ڈائری میں کھیتا ہے:

ن متھیاروں ہے لیس عزیزان لگا تارادھرادھر بیلی کی طرح چیک رہی ہے۔ اکثر وہ سردکوں پر بے حال اور زخمی باخی فوجیوں کو کچل، دودھ اور مشعائی تقسیم کرتی ہوئی دکھائی و تی ہے۔،،

عزیزن کی قائم کردہ ہر یکیڈ آزادی کی جنگ میں حصہ لینے کے سے ذہن سازی کا بھی کام کرتی تھی اگر نو جوان ہوئش سامراج کے خواف سے تحریک آزادی میں حصہ لیئے سے کتراتے تو انہیں ایک خاص بیغام کے ساتھ'' چوڑیال'' بھیج کر غیرت والاتی اس حربے سے ہزول نو جوانوں پر خاطر خواہ اثر ہوا اان کے ولوں میں اس حربے کا نتیجہ سیہو کہ ہزول نو جوانوں اور منصے چھپا کر گمر میں رو پوٹی جیٹھے ہوئے افراد کی رگ جیت بجڑکی اور ان میں ایسا جوٹی وولولہ پیدا ہوا کہ لوگ ہر تم کی قربانی کا عزم ال میں لیے ہو ہے گئر وال سے نکل پڑے اور نانا صاحب کی فوج میں بحرتی ہوگئے ہے ہوں کے قربانی کا عزم ال میں لیے ہو ہے گئر وال سے نکل پڑے اور نانا صاحب کی فوج میں بحرتی

" المرايان أزاد ك وطن كے جذب ال قدر مرش تعيس كم مروقت أوى وردي يہنے رائن تعيس مان كے ما منے ايك ميان كے ما منے ايك

ای مقصد تھا ملک کی آزادی مادروطن کا برنش سامراج کے مظالم ہے جھ کارا۔'' کا نپور کے انقلابیوں کو 25رجون 1857ء کو انگریز ول کے مقد بل فتح حاصل ہوئی انقلابیوں كے سامنے أنگريز سيد سالار وهيلر نے ہتھيار ڈال ديئے پنا گزيں انگريزوں كو تانا صاحب نے اللہ آباد رواند کرنے کے لئے تی چورا کھاٹ پر بھیجا انگریز کشتیوں پر بحفاظت بینے بھی گئے کیکن انتقام کی آگ من جل رہے عوام نے تی چورا گھاٹ پرتل عام بر یا کردیااور گنگا کا یائی فرنگیول کے خون سے سرخ ہو عمیا نا ناصاحب کو جب اس قتل عام کی اطلاع ملی تو انھوں نے آٹا فانا آکر اس قتل عام کو بند کرایالیکن ال وقت تك بيشار تكريز واصل جهنم سو تيك تقد الكريز وال كي تقريباً 150 مورتيس اور يج جوباتي رہ مکئے تھے انھیں ٹاناصاحب نے لی لی گھر کی تمارت میں بہ تفاظت بہونیا کرعزیز ن کوجیلر کی حیثیت ے متعین کردیا عزیز ن تو پہنے ہی سے انتقام کی آگ میں جل رہی تھیں کیونکہ 12 رجو الی 1857 وکو منتح بور کے انقلاب میں جو جانباز انقلالی شہید ہوئے تنے ان میں عزیزان کا ماشق منس الدین بھی شامل تقا جذبه انتقام ہے بھول کے مثل نازک دل پتقریعے زیادہ سخت ہو چکا تفاچنا نچے عزیزان نے تا نا صاحب کے سیدسالار پنڈ ت رام چندرراؤ تا تیاٹو ہے ہے کہا کہ جنگ میں جب برلد لینے کاموقع مے تورجد لی نبیس دکھانی جاہے اس لئے" بی بی گھر" کی انگریز عورتوں کوٹل کرے ان کی بے رحی اور مظالم کا ہمیں انتقام لیماجا ہے کیونکہ روی عورتیں ہیں جوالہ آباد خط بھجواتیں ادرجاسوی کرتی ہیں انہول نے ہی اہے شوہروں کوانقلابیوں کول کرنے کے لئے بندوقیں بحر بحر کردی تھیں لہذاانقام کا جب موقع لے تو ا ہے گنوانانہیں جائے۔ ہمیں انھیں تہدینغ کرکے انگریزوں کے مطالہ کابدلہ لیہ ج ہے۔ میس کرتا تیا ٹویے نے جواب دیا بیتمام یا تیس درست ہیں لیکن عورتوں پر ہاتھ اٹھا تامردول کو زیب نہیں دیتا تا تیا ص حب کے اس جواب کوئ کر عزیز ن نے کہا تا تیاصا حب انگریزوں نے ہماری جیسی ہے گناہ عور تول م بھی رحمد لی اور عفود کرم ہے کام بیس لیا تو ہم کیول رحمد لی سے کام بیل ہم تو بدلہ سے بغیر ندر میں سے يه كهدكرعزين إلى في كاهر" كى طرف جل وي اوروبال برسيابيول كواتمريز قيديول كوت تين كرف ك ا جازت دے دی لیکن انھوں نے انگریز عورتوں اور بچیں کا خون بہانے سے انکار کر دیا تو عزیز ن نے کہا تم بہدر بواور ان ناپاک عوروں کے خون سے ای تلواروں کو ناپاک نبیل کرنا جا ہے تو مجھے سے کام قصائیوں ہے لیٹاپڑے گابالآ فروہی واجو کزیزے کامٹ بھا۔ لی لی گھر میں 150 فرنگی عوروں اور بجو ساکو عزیزن نے تن کراد یا پھر بھی انگریزوں کے ہاتھوں نے گئے قلم د جبر کے مقابلہ لی ہی گھر کا بیوا تعدید کہ برابرتھا۔اس واقعہ کے بعد عزیز ن کی شہرت جاروا تک بھیل گئی اس کے بعد جنر ل ہیوالاک کی فوج نے

پھر تملہ بول دیااوراس نے آل و غارت کری کاباز ارکرم کردیا اس حالت میں بھی عزیز ن نے انقلابیول کی ہجر بور بدد کی لیکن اس عالی حوصلہ اور مضبوط عزم رکھنے والی خاتون کو دھوکہ ہے ایک تاجر نے کرفرآر کرادیا۔ گریز جزل ہیولاک نے عزیز ن کے حسن پر فریفتہ ہوکر معافی یا تکنے کے لیے کہا لیکن اس مجہدہ نے معافی یا تکنے سے انکار کرتے ہوئے بڑے ہی جرائت وہمت ہے کہا:

" میں صرف برطانوی حکومت کا ہندوستان ہے فہ تمہ جا ہتی ہول" اس جرائت دولیری کود کھے کرجنزل ہیولاک آگ بگولہ ہو کیا ادر کہا کہ:

"اے گولیوں سے اڑادو' وہ جن پڑاال کے حکم کے مطابات کریزان کے بھول جیسے نازک جسم کو گولیوں سے چھٹی کردیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللّ قلم کے ذریعیہ دلیری اور دلاوری کی یہ خول چکال تاریخ جمیں عزیزان یائی کے جاہ وجل عزم داستقلال کے دہ مرتع دکھاتی ہے جو حسن وجمال کے تاریخ جمیں عزیزان یائی کے جاہ وجل عزم داستقلال کے دہ مرتع دکھاتی ہے جو حسن وجمال کے تذکر ہے سے ڈیادہ دکش ہے۔

1857 می جنگ آزادی پس مظفر گری رہنے والی اصغری بیٹم نے بھی برطانوی حکومت سے بار ہا حکر ں۔ آخر کار گرفت رکر لی تکئیں حکر بیزوں نے انھیں زندہ نذر آنش کر دیا۔ تاناصاحب کی لڑکی بینا بائی اسلحہ چلانے بین ماہر تھیں وہ رانی مجھی بائی کی طرح انچھی گھوڑ سوار بھی تھیں۔ انھوں نے گھوڑ ہے بہ بیٹے کر انگریزوں سے جنگ کی بائٹ خرگرفتار ہو گئیں معافی نہ ماسمنے پر آئیں بھی زندہ جلاد یا گیا۔ انوب شہر کے تھانے پر آئیں جی کی دندہ جلاد یا گیا۔ انوب شہر کے تھانے پر آئیں کا مام جی کی خراج میں جس کا نام جو بان رائی تھا۔ منظم گرضلع بیل آشاد ہوی گوجر کے ساتھ جن گیارہ خوا تین کو بخوست کے جرم بیل انگریزوں نے بھانے منظم گرضلع بیل آشاد ہوی گوجر کے ساتھ جن گیارہ خوا تین کو بخوست کے جرم بیل انگریزوں نے بھانے منظم گرضلع بیل آشاد ہوی گوجر کے ساتھ جن گیارہ خوا تین کو بخوست کے جرم بیل

ہندوستان کو اگر ہے وال کی خاری ہے نیات وال نے کیسے شیعا نے کئی خوا تین نے بہادری اور لیری کے ساتھ اگر ہے و سے مقابلہ کیا اور بیسلسد آزادی بندتک جاری رہا۔ آخر کا رہونوت اور فیل سے انداز اور کی بندتک جاری رہا۔ آخر کا رہونوت افتدا ہی جنگار ہوں ہیں تبہ ایل اور اگر ہے وال کی جاہرا نے دونوں ما کمانے سطوتوں اور نخوتوں کا میں رہانے اور نخوتوں کی خلاجی ہے میں رہانے اور بیس میں تبہ ہی کہ میں آئے اور بیس والہ مولی اور بیا دار بیس اور بہاور ہولی والہ می کا در بیس والی بدیش حکومت کی غلاجی ہے اور سے والے بیس والی میں اور بہاور ہولی وولیری کی جاتے ہیں۔ کا ذکر اس موقع پر بھی اشداد ورک ہے کیونک اس ذکر کا اعاد وکر کے آج ہم بھی معمر حاضر کی خوا تین کی کو ملک دقوم کی فوا میں دور رہے ہے جو سداور سیق دیں ہے جو بیں۔

وارد كرا فلا

## ڈ نکاشاہ مولوی احمد اللہ

زمانہ لے کے بھے آناب کرتا ہے ان بی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری

1857 ء کی شورش جسے کوئی غدر کہتا ہے تو کوئی بغاوت اور کوئی جنگ 'زادی۔ وہ بھی جہلی کو یا اور بھی جنگیں ہوئیں لیکن یہ پہلی تی ایک ایک بیل ہے جس کی بوجھ ارباب قکر ونظر کو اب تک پریشان کے ہوئے ہے۔ ڈاتی اغراض دمقاصد نے تو س قزح کے رنگوں کی طرح سیای اور نہ ہی بلکی اور پتی مصلحتوں کے تانے بانے ہے ایک اسی شطرنتی بچیادی ہے جس پر ہر کمتب فکر کے طالب علم کے لئے تنجائش ہے(1)مغلول کے آخری تاجدار بہا در شاہ ظفر کو جب میر ٹھ کے باغی سیا ہیوں نے مگر 1857ء میں محبور کیا کہ جہاں پناہ ان کو بھی اپنی پناہ میں لے لیس تو باغیوں کی قیادت آزاد ی کی سر براہی قرار یائی اورظل اٹلی اپنی اسی خط کی سزا میں رنگون بھیجے ویئے گئے جہاں 11 نومبر

1857ء میں اٹھول نے قید حیات سے نب ت بائی۔

(2) جنور کی 1858ء تک جمانس کی رانی تکشمی بائی اینے لے بالک بیچے کے حق کی طلب گار تھیں اور اگران کے مطالبات انگریز وں نے منظور کر لئے ہوتے تو فرنگیوں کی ہوا خواہ (3) رانی باغی سیاہیوں کے دوش بدوش مرد نہ دارا پی نتیج زنی کا مظاہر نہ کرتیں اور 17 جون 1858 و کوایک انگریزافسر کی گولی کا نشاندنه نبتیل ۔ (4) تقریباً بهی حشر اور دھ کی بیٹم حضرت کل کا بھی ہوا جوا ہے ا کلوتے گخت جگر برحیس قدر کے حق کی طلب میں مہینوں برسر پر بیار رہیں اور صلح صفائی کی تمام شرطیں متواز ٹھکراکے 7مایریل 1879ء میں زندہ درگور کو ہستان نیپال میں پیوند خاک ہوئیں۔(5)ا تنا کچھ ہوئے کے بعد بھی ان تینوں واسانِ ملک کی فرمازوائی اگر قبول کرلی جا آ تو كيااے جنك آزادى كر جاتا؟

ان دالیان ملک اوران کے ماتحت افر ادمیں آئی سکت نہی کہ انگر یزوں کے بڑھتے ہوئے

اقتد ارکولاکارتے کی جرات کرتے ۔ ہے جرائت ان جس اس وقت آئی جب کمی کا گھر جلے کوئی تا پے مکاری کے مصدان خودائر بروں کے تربیت یا فقہ الی بند کے سیابی جن کے بلی پرانھوں نے اپنی مکاری سے مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بھیر ، یا تھا، اپنے فی جب کے جا گیرداری نفا ساور تدن کوخطرے جس و کھے کران کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوئے اوران کے خون تا حق سے گنگا و جمنا کی واد ہوں کو داغ وار کر تا شروع کر دیا۔ مر بدع محریت کے پیشوا تا تا را وال سے تم جن ملاتے اور '' فی جب بی و'' کا فعرہ لگاتے ہوئے کا نبورتی چورا گھاٹ کے شرمناک دافتے کے بعد خوز بری اور بر بریت کے مظاہرے جس ان سب ہے بازی لے گئے ۔ اگر برول کی تاد جی اور انتقامی کارروائی بیل جزل مظاہرے جس ان سب ہے بازی لے گئے ۔ اگر برول کی تاد جی اور انتقامی کارروائی بیل جزل مظاہرے جس ان سب ہے بازی لے گئے ۔ اگر برول کی تاد جی اور انتقامی کارروائی بیل جزل مظاہرے خاص نا تارا کے خلاف غصراور نفرے کا ظہار انس نیت سوز مظالم کا رقبل تھا۔ (6) نومبر 1859 می تک نا تا اگر برول کی گرفت جس ند آیا لیک جن وحت نی معاصر صحافی نے اس کے داو فرار افقیار کرنے کا ذکر کیا ہے:

'' نانا مفسد ہردقت بھا گئے کو تیار ہاں را پتی کی دھارا بچھم کی طرف بہتی ہے۔ جو بین پرناناملحون موجود ہاں نانا کے ہمراہیوں کے پاس شدہ ہیں ہیں ناملحون موجود ہاں نانا کے ہمراہیوں کے پاس شدہ سرمت نان آزاد ہونے کے بعد اس اس محقیدت مندا شدیرا سیمیان سے بالکل مختلف ہے جو ہندوستان آزاد ہونے کے بعد اس کے حصہ بھی آئی۔ برخل ف اس دور تی کے اس آزاد گی کی کشاکش بھی آئی۔ برخل ف اس در مقاتلہ کرنے کے باد جودان کے بے لاگ تعریف کا مستحق قرار پایا: جوانگریز دل ہے مقابلہ اور مقاتلہ کرنے کے باد جودان کے بے لاگ تعریف کا مستحق قرار پایا:

\*\* اگر محت وطن کی تعریف سیر ہے کہ وہ اس آزاد کی کی خاطر جنگ کرتا اور جال مجمان تھا ہے۔ جس سے اسے بلا سب محردم کیا گیا ہے تو سے مولوی بلا شبدا یک جا می مولوں بلا شبدا یک جا می کو میان تھا ۔ اس کے اس کی میں کی در بازی سے قرآک کر کے رفتی نہیں کی اور نہ بی کی کو میاں اس نے کھلے میدان میں مردا تی کے ساتھ صدق وصفائی سے اسے لوگوں کا مقبلہ کیا جنھوں نے اس کی جنم بھوی پر قبضہ ساتھ صدق وصفائی سے اسے لوگوں کا مقبلہ کیا جنھوں نے اس کی جنم بھوی پر قبضہ سے میں کررکھا تھا۔ دلیری اور سے فی کی قدر کرنے والے خواہ کی قوم کے بوں اس کی یاد کو میں میں بی یادکو سیمٹریز رکھیں گے۔''(8) (تر جہ میلیسن)

" پیمونوی بڑی صلاحیتوں ، تا قابل تسخیر ہمت ، اٹل اراد ہے اور یا خیوں میں

نون حرب كابہترین جانے والاتھا۔(8) (ترجمہ مرتھامسیائن)
تاریخ بیں ہم اس مولوی کو احد اللہ کے نام سے جانے ہیں۔ ڈوہ کی شرکت ایک توصفی
ان فداس کئے ہے کہ ان کے مریدان کوصا حب کرامت نقیر جائے تنے تھے۔قیمرالتوائج ہیں ان کا
ابتدائی تعارف ای کلمہ فقیر ہے ہوا ہے اور بجائے'' ڈ نکا شاہ'' کے جوان کی مقبول عام عرفیت تھی
'' نقارشاہ'' لکھا ہے۔(9) سبب یہ ہے کہ جب وہ وام کو بیدار کرنے اپنی جماعت کے ساتھ
نکلتے تھے تو مرید آگے آگے ڈ نکا بجائے ساتھ ہوتے تھے۔ مرقع فسروی نے ان کا واجی تعارف
قدرے تفعیل ہے کیا ہے:

" حقيقت حال احمد الله شاه ، جرار بے مثال بظاہر صاحب كمال بيخش ، مردسیاح ویخی، صاحب خلاق وسیع ،خوش رد، ژولیده مو، ریاست شناس ،فقیرلهاس ، پریسن حالیس با انتشابیس، یک سن وسال ، صاحب حسن وجه ل ،رئیس زادگی بشرے ہے عیاں اور شجاعت بیروں از دہم دگمال ،کسی مغربی اضلاع کارکیس زادہ تھا۔حقیقت مولودومسکن ہے اس کے کوئی مطلع نہ ہوا۔ ابتدائے من میں فکر بلند وہمت ارجمندے ذوق وشوق میں آئے اپنے وطن سے کلے۔ دس پندر وآ دمی محمور ا مع نشان نقارہ سرتھ ایک اجلی وضع ہے ہے تی دور ونز و یک میں رہے۔ لوگ ہر جگہ کے فقیر ذی اعتبار شریف صورت باو تاریج کے کر بخیال کمال اور کوئی بنظر حسن و جمال ر یاست خصال گرویدہ ہوکرشرا نطعظیم وتکریم بجالاتے۔ چنانچہ پہلے اس ہےاس ملک اودھ میں ابتدائے انگریزی میں داردلکھنؤ میں ہوئے اور محند گھسپاری منذی میں تھبرے منے تب لوگ بہال کے بھی رجوع ہوئے ، ڈیجے کی جوٹ نقارہ فقر وكمال كابحايا كے اعلانيہ كتے تھے كما تكريزول كوغارت كرنے يا ہوں۔ ہنو ، ن گڑھی کھودتے جاتا ہوں۔ آخر جب بہت اس طرح کی بڑیں مارنے لکے حب حكام ذى انجام بدحظ موئے شرسے باہر صح جائے كا تعلم قطعى ديد "(10) اقتباس اگر چەطوپل بے لیکن کا شف حال ، زبان اور بیان کے لطف سے خالی نبیس اور وہ حوالہ ہی کیا جوراوی کی روایت کو نبچوڑ تے ہوئے خلاصہ میں اصل عبارت کی روح کو مجروح کردے۔آنے والی سطرون میں ایجھے تذکرہ نگاروں کی 184

بیردی کو برقر ارد کھاہے۔

1856ء میں واجد علی شاہ کو تخت و تاج ہے محر دم کرنا نہ صرف کوئتی اور کھا کھر اکی وادی بلکہ النگ وجمن كى تاريخ ميں بھى ايك عقيم انقلاب كا بيش خيمه تھا۔ وا جدىلى شاہ كوسلطنت جانے كا جتنا تلق تفاعام بمندوستانيول كوشايدان مصرزياده اس كاافسوس تفام صرف باشندگان اوده كاكيا ذكر کتنے ہی بندگان خداا پنی روٹی روزی اور جہت روائی کی خاطرای آستانے پر تکمیہ کئے ہوئے بیشے تے اور گرواجد علی شوکا بیان درست ہے تو صرف ان کے عہد میں دس برار افراد نے انگریزی اور دوسری ریاستول کی سکونت ترک کر کے مملکت اور دھ میں بودو باش اختیار کی تھی۔ (11)ان سب کی آس پراوس پرنی و کھے کر 1855ء ہے ہی الی خفیہ تحریکیں کلبلانے گئی تعمیل کہ اس آئی کو کیے ٹالا جائے۔(12) تاج کس ملکی کا سودا سر میں سائے احمد اللہ ای زمانے میں کھنو آئے کیکن تعجب ہے کہ مولوی سید امیر علی کے سلسلے میں جمیں اس کی شرکت کا ذکر نہیں ملتا۔ شاید اس واقعہ کی شہرت نے ان کومتو جرکیا کیکھنو کوان کی ضرورت ہے۔ تکھنؤ ہے فیض " یادشہر بدر کئے جانے پراحمہ الله کے غربی جنون میں مجھاضافہ ی ہوا۔ انھوں نے سکندرش ہے لقب سے ہتھیار بندم پدول کے ساتھ وہاں کے ہزاروں میں گشت لگانا اور آنگریزوں کے خلاف زہرا گلنا شروع کیا۔ مقامی ہندوؤں کواحمہ لند کی فتندا تکمیزی ہے کو کی دلجیسی نہتی لیکن انگریز جوابھی کوئی برس دن پہلے مولوی سیدا میر کا سراُ تار کے (26 صفر 1272 ہ مطابق 7 نومبر 1855ء) جین سے جیرہ جی نہ بائے تھے اس دوسرے نسادی مولوی کو کب برداشت کر سکتے تھے۔17 فروری 1857ء کو ایک معمولی سی جھڑ ہے کے بعدجس میں احمد اللہ کے دس فدائیوں میں سے تین کھیت رہے سمامراجی جا وجلال کو بیج جانے والا يكله كوفيض آبادك فوجى جهدوني ميس قيدكرديا كيا-(13) عوام اورخواص كوورغلان كابداجها موقع تھا كداب فوج مي كھس كونوج كوبھر كاياجائے۔اس كا كھل يانے ميں كھ بھى درنبيس ہوئى ... 10 منى 1857ء كو مير ته ين الكريزون كو" مارو بها كن نه يائے" كا نعره بلند بهوا تھ۔30 مئی تک لکھنؤ کے اضلاع تک اس کی لہریں پینینے لگیں۔(14) سابق مرکزی مقام فیف آبادیس ان کا جماؤ ہوا تو 8 جون کوفیض آباد کی تکڑی بھی ان کی شریک ہوگئی (15)لیکن یہ باغی نوجیں بجائے دلی کارخ کرتے کے لکھنؤ کی طرف راہی تھیں۔ نیش آ بوجیھا وٹی کے نامی رسالدار سيد بركات احمركي همرائي مين احمد التدبيعي تقيد:

" کہلے فوج نے چاہا کہ اے اپنا افسر کریں ، ہمارا مر پرست ہولیکن اس کی باتوں ہے ڈرے کہ ہندوے بہت بیزار ونفرت رکھتا ہے۔ اکثر انقام ہنو ، ن باتوں سے ڈرے کہ ہندوے بہت بیزار ونفرت رکھتا ہے۔ اکثر انقام ہنو ، ن گرمی کو بھی کہتا ہے مہادا اس کی جہت ہے پھر ہندومسلمان بیں صورت فساد نکلے۔ اس جہت سے افسرندگیا۔ (16)

دھن کے بیکے سپہرک کے فن اور رموز سے بخو فی دانت احمد اللہ شاہ کو اس کا بظاہر کوئی مال ل نہ تھا۔ تو کلت علی الندوہ اپنی جانبازی اور کارگزاری سے ایک مقام کے طلبگار تھے لکھنو کینچتے ہے مسلے تواب سمنج کی منزل ہے:

"احمد الله بھی بارادہ فاسد باد ثابت تکھنو فوجی باغی کے ساتھ تھا۔افسرول سے کہنے لگا "(17)

سیکھنؤ کے کسی امیر کی کارستانی کا مدادا تھا جو ہاغی فوج کولوٹ لینے کی غرض ہے رہی گئی تھی، '' بادشا ہت لکھنؤ'' کے مدعی کی سوجھ بوجھ سے بٹ پڑی۔ا پنے خلوص اور دانائی کی متواتر دھاک بٹھائے کے بعد پھر تو:

'' میدی کہ جس سے سنو دہ میاں کے اور جسے دیکھو گویاان کا بندہ ہے، (18) تواب عنی بارہ بنکی سے آگ بڑھے تو منزل'' سپاہ بغادت پناہ'' کی کی جھوٹی جھوٹی کڑویاں ان کے جلومیں تھیں اور سرابق ناظم خان علی خان سلون غازی شاہ جہاں پوری ان کے حمایتی شھے (19)

"شاہ احمد الشفدائي پنہ انتہا کا جرى ، خدا ج نے کون آدمی ہے بدل خدا ساز

کراماتی ، عاقل ، ولا ورى بيس سب ہے افضل جس نے ان کی حرکات دجلاوت اور

خرق عادات شجاعت ديسى فرشت کو يسمجها اور برشد جان کے آگے کيا" (20)

30 جون 1857 ء (7 ذیقعدہ 1273 ھ) لکھنؤ کے ناکے پر (21) چہند کی تھمس ن لڑائی میں احمد اللہ شاہ کی و لیری اور ان کے ستھوں کی جانبازی کے جو براور کھلے۔

میں احمد اللہ شاہ کی ولیری اور ان کے ستھوں کی جانبازی کے جو براور کھلے۔

"ایک ایک نے دو کئے تقریباً ایک سوچالیس گورے کا م آئے ، سکھ تلنگی گولہ انداز وغیرہ بہت کٹ گئے ، کشتول ہے داستے اٹ گئے۔" (22) بھگوڑ ول

گولہ انداز وغیرہ بہت کٹ گئے ، کشتول ہے داستے اٹ گئے۔" (22) بھگوڑ ول

گور گید تے ہوئے کی بل پر عین مجھی بھون کے نئے آ بہنے۔" چیف کمشنر

بہادر" (سربنری لارنس) کی بدخوای کاب عالم تھ کے بیلی گارد کے دروازے کے سیا در" (سربنری لارنس) کی بدخوای کاب عالم تھ کے بیل گارد کے دروازے کے سیا منظم کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں " بھا تک کا موقع (موکھ) کہاں ہے؟" (23) ایسے بنگام کارزار میں کچھ مشکل شدتھا کہ بیل گارد میں واقل ہوجائے لیکن احمد اللہ شاہ کا بیرزخی ہوا تارے والی کوشی کواپنا مشتقر قراردیا۔ (24)

انگریزوں کواپ وسٹے وسٹے مسائل کے بادھف جب جب کسی دیسی ریاست پر انظر کشی کی ضرورت بیش آئی دوسری ہ تحت ریاستوں کولوٹ کے فوج اوراسیاب جنگ مہیا گئے۔احمداللہ فقیر کے پاس سوائے ہمت حوصلے اور جوش ایمانی کے تھا ہی کی جورو کے زمین کے قطے زیروز برکرنے وائوں سے لوہا لینے کی سوچتے۔لیکن بقول اقبال ع:

"موكن بو يتغ بحي الا البساي"

کرھمہ کدرت ہے ایک کیٹر تربیت یافتہ نوج ہوسر کاری خزانے لوٹ کے اور بھی ڈھیٹ ہوگئی تھی ان کی تابع تھی اور کھنو کے رئیسوں کا تمول انگریز دوتی اور بنگری نہ جفائش گھاٹ گھاٹ کا پانی پٹے سل طین وکن کے نام لیوا (25) کو بیند تھی نہ انگریز ول کے خلاف صف آرا فوجوں کو ۔ (26) احمہ الند فقیر دعویدارتان وسریر کی شہ پر علی تھی فال ' وزیر بد تدبیر'' کامحل وہ بہلا گھر تھی جو لئیرول کے مثل سنم کا نشا نہ بنا (27) اور پھر 30 جون ہے جو ان کی تک جن چن چن کے وہ تمام گھر لئے میں جن پر انگریز ول سے ساز باز کا شہرتھا خودا حمہ اللہ کی نظر رئیسوں کے خاصے کے گھوڑوں اور مجھیا روں پر تھی کہ جو چیزیں رئیسوں کی شان کہلاتی ہیں سیدان جنگ میں سیاسی کی جان ہو تی ہیں۔ ہتھیا روں پر تھی کہ جو چیزیں رئیسوں کی شان کہلاتی ہیں سیدان جنگ میں سیاسی کی جان ہو تی ہیں۔ ہتھیا روں پر تھی کہ جو چیزیں رئیسوں کے خالف شے مالی و نیا سمیٹ کے ن کے ہم نوازن جا کیں ہی ہو چی کئی اگر ایس کی سیاسی کی جان ہی کوسونی کی سائل انہ انہا تھی ہو کہ کی سیاہ بخو دے کی ان ہی کوسونی کئی سائل انہا تھی ہی ان ہی کوسونی کئی سیاہ بخو دے کی ان ہی کوسونی کئی سیاہ بخو دے کی ان ہی کوسونی کئی دور کا کی سیاہ بخو دے کی ان ہی کوسونی کئی ۔ (30) لیکن آیس جہادی مولوی کا بیکن آئی خواروں کوک کوارا ہوسکی تھی:

"ان کی بساط تو چیرہ تارا کوشی کی الث دی ،اسباب لوٹ لیا۔ شاہ بی کوزیر جمال کندہ رکھ کر نکال دیا ،وہ نظے پاؤل بھ گے کرر گھونا تھ امراؤ منظھ کی پلٹن میں جا حجیب رہے" (31) ال طوائف لملوكى كاندادك لئے ارباب لئكر نے راج ہے لال سكر نفرت جنك بسر قالب جنگ كى تركيك (32) اور:

"شاہ تی کی مشاہ رت پرمیرز ابر جیس قدر بہادر شاہزادہ نابالغ حضرت

المطان عالم کو ریاست کی گدی پراہ بٹھایا کل سپاہ بے بتاہ نے نذریں
دی اور بٹرہ مساحب نے فیر سے دعائے فیر (سے) گوہ بحری ۔ (33)
احمد القدشاہ کے اس ایٹار کا حضرت کل کو بخو بی احس س تھ کہ یک جہتی میں مجھوٹ ڈالے سے باز آئے:

" بیگم صاحب جناب عاید نے آورا بہت ہے خوان اور کشتیال مملوبہ تھا گفت عمدہ ور بے حساب ڈالیال سب تر بختی کی نشانیال شاہ جی صاحب کی خدمت میں بھیجیں ۔ وقوت کی تیاریال ہو کیں۔ وہال شاہ صاحب کے بیہال دربار عام تھا، سواراور پیادول اور تلنگول اور افسرول اور حاجہ تندوں کا اور دہام تھے۔ سب سمجھ کھا، سواراور پیادول اور تلنگول اور افسرول اور حاجہ تندوں کا اور دہام تھے۔ سب سمجھ کہا ہوگئی اور یاست ایک کی سیر ہوئی۔ "(34)

'' خلق خدا کی، ملک بادش و دتی کا ، تکم میرزابرجیس نقررکا ، ان کے دل پر
یقینا ش ق گزرتی ہوگی کہ جومند انھول نے اپنے سئے بچھ کی تھی اس پر یک ناز
پروردونا تجربہ کار، آشوب زمانہ سے برگانہ ''کنہی'' (37) براجمان ہوا۔''
قاد میں کرش فی سے محروم سند میکن تھا کیا تھے اللہ شدول میں مقصد کر حصول سے

 تا کید کے ساتھ ہندوؤں کو متوجہ کیا گیا تھ کہ مسلمان بادشاہوں کی سرپرتی ہیں وہ کیسی عزت اور خوشیا کی اور زندگی بسر کررہے تھے۔ بیددوراند کی ہندوستان ہیں اپنے خلیفۃ اللہ ہونے کے وعوے کے وشیا کی اور ان کو شاید امید تھی کہ وہ ایک دن شیر شاہ سوری کی تاریخ دہرائے میں کامیاب ہوجا کمیں گے۔

یکی گارد کو قلعہ بندا گریزوں سے خالی کروانا ایک مہم تھی جس کا سلسلہ پہلی جوال کی سے 22 نومبر 1857 و تک (39) بغیر کسی انجام تک بہنچ چانا رہا۔ 25 متبر 1857 و کو اگریزی نوج کی چھوٹی ی کھڑی می صرو تو ڑکے اور جزل ٹیل (40) جیسے خونخوار آزمودہ کا رسپا ہیوں کو کھو کے بیلی گارد کے اندر داخل تو ہو گئی لیکن محسور اگریزوں کو نجات والانا تو در کنار بندوست نی سپاہوں کی کھڑے سالامت حسار سے باہر نگلنا ان کو بھی دشوار نظر آیا۔ احمد اللہ شاہ اس زور کر افرائی کے خاموش تی شائی ہتھے:

"سید برکات احمد جنزل فوج یا فی بیونل بجنا ہوا تنگیے بم مہاد ہو کہتے ہوئے بیا گارد پر ہے۔ کر سوار و توب خانہ خدا کے نصل سے خاص بازارے آگے نہ بڑھا۔ شاہ تی بھی برائے سیر سوار ہو کے آئے کہنے لیے بید دھاوا المحق ہوتا ہے جب تک میں نہ کہوں گا۔ بیش نہ ہوگا" (41)

یہ فوجی تواعد تقریباً روزانہ ہوتی ۔اور چند آ دمی ادھر اور ادھر کے ضائع کر کے ٹاکیس ٹاکیس نش تیجہ لکا کا ایک دوسر ہے موقعہ پر:

"احمداللد شاہ نقیر نے فوج سے کہلا بھیا کہتم ہمارے نوکر ہواور بیگم کے علم سے لڑنے جاتے ہو۔ اگر بیگم عظم لڑنے کا دیتی ہیں ، نخواہ بھی وہی ویس گی۔ جواب و یا ہم سب بھو کے ہیں۔ جب تک ہمارے بیٹ کی خبرت لی جائے گی ہم مرنے نہ جا کہیں گے۔ موفال یا بیگم صاحبہ خود جا کیں۔ "(42)

دراصل بدلائ فوج کے اپنی جان عزیز رکھنے والے عہد بداروں سے روپ اینتینے کے بتھکنڈ سے بتے ۔ جزل ، کپتان اور واروغہ کہلانے والے بیشابی ملازم (جن میں سے بیشتر محکنڈ سے مخبر بنے ) ایب کارنامہ انہم وینا چاہتے تھے جو تر بیت یافتہ نوج کے بس میں نہ تھا۔ (43) ادھرنوج کھنو والوں کی چندروزہ صحبت سے اچھی طرح سجھ چکی تھی کہ جب بیلی گاروخالی

ہوج نے گاتو ان کی ضرورت باتی شدہ کی۔ بیر فاطر داری چنوروزہ ہے، آھیں مرنے مار نے کسی اور طرف ڈھکیل دیا جائے گا۔ (44) قیصر التو اریخ نے باغی ٹوئ کی تعداد تلنکہ ، سوار ، تو پ خانہ پچ س بزر راور فوج شاہی مع '' مہار (دیم اتی )' ایک لاکھ پچاس بزار یا نج سو کھی ہے۔ (45) اعلان ہوتا احمد الله شاہ کی طرف سے جمعہ کو تماز جمعہ کے بعد بیلی گارد پر جہادی جملہ کا اعلان ہوتا (46) اورصورت حال کا جائزہ لینے کے بعد ترکر دیا جاتا:

" 1857 کو جب فوج مع احمد الله شاہ فقیر دھادے کو تیار ہوکر چلی شاہ جی کے آگے نتیب بولیا جاتا تھا ڈیکا بھتا ہوا۔ جب مورچوں پر پہنچے۔ روکی کے تشعیم جا بجار کھے ان کی آٹر میں دھاوا کیا ۔ سرکار میں دفعتا ایک ہرکارہ خبر لایا دھاوا بیش ہوگیا۔ سب انگریز مارے گئے۔ دوسرا بھا شخے کی خبر لایا ، یہ سنتے ہی تا طعم یو گیا۔ " (47)

ذرای جیت پرخوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے ، ل ننیمت پرٹوٹ پرٹا اور نقشہ مجڑ تا دیکھ کے بھا گئے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں تیزی دکھا تا اس فوج کا دستور بن کمیا تھا جواحمہ القدشاہ کی مدد کیلئے بھیجی جاتی تھی۔ایک شروع کے معرکے میں:

''چودن اور دات تک طرفین سے مین گونے اور گولیوں کا برستارہا۔ جمعہ کے دن وقت عصر احمد اللہ شاہ نے دھاوا کیا ۔ بیلی گار د کے زیر دیوار پی فک پر جا پہنچ ۔ محصورین کویفین اپنی ہلاکت کا ہوگیا گور سے ہندوستانی جتنے مور چول پر بینچ دن کے علی الدتسال لڑنے سے تھک گئے تھے، ہاتھ پاؤں سب کی سکت جاتی دین تھی ۔ خصوصا میم کا حال اضطرار دمراسیمگی اس وقت کا بیان سے باہم جاتی رہی تھی ۔ خصوصا میم کا حال اضطرار دمراسیمگی اس وقت کا بیان سے باہم بین کو جاتی دین گئے ۔ شاہ بی بین گئی آڈ میں اپنے مجابدین کو بیارا کئے کہ بس اس حمیم میں سب کا کام تمام ہے گرکسی کی جرائے قدم سے قدم بین ہو جانے کی شروی ۔ شرای ۔ شرای کی جرائے قدم سے قدم بین ہو جانے کی شروی ۔ شرای ۔ شرای ۔ شرای کی جرائے قدم سے قدم ہے گئے گئی شروی ۔ شرای ۔ شر

اکیلے چن بھ ڈنہیں پھوڑتا۔احمالقدش دنے اپنے گفن پر دوش جیالے کسی اور دن کے لئے ذخیرہ کئے تھے۔ پہلی کٹواد ہے تو اس دفت کون کام آتا۔شاہی اہل کاروں نے کئی پرانے کما ندار موقوف کر کے بیسیوں اپنے متوسل بھرتی کئے تھے۔(49) ہوا پی کارگز اری دکھاتے بھی تو کیوں؟ جب ادھررزم گاہ میں بیادے پی جان کی بازی لگائے منعہ پر گولے کھارہ ہوتے ان کے آتا وَل میں ہے ' وہال کوئی نہ جاتا، بیہال مند پر بیٹے، تکیہ لگائے پادر ہے' (50) ہوتے ۔

پدوڑوں کے اس دنگل نے '' عیش باغ میں بندرول کی اڑائی دیکھی ہو(51) تو دیکھی ہو، لاش پر باش کرتے کھی نہ دیکھی ہو، لاش پر باش کرتے کھی نہ دیکھی ہوگی ۔ انگر برول نے آنھیں جس عافیت کی زندگی کا عادی بنادیا تھا، احمد اللہ شاہ جیسے خدائی فوجداروں کی لائی ہوئی آفت مفت کی بلائے تا کہائی تھی جوسانپ کے منصیل اللہ شاہ جیسے خدائی فوجداروں کی لائی ہوئی آفت مفت کی بلائے تا کہائی تھی جوسانپ کے منصیل کے جیسے خدائی فوجداروں کی لائی ہوئی آفت مفت کی بلائے تا کارہ لوگوں سے الجھ کے اپنے کے کہائی تھی ہوسانپ کے میوان کا رزار کرائے پر پائی پھیر نے کے بجائے ایک نیک ساعت کا انتظار کرتے رہے جب میدان کا رزار کو گرم ہوااوران کواسے جو ہردکھانے کے مواقع لیے۔

احمداللد شاہ کے لئے وہ نیک ساعت آئی توسی کیکن کب؟ جب انگریزی فوجیں گورکھوں '
ہوٹیوں اور سکھوں وا پی کمک میں ہے دتی کو تاخت وتاراج کرنے کے بعد لکھنؤ کے افق پر
منڈ لانے لگی تھیں۔ یاغی فوج کی ہمت مجمرا ور نومبر 1857ء کے معرکوں کے بعد پہلے ہی پست ہو
چی تھی۔ مارچ 1858ء کی یورش پر بالکل ہی جواب دے گئی۔ لڑنے ہے زیادہ لڑا تا مشکل سمجما جا تا
ہے اور نظم وضبط فوج کا طرہ انتہاز ہوتا ہے۔ (52) انگریز افسروں سے قطع نظر' سرتاج افواج''
سید برکات احمد رسالدار کو کھوکر (53) ورلوٹ مار اور مہیٹوں نہے عوام کے قبل و غارت گری نے
یاغی فوج کو بے نتھا جل بنادیا تھا جو کسی کے قابویس نہ تھا۔ گوروں کی ہیت اس پر مستز اوا لڑا آئی جب
قیمر باغ ہے ہوتی ہوئی تکھنؤ کے گئی کو چوں میں بھیل گئی ، خان علی خان غازی اور فیر وزشاہ دتی کے
شغر اوے ماحمداللہ مثاہ کے ہمراہ الگ مورجے لے ان کے ساتھ تھے:

"شاہ بی تھراکر ہرنا کے سے فوج کول تے تھے کی کے پائل نظر نے تھے اور کار زار اور کار زار اور کار زار ہمان دیکھے ہوئے تھے۔ "(54)

رائی تھیں (56) کہ اس ہے تھو ظاتر جائے پٹا الکھنو میں اور کہیں نہیں تھی۔

" ایک کودواور دو کو جار کرنے" کے مشاق بلکہ مشاق احمرالتد شاہ کے لئے بوری طرح ہے کھل کھینے کا یہی موقع تھا۔ چوکھی اڑائی شروع کی ، یعنی بھی شہر کے ایک کونے پرتو مجھی دوسرے: "30"ر جب ... بنوج الكريزى في يملي جايا. حيدر منج سے داخل شربوء پلٹن جنگ بہادرعیش باغ ہے۔احمراللہ شاہ سرائے معمندالدولہ ہے فوج لے کر عیش باغ میں جا پہنچا۔خوب تکوار چلی کی سو بھوٹیا مارا گیا۔ آخر باغ ہے انھیں ہن دیا۔ وہ سب سمٹ کر کنارشبر آئے۔ادھر سے نوج انگریزی آتی تھی۔ وہا مجمی

شاہ جی دل کھول کراڑے فی ج انگریزی کونہرے اس یارا تر نے نہ دیا۔شاہ جی کی طرف ہے تین جارتوپ بھی چلی۔ جب فوج انگریزی نے دھاوا کیا پہلے تملہ میں سوار بھا کے۔وجدال کی رہمی تھی کہ تین دن رات سے سوار برطرف دوڑ تے رہے

اورخودش ہ جی بھی نوج کو ہر طرف سے گھیر کرلاتے تھے'۔ (58)

ال محمسان كى جنك مين لا كانتهم وكرنے كے ياوجود:

'' غرہ شعبان پنجشنبہ کو کورے چوک، فریکی کل ، نخاس، کاظمین ،منصور تکریک تھیل گئے۔ ایک مورچہ گھنٹہ بیک کی گڑھیار قائم کیا مقابل درگاہ حضرت عباس شاه جي نے ہث کرسعادت سيخ لال کوهي پرمورجہ قائم کيا۔ دونو ل طرف ے کولیاں برس رہی تھیں۔اس عرصے میں گورے رعایا کے کوٹھوں ہے داخل در گاہ حضرت عبال ہوئے (وہال معد ہاعورات پر دہ نشین کا مجمع تھا) سب بھا سمے، قریب عصرت و جی کو دومرید زبر دی بغلوں میں باتھ دے کرمجوب منے تک بادہ لے آئے۔ وہاں سے گھوڑے پر پڑھے تاکہ موی باغ سے رتے ہوئے لکے سیجھے نوج محمرین کی بھی تعاقب میں قریب شام شاہ جی کسمڈی کے تالے کے اس بارے ہوئے۔ فوج انگریزی پھر آئی۔ رعایا غریب جوشرے جاں بیا کرنگی تھی ما نین فوج انگریزی اورش ه جی آگئی ، کچومر ہوگئی '' (59)

شابانِ اودھ صرف نام کے عازی ہے اور مینام نامی بھی انگریز ول کو گوار نہ تھا۔ (60) بیگم مفنرت کل کا بیسینہ سپر غازی ان ہی انگریز وں کوڑ کی بہتر کی جواب دیتا اپنی بیگم کے ہے عزم کے ساتھ لکھنؤ سے رخصت ہوا کہ یہ فیعلد کن معرکہ نہ تھا زندہ رہے تو پھر ملیس مے اور آخری وم تک لڑتے رہیں مے۔

خان بہادر خال ، حافظ رحمت خال کے بوتے ، اور فیروزشاہ ، بہادر شاہ اول کے پر بوتے ،
احمد اللہ شاہ ہے بہلے ہی بچھڑ بچلے تھے۔ تین تفرقہ ہونے کے باوجودان دھن کے بچے کوار کے دھنی
سپولوں کوا یک ہی مگن تھی کہ عاصب فر تکیوں کو کیو کر دفع کیا جائے ۔ روئیل کھنڈ کوا پی جولا نگاہ بنائے
احمد اللہ شاہ نے شاہجہاں بور پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے خلیفیۃ اللہ اور بادش و ہندوستان ہونے
کے (61) اعلان کے ساتھ اپنے نام کا سکہ جاری کیا۔

سكه زو بر بعت كشور خادم محراب شاه حاي دين محمره اخد الله بادشاه ( 2 6)

اس تن به قذیر بے تائی بادشاہ نے اسپے پیرمحراب شہ ہے سے سرگ دینے کی بیعت کی میں اس تن بہ مرگ دینے کی بیعت کی محمالحت کے بہائے گرھی ہوا کین کے راجہ جگن ناتھ کی دعوت (64) کہے یا ایفائے عہد کی گھڑی۔ 15 جون 1858ء شاہ جی نے جب وہاں چہنچنے پر گڑھی کا دروازہ بند پایا تو ایٹ جنگے برگڑھی کا دروازہ بند پایا تو ایٹ جنگے برگڑھی کا دروازہ بند پایا تو ایٹ جنگے برگڑھی کا دروازہ بند پایا تو جنگ ہاتھی کو بے جگری ہے مہیز دی کددروازہ بیل کے اندھس جا کیں۔ راجہ کے بیتیج زیت سکھ (65) نے اندر سے گولی جلائی۔

احمد الله شاہ اور ان کے دست راست شفیج اللہ خال، رکیس نجیب آباد ویں ہودے کے پاس بی ڈھیر ہوگئے۔ (66) دیندارول کے دین وائیان کی خاطر اپنی جان ہر دفت ہتھیلی پر لیے سر گرد س مج ہد کا سرشا بجہاں پور کی کو توالی پر لاکا ویا گیا اور دھڑ نڈر آتش کر کے خاک ندل میں بہادی گئے۔ (67) فرز ندان تو حید میں سے یقیینا کچھاؤگ ایسے بھی موں کے جو بجائے عبرت کے دعا سے منفر ت کے ساتھ آرز ومند ہوں کے کہ خدا الی ہی موت ان کو بھی نصیب کرے

تم بی ہے اے مجاہدہ جہان کا ثبات ہے شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے تہاری مشعل وفا فروغ مشش جہات ہے تہاری ضو سے پُر ضیا جبین کا کات ہے تہاری ضو سے پُر ضیا جبین کا کات ہے کہاری ضو سے پُر ضیا جبین کا کات ہے کہاں اندھیری دات ہے کواکب بقا ہوتم جہال اندھیری دات ہے

حواثى و مَا خذ

Chopra, Dr. P. N. Who is Who of Indian Martyers, vol 111, (1973)
Sen, S. N. : Eighteen, Fifty seven, Pub. Division, N. Delhi, (1995)
Taylor, P. J.O.: A Companion to the Indian Mutiry of 1857, (1997)

احسن لتواریخ بنشی رام سہائے تمن بکھنو 1289 ھ

قيصرالتواديخ بسيد كمال ابدين حيدر بكھنو 1896 م

مرقع خسروی، شیخ محدعظمت علی ،مرجه دُ اکثر ذکی کا کور د گ بکصنو 1986 و

نظاره، ہفتہ دار ہکھنؤ مکہ حضرت کل نمبر 1962ء

حواله حات

2-اي**ن**اص33

1 \_ شرص 46،243

3- تا پی رائے کی کتاب پر تبھرہ کرتے ہوئے رور انکشو کھر جی، اخبار نیمی گراف کلکتہ 28رجولا کی 2006ء

4\_ نيار ك 171 اور ك 364

5۔ حضرت کل کی بہومہتاب آراافتر بہوبیگم کا پے شوہر برجیس قدر کے لئے اہن اور مراعات کی خاطرسپاس تامہ بنام حکومت ہند (1891ء)اگر چہاں اور بیٹے دونوں کے نام سرکش باغیوں کی فہرست سے 1863ء میں بی خارج کئے جانچکے تتھے۔ ( دیکھئے ٹیلرص 365)

8\_سين ص 357\_8

6\_شيرص 40،429 7-ادرها خبار يكھنۇ، 29رنومبر 1859ء

9\_ تيمر لتوات عس 203

10 \_مرقع خسروى ص 501 12 \_داجد بى شاەك ادبى ادر نْقاقتى خدمات ص 51

11\_جواب بلوبك مؤ غداجة على شاه م 86

14 \_ تيمرالتواح ص 195

13\_ثمر من 215

16 ـ قيمرالتواريخ ص203

15 \_ شيرص 120 ماحسن التو اريخ ص 70

18 \_مرتع خسروي <sup>ع</sup>ل 501

17 ـ الينأص 210

19 ۔ ایف ص 494 / ایس این مین س 492 کے مطابق بیاددھ کے عاقد داروں کی فوج کے مربراہ شخصہ میں جو کھی کوئی پر بلغ رکے موقع تک اپنی تندی اور مستقل مزاجی ہے تی ہیں مقام عاصل کرتے رہے (ٹیلوس 267) لیکن آخری معرکے جس اتی بری طرح زخی ہوئے کہ بھر چ نبر شہو کے اس کے خان علی کے اس کے خان علی خان کے میں دو گواروں کار بنائمکن خدتھا۔ اس کے خان علی خان کے بھر جانپور کار ق کرنے خان علی خان کے بہا درخان کی اجمہ القدشاہ ہے بالکل خہ بی کیونکہ ٹاہ جی کے شاہ جہانپور کار ق کرنے ہے۔ بہت پہلے خان بہادرخان کی اجمہ القدشاہ ہے بالکل خہ بی کیونکہ ٹاہ جی کے شعر بہت پہلے خان بہادرخان ال حار ق میں روئیل گھنڈ کی آرادی کا اعلان کرتے ہوئے بر لی کوال کا مرکز قرار دیااور اس کے انتظام کے لئے سلم اور غیر سلم افراد کی ایک کمیٹی بنائی جس نے ایک برل کی مرت جس اپنی کا کرکردگی ہے ان کی مقبولیت جس خصافہ کیا۔ گریزوں سے نبردا آز ، ان جب کہیں بھی ہو پی زندگی کا مقصد جانتے تھے۔ بر لی کئی کی مراقا ہی فیصلہ کن جنگ کے بعد دوسرے تاریس وطن کی طرح نبیاں کی متحصد جانب جس جس جس جس کی کردانا جنگ بہاور نے انصاف کی امید دال تے ہوئے آگریزوں کے دول کے یہ میں بھی کی سرنا سنگ گئی ۔ ماری حوالے کیا۔ مقدمہ جلاجس جس جس جب کی پرائی کو قائل پرلاش کو گھنٹ پھر برائے جبرے تیک تور رچھو لیے دیاوروارٹوں کو تندیا کہوں کی برائی کو قائل پرلاش کو گھنٹ پھر برائے جبرے تیک تور رچھو لیے دیاوروارثوں کو تندیا کہوہ اس پر مزار بنوا کیں گی برائی کو قائل پرلاش کو گھنٹ پھر برائے جبرے تیک تور وہوں کے اندر دیاوروارثوں کو تندیا کہوہ اس پر مزار بنوا کس کے اور دیوار کی کیارہ بوار کی جانبات اور انون کو تندیا کہوہ کی کیارہ بوار کیارہ کا انداز انون کی گئی کے کیارہ کو انداز انون کو تندیا کہوہ کی کے دور ان ٹیلر کیارہ کو انداز تو انون کی گئی کیا گا کو تا کو انداز کا کہوں کیا کہوں کو کا کہوں کو کا کہوں کیا کیارہ کو کھنٹ کیارہ کو کو کو کیا گیا گھنٹ کیا گئی کی کیا کیا کو کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کی کو کیارہ کو کو کو کیارہ کو کو کی کیارہ کیارہ کیارہ کی کیارہ کو کھنٹ کیارہ کی کیارہ کو کو کیارہ کو کو کیارہ کیارہ کیارہ کو کیارہ کیا

212\_قيصرالتواريخ ص212

32\_الفِيرُ أَكُر 496

25 - نظاره ، مله حضرت می تمبرص 25

27\_مرقع خسر دي ص 497

20\_مرتع خسر دي م 495\_

22\_مرتع خسروي ص 495

21\_ تيصر التوارخ ص 113

26\_قيمرا تواريخ ص 308\_308

28 - تيسرا توال تأس 220 ـ 218 اليامية 300،224 من الواريخ م 76

30\_مرقع خسروي ص 503

ان الاسرات وقوع بهجمی جاتی اور پانچ کفتے کی طرفین سے گولہ باری اور کمیارہ دن تھا۔ بھی ان کو یہ ان ان الاسرات وقوع بہجمی جاتی اور پانچ کفتے کی طرفین سے گولہ باری اور کمیارہ دن تک محاصرہ کرے ان کا دانہ پانی بند کرنے پر بھی تتیجہ کچھ ند نکایا۔ بھی شاہ بی کو چوش آتا، برجیس قدر سے اطاعت اور بیگی سے بیعت کے طبرگار بوتے۔ (ص 275)۔ '' الغرض اسی صورت سے ہرروز کو یا گھر میں نزائی ہوا کرتی من کا براہ ہے اس دوروز کی جھک جھک سے نگ آ کرشاہ جی کا ارادہ تھا

كَذِيشَ آبِ دواليس طِلْحِ جَالَمِيں\_(301)

32۔ قیصرالتوان می 225۔ باغی فوج نے پہلے تواس راجہ کا گھر لوٹا بھرای کوا پنانم کندہ بنایا كه ثابى غائدان مصندينى كے يحكى معقول فردكا انتخاب كرے عبد برجيبى ميں دريا آباد اوراعظم گڑھ کی علاقہ داری تکسال، قیدیوں کی جمہداری اور فوج کی سربر ہی سب اس راجے نام تھی - مارت 1858 ومیں امان اور انساف کے عام اعلان کے بعدراجہ صاحب ایج موروثی علاقے پر قابض اور متمکن تھے کہ تھنؤ ہولیس چیف کے ایک کارندے دیبی پرشاد کی مخبری پر جوان سے ذاتی عدادت رکھتا تھا کہتان پٹیرک آ رکے بہیا نہ آل کےسلسلے میں ماخوذ ہوئے ۔ تصورصرف اتنا تھا کہ صاحب اختیار ہونے کے باد جودائھوں نے احمرالقدشاہ اوران کے تلنگوں کو کیتران آرکوب کا بسر کا مر گولیال مارنے سے شدروکا۔ پہلی اکتو ہر 1859 ء کورا جیب سے صدر مقام تارے والی کوشمی کے سامنے ای مقام پر جہاں کپتان آر کاتل ہوا، ان کو بھانی دی گئے۔ بھانسی کا بھنداراجہ صاحب نے خودا ہے گئے میں ڈالا اور بجائے بند وانے کریا کرم کے لاش کیتان آرکی باو گاری ل ٹ کے ياس منى مين توب دى گئي۔ ( ٹيلرس ١٦٤، تيمرالتواريخ ص 283، 361 ـ 360)

34\_ايت ص 504

33 - مرقع ضروي ص 503

35\_قيمرالواريُّ ص 211

36 مشہور فرانسین مُستَثَرِق گارساں دتاس نے اینے 1856ء کے سالانہ خطبے میں واجد علی

شاہ کی معتر ولی کواسی عنوان ہے بیش کیا ہے۔

|                                                      | * " · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 38_شيرس 134                                          | 37_قيصرالتواريخ ص230                    |
| 40 - مديك كير المحريزي ما يديدا أول جنوري 2001 وس 82 | 39_قصرالؤاري 291                        |
| 42 _ ايستأص 260                                      | 41 - قيصرا تواريغ ص 225                 |
| 44_الضأص245                                          | 43ء ایشا کل 239،259                     |
| 46_الصّاص 244                                        | 45_الصّاص 244                           |
| 48 - ايضاص 230                                       | 47 _ الين ص 233 _ 233                   |
| 50_الفِيَّاصُ 255                                    | 49_الفاً229                             |
| 52_اليشاص262                                         | 51-العِمَاص224                          |

53-مرقع خسروی ص 518-7، 12:5 مزیقنده 1273 هے کو برجیس قدر کی مند نشینی میں چیش چیش جمہینہ بھی تمام نہ ہوا تھا کہ نیلی گار دیر وھاوے کی غرض سے گھات کی حلاش میں جسلی سے جائے دتوع كامعائد كرر بے تھے كەكى قدراندازنے آنكھ بى كوكولى كانشاند بنايا۔ 12 روى الحجدان کی سوئم کی مجلس میں دوسر ہے تما تدین شہر کے ساتھ منور الدولہ ، سابق نائب سلطنت ، بھی ہتھے اور و ہیں ہے جناب عالیہ کے حضور میں لے جائے گئے۔ تیصرالتواریخ ص 243)۔

54 - تيسر التواريخ ص 336 332 55 ايضاً ص 336 332

56۔ایٹاص 334: گول دروازہ الکھنو الفن کفن تی کی کھی کے بہلوک نگ گلی کی راہ ہے آگے بر جیے واکی شادہ مکان کا دروازہ آتا ہے جس میں محن اور دالان تھی ہے۔ 1957ء میں ہندی کے مشہور اویب اوركتاب" غدرك يصول" كيمواف امرت اول تأكراس من مقيم مقيم ودوى بين كه حضرت كل في قيصر ورا كى سكونت الكرك كرك الكيدات ال كفريس سرك تقى - قياس بيك وي "شادى كامكان قديم"رابوكا-

57 - مرتع خسروي ص 499 58 - قيمر التوريخ ص 343

59 - اليني ص 344\_345 (60 - الليم من سكة عبدار عن 18

62\_قيمرالتواريخ من 467

215 8 1 61

63 - ني ره الكفتو ، ملك معترت كل تمبرس 28 64 - الينيا ص 25

65 - نیل ا 27: اگر قیصر التواری مل 347 کے بیان کوشیم کرلیا جائے کہ کولی کی جمار نے مری تھی جب بھی شاہ تی کے درجہ شہادت میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی ۔ ہنومان گڑھی کے واقعے میں مودی سید امیر علی کی وعائقی کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہ مارے جا کیں۔(قیصر التواریخ ص128) احمد لقدشاه کود ہی در حدشہا دے بغیر مائے عطا ہوا۔

66\_ شرص 271

67 - چوپڑائس4، چوپڑااورسین نے اس واقعے کہ تاریخ 5 رجون 1858 ایکھی ہے۔ اور شیر ئے 15 رجون جوزیادہ قابل انتہار ہے۔

## مردمجامدشنخ بهيكاري

یات ان دنول کی ہے جب زمینداروں کے علم دستم کے تحت آ دی ہی عوام بڑی ہے عار کی اور کس میری کی زندگی جھوٹا نا گیور میں گذار رہے تھے ایسے میں بیرونی طاقتوں نے حالہ ت کو دورزیادہ وحشتنا ک بنادیا تبدیلی نہ ہب کے نام پر عیسائی اور غیر بیسائی عوام کی تفریق قائم ہوگئی جرمن مشیزیز اور کھنے لک چرچ کے آپسی جھکڑوں نے بھی ڈہبی عصبیت کوفروغ ویا دوسرى طرف ايست الله ياسميني كے قلم وستم نے موام كے مبركا يا ندلبر يزكر ديا تھا البذاانبول نے قلم وستم کے خلاف چھوٹی موٹی لڑا ئیاں1857ء کے پہلے ہی شروع کر دی تھیں لیکن ایک ذیمہ دار، دور اندیش اور سمجھ دار قیادت کی کمی نے بہال رونما ہونے والے سیاس انتقل پھل کوسنظم انقلاب كى شكل اختيار كرنے سے رو كے ركھا حيث بث دا تعات بلا شبہ ہوتے رہے اورسينو ب میں خاموش آگ دہکتی رہی۔ س عہد کالوک اوب پڑھئے تو آپ واضحاج کی زبردست لئے سنائی دے گی مثلاً بیر دنی افراد کے متعلق آ دی باس عورتوں کا بیہ کہنا کہ وہ ہمارے کا لیے اور خوبصورت بالول میں جوؤں کی حیثیت رکھتے ہیں یا ہو، اور سٹھانی زبان میں اس طرح کے سکیت ملتے ہیں جن کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں رونی کے ایک کھڑے پر ہی گذارا کر ہا ہڑ ہے تو بھی مم ہے بانٹ کرکھا میں کے خواہ اس کے لئے جمہر وٹی نے عزوں کوای کے پیول پر ہی رکھ كركيون ندكها تا يراسه به باس ساى شعوركى على مت تقى جوشنخ بهدكارى (١) كي ذريع مختلف قبیلوں میں پن**پ رہاتھ۔ انگریز اس ناموش تم و غصے کی** لبر کومحسوں کررہے ہتے اس سے انہوں نے Captaint T Daliton کو جو ٹال مشرقی سر حدی علاقے میں صلع اضر ہتے۔

<sup>1-</sup> فیٹے مکاری چوبٹاٹا کچور کے علاق بھی پید ہوئے تھے اور انگاب 1857 وہی تھرے ول کے علاقت بھک شن تاوہ ہوگ سے واس ہے۔ اسو یا ہے۔ اپنی ولیے اندیتیا وہ سے در ساتھ میں اندیتیا ہے۔ اندیتیا وسے کہ اندیش ماہر ہی عاقبی ہے میں سے میں لی جاتی ہے۔ اور اندیتیا وسے کہ اندیش ماہر ہی عاقبی ہے میں سے میں لی جاتی ہا کے میں اندوں سے میں وہی دکی رہم گی سے میں اندوں سے میں وہی دکی رہم گی سے میں میروئی والی میں اندیش کھی ہے۔ اندیش میں اندیش میں اندیش کی اندیش میں اندوں سے میں وہی دکی رہم گی سے میں میروئی وال میں ہے۔ اندیش میں اندیش میں اندیش میں اندیش کی اندیش میں میں اندیش میں اندیش میں اندیش میں میں اندیش میں

جھوٹا نا گپور مٹن کشنر اور خصوصی سیاس ایجنٹ بنا کر بھیجا اس تقرری کے بیجھیے لا رڈ ڈلیوزی کا ہا تھوتھ۔وہ ڈائٹن کی صلاحیتوں ہے اچھی طرح واقف تو تھا بی اس کی پچیلی تمام کارروائیوں ہے آگاہ بھی تھاس لئے اے یقین ہو گیا کہ ڈائٹن چھون تا گپور میں پنے والی تمام انگریز وشمن طاقت کو پیل دے گا۔اور بورا مل قد برنش سرکار کے قبنے میں آ جائے گا۔گراا رڈ ڈاہوزی نے ہندوستانی ا غلاب كالتيح اندازه بين كيا تقارات اس ك خرنبين تقى كد بورے ملك مين الحريزوں كے خارف ا کے وحول بن چکا ہے اور جہوٹا تا مچور بھی اس ہے ایک نیس ہے۔ ڈاٹن نے اس ملاقے کا عارج7 مارج7 1857 وكون الاس الاس الإجواراي من جود ايشل كيشنر سفي كراس تے عاري ماه بعد 10 مئی کومیر تھ کے فوجیول نے بغادت کا بھل ہی دیا اور 11 مئی کود بلی انقلابول کے ہاتھوں میں پھر ہے آئی جہاں ایک ہور بہادرش وظفر کوا زسرنو باد شاہ بنایا کیان خوشکوار واقعات نے مچموٹا نا گپور کے انقلابیول کو یکی کیااور شخ بھکاری کی قیادت میں اس پہاڑی ملاقے میں آزادی کا بگل بجایا۔اللزائی میں وشوناتھ سبد ہو ،امراؤ سنگھ ،نادر ملی خال ،قربان ملی خال ، راجہ دعیراج سنگھ وغيره وغيره كالهيك گروپ چيش چيش م بايه وشوناتھ سبديو كى عمراس وقت 43 سال كى تھى 1857 ء كى از ائی ہے ایک سال پہلے انہوں نے عیسائی مشنریز کے سیاہ کارناموں کی ایک رپورٹ گورز جزل کو بھیجی تھی دراصل میہ جرمن مشنریز آ دی ہای عوام کوایک جانب عیسائی بنارے تھے اور دوسری طرف آزادی کی اس بوری تر یک ہے کول عوام کوالگ رکھنے کی کوششیں کرر ہے تھے جوانہوں نے بہت پہلے ہے شروع کررکھی تھیں انہیں دنواں جرمن مشترین کاایک دستہ را ٹجی آیا اور اس نے کوسنر چری کی بنیادر کھی جوابھی تک موجود ہاوراس شہر کا ایک بڑا چرچ ہے مگر جرمن بادر یول کی سے تحکست عملی کام ندآن اور جب دا تا پور میں بیناوت کا پیبلانعرہ بیرعلی کی قیادت میں لمند ہواتو اس کی تو نج جیونا نام کپورکی وا دیوں بیں بھی سائی وی جہاں پہلے ہے ہی اس علاقے کے سرفر وہول نے شخ بھکاری کواپٹا قائد تشکیم کراپی تھا۔ جب آگ کی طرح دا تا پور کی بعدوت کی خبر پھیلی تو ہزاری باغ ے رائی تک کا علاقہ اس کی لپیٹ میں آسمیا۔ انگریزوں نے بدحواس ہو کر بزاری باغ بیں سرکاری د فاتر ، جا کداداورفز انول کی حفاظت کا منظام کرنا شروع کیا۔ عمراس وقت تک شیخ بھکاری كى رەنمى كى يىل آز دى كے متوالے دور تك جا بيكے تھے۔ انگريزوں كواس كى فكر ہوئى كه كيس ايسان ہو کہ گرینڈ زیک روڈ پرٹنے کے جوانوں کا قبضہ ہو جائے اس لئے انتظابیوں کی سرکو بی کی خاطر

ڈ الٹن کوخصوصی مراسلے بھیے مجھے تا کہ انگریز فوج شخ بھکاری کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے انگریزوں کی حالت اس وقت تک خراب ہو پیکی تھی ان کے افسروں کا دستاراتوں رات ڈورنڈ ااور بزاری باغ سے بیں گئا ہوا مگوڈ رکی طرف روانہ ہو گیا۔ انقلابیوں نے ان کے بنگلوں کو ہر یا دکر دیا ہزاری یاغ جیل سے قید یوں کونجات دا دی خز انوں کولوٹ کر فوجیوں میں تقتیم کر دیا فرض ہوری کوشش کے باوجودانگریز بزاری باغ میں بغاوت کی کامیابی کو ندروک سکے بزاری باغ ہے بچھ ی فاصلے بررام گڑھ تھا اور رامگن ھ بیس ہندوستانی فوجیوں کا جم گھٹ تھ وہ سب انگریز وں کے وف دار بٹھے اور یہ سب سکے فوجی افسرول کی اتحق میں تھے۔ شیخ بھکاری نے ان فوجیوں کے اعلیٰ سکھ افسرول سے بات جیت کی اور انہیں اگریزی حکومت کی و ف داری ہے بازر کھا شیخ بھاری کی سیاس معیرت نے سکھ قوم کوآ زادی کی لڑائی میں ایک بار پھر ہے شریک کیا۔ اور آزاد چھوٹا تا کیور میں ان کے سے باعزت جگہ مخصوص کرنے کے لئے ان سے وعدہ کیا انگریزوں نے اس پھیلتی ہوئی جنگ کے جیش نظر ڈورنڈا کی مندوستانی فوج سے متھیار چھین لینے کا منصوبہ بنایا اس وقت تادر علی فال، شخ ا مانت، ما دھوستگھے اور فیروز خاں اس بٹالین میں موجود نھے انگریز وں کوان کی و فا داری پر بڑا بھروسہ تھا لیکن سرکسی کومعلوم ندتھ کہ بیرتمام لوگ شیخ بھاری کے ہم راز شے اور اس وقت کے منتظر ہے شیخ بھاری نے دشوناتھ سبد ہو سے مشر کہ کمان کے ساتھ اسال جنگ کیا چنا نجے را نجی اور ماتھیں ، ہزاری باغ ، رام گڑھ،اور چوٹو یالو کا علاقہ شیخ بھیکاری نے ابتدائی مرحول میں ہی آڑاد کرالیا۔ اوران آزادعلاقوں میں زینی اصلاحات نافذ کردیں جن کی زمینیں چھین لی ٹنی تھیں انہیں واپس مل تشخير ـ ان اصلاحات کي خبر جب جوڙيشنل کمشنر W H Oakes ورکيبين ابر جيم کوهي و انهيل ببت تشویش ہوئی انہوں نے گرینڈٹر تک روڈ کی حفاظت اور چوٹویالی کی گھائی صاف کرنے کے لئے تخت ترین برایتی جاری کیس اورنی مک جیجیں اس وقت بیخ بھکاری نے اے نوجی وستے کو ڈورنڈ ا کی طرف بڑھنے کا تھم جاری کر دیا تھ چوٹو یالویس انگریز شیخ بھکاری ہے تنکست کھا کر ینا Carnon جھوڑ کر بھاگ گئے تھے اسے پھر ہے حاصل کرنا ان کے نے ضروری تھا تحران کی بمت نہیں ہوئی کہ شیر کے منھ میں جا کیں ایکٹی کے جوانول کی ایک جم عت دو suponder eannon اور بارود کے ساتھ ڈورنڈ ا کی طرف کو بچ کر گئی شیخ کی جمہ عت میں مادعوستی ایک زیر دست نو جی اور سمجھ در آدی تھ۔ جب شخ کے جوان ڈورنڈ اکی طرف بڑھ کئے تو جوٹو یا دہیں جگت یال سنگھ کورائے میں رفنہ پیدا کرتے ہوئے یا یا۔ بیدو ہی جگت یاں سنگھ پر گن بت ہے جووشونا تھ سہد بواور شخ بھکاری کاراز داں اور ساتھی تھ اور جس نے انتہائی نازک موڑیر نہصرف ان دونوں کو دھو کہ دیا بکہ شیخ بھکاری اور امراؤ سنگھ کی بھی تھی کا سبب بھی بنا۔اس نے بٹھوریے گھاٹ کوکٹوا دیا تا کہ ہزاری باغ ہے باغیوں کا دوسرا دستہ رائجی کی طرف ندائے مجبوراً جوانوں نے اپنا راستہ بدل دیا اور فاصلے ے بی دُور منر اے انقل بیوں سے رابط قائم کیا اور را تھی سے 20 کلومیٹر کی ووری بربر موملاتے میں قیام کیا بزاری باغ کے فوجیوں کی کمان اس وقت سندرسا بنی کے ہاتھوں بیل تھی جواپنا کوئی برانا حسب الكريزوں سے چكاما جاہتا تھا ڈالٹن جو اس علاقے كا كشنرتھ اس متم كے واقعات ہے یر بیٹان تھ وہ انگریزی فوجوں کی مددحاصل کرنے میں مصروف رہائے بھکاری کے وفا دار دوست ماد عوستكها ورنا در ملى خال و ورند ابنالين كے انقله بيوں كى قيدت كرر ہے تھے۔ ودھوستھ كورانجي جينج ک جددی تھی تکریشنخ بھکاری اور امرادُ سنگھ نے انقلہ بیوں کو یقین دلایا کہ چوٹو یالو کا بہاڑی راستہ انگریزوں کے سئے بند ہوجائے گا۔ال وقت رانجی میں تبن بڑے زمیندارانگریزول کے وفاد رہتھے بل بھدر سنگھ، بامبرسابی ،ادر جگت بال سنگھ۔اس درمیان شیخ بھاری نے اسیے دفاد رسیابیوں اور اضروں وہمی سمجھا کراہیے صقدا ٹر میں کراپے بہی نہیں جے سنگل یانٹہ ہے وہمی انگریزوں کی مدد سے بازرکھا۔ان نوجیوں کابراہ راست مقامی آبادی ہے خصوصی رشتہ سے کی وجہ ہے تائم ہو گیا۔اس تعلق کے سبب مختلف قتم کی اطلاعات انہیں ملتی رہیں شؤیش ناک حالات کود کیھتے ہوئے انگریز افسرول نے ؛ ورنڈ اے فرار حاصل کرنا جا واور 2 اگست نصف شب میں نہایت خاموشی کے ساتھ سامل قد چھوڑ دیا۔ ان میں ڈائن جیما مدبر اور دائش مند کمشنر بھی شامل تھا۔ اس نے جرمن جے تے کے بإدر ایول اور افسرول کو بھی شہر جیموڑنے کا مشورہ ویا شیخ بھکاری بیک دنت فوجی نقل وحر کت کی رمیری کررے متے اور حصرت محل ور بہادر شاہ ظفر ہے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوششوں ہیں مسردف ہتے۔ رنی کی جھانسی کا پیغ م بھی ان کے نام آیا تھ اس طرح بیک وقت اس آولی کی آئیسیں ہندوستان کے جورول طرف محوم ربی تھیں مثل یارہ ، شیخ بھکاری ، تحرک تھے جب انہول نے صابات کا جائزہ لے لیا تو مادھو سکھ اور نادر علی خاں ساتھ 2 کست کو جار ہے رانجی ہینے جس ونت و درانجی کی سرحد میں داخل ہوئے تو عوام یا تظیم الشان جبوس ان کے استقبال کے سئے بڑھا اور W H Cokes او دُیشنل کمشنر جو ہندوستانیوں کا بدترین دشمن تھا نیوں کے ثم و غصے کی زومیں م کیا۔ اس کا بنگ جلادیا کیا، سامان لوٹ لے کئے اور اس کے ساتھی Davis and Monelif کی ر ہائش گاہ بھی نذر آتش کروی گئی را ٹجی جیل کی باری اس کے بعد آئی جہاں تمام تید ہوں کور ہائی دی منی تھی۔جیل کی سانا ٹیس تو ز دی گئیں اس کے بعد انقلابیوں کا کارواں ڈورنڈ اکٹٹونمنٹ کی طرف بڑھاراہ میں برمن کے چے کے وہ یادری بھی زومیں آئے جوانقلاب دشمن شخے اور جن کے نہ ہی تعصب کی وجہ سے آوی ہای عوام ظلم کا شکار ہوئے متھ انہوں نے کوسٹر چرج کے اور توب سے محولے چھوڑ ےاس وقت ہے منگل یا نڈے بھی اس کنٹونمنٹ بیس تی اس نے انقلا بیول کے طرز عمل کود مکھتے ہوئے کی ترغیب دی مرانقلا بول نے ہرموہری کو یار کرتے ہوئے اسے اپنے تبضے میں کرلیا بے کم انگریز اضرول نے بھاگ کردامودر ندی کے کنارے پناہ کی اور پھر ہزاری باغ كي طرف كوج كرنا جا بالحر بزارى باغ يهلي ي في بحكارى كے قيفے مين آكيا تھ جہال جوانول نے انگریزوں کے بنگلوں کوجلاد یا اور خزانوں کوعوم میں تقتیم کردیا تھ یہاں بھی را نجی کی طرح جیل کے قید بول کو آزاد کر دیا گیا۔ ہزاری باغ ، رائجی اور ڈورنڈ اکی کامیانی کے بعدی بھکاری ان علاقوں کومشخکم کرنے کی خاطرتر قیاتی منہوبہ بنانے میں لگ سے نیکن جھوٹا تا مجورے کلکتے کی سرحدیں ملتیں تھیں جہال انگریز کافی طاتنور تھے اور وی ملک کامرکزی مقام بھی بتا ہوا تھا اس لئے انگریزوں نے نہایت ہی تنظمندی کے ساتھ ہندوستانیوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوششوں کو تیز کرویا مچموٹا نا میور کے ہاتھ سے نکل جائے کا مطلب بیتھا کہ انگریز ول کو ہندوستان خالی کر دینا پڑتا۔ وہ ائی جیتی ہوئی بازی کو ہارنے کے لئے جھی تیار نہ تھے چنانجہ راجاؤں نوابوں ،امیروں، زمینداروں اور دیگر غدار ہندوستانیوں کے ذریعے چھوٹا تا گپورکو پھرے نلام بنانے کی مہم شروع کر دی گئی۔اس سیلے میں پھوریہ کے ہر گنایت جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ان کے بہت کام آیا - پھور بيدوشو ناتھ سبد يوادر شخ بھاري برابر آيا كرتے تھے انبيل اس كاعلم نبيل تھا كە برگنايت انكريزون سے طاہوا ہے چنانچے ساري فوجي تحكمت عملي اور انقلاب كي توسيع كالور انقشد بر كنايت نے انگریز کمشنراہ رجا کم اعنی کو بھیجنا شروع کردیا اس کا ایک بڑا سبب بیتھا کہ شخ بھیکاری اوروثو ناتھ سہدیو کے تعاون کے ذریعے صرف سیاس انقل ب کے آنے کی میز بیل تھی بلکہ بوری معیشت اور جا کیروارانہ نظام کوخطرہ لاحق ہو کیا تھا جب انگریزوں ہے جیجنی ہوئی زمینیں کسانوں میں تقسیم کر دی حمیں اور ان پر کئے کئے مظالم کا تدارک نثر وع ہو گیا تو پھوریہ کے پر کنایت کواپنے وجود کے کے خطرہ محسوس ہوا۔ وہ84 گاؤں کا ایک بڑاز میندار تھا اس کی رعایا اس کے ظلم وستم سے پریشان تھی لہٰذا اس نے انگریز دوستوں کوشنے بھکاری کے منصوبوں سے آگاہ کر دیا اور ان دونوں کے خلاف کی سے انگریز کی۔

جس دم ڈورنڈ ااور رانجی برانتلا ہوں کے فتح کی خبریں او کول کولییں تو جائے یا سداور سنبل بورادر جيونا يا كيور كي تمام علاقول ين شوياني في الشي 1857 كي الست كي تاريخ را في ادر ڈورٹڈ کے سے ایک تاریخی دن بن کمیااس فتح اور کامیابی کاسبرہ شنخ بھکاری وشو تا تھ سبد ہو، تا در علی خال ، مادھوستھ اور ہے منگل یا نڈے کے سرے۔ شخ بھکاری کی مدبرانہ مخصیت کا کمال میتھا کہ انہوں نے اس ملاقے کے توام کورنگ دنسل اور ندہجی تصبیت سے آزاد کر کے ایک تو می برجم تے متحد کیا شیخ بھکاری نے نوجی اور غیر فوجی شہر بول کے قدون سے ایک محکوط نظم ونسق کا بند وہست کیا اوراب اس مارضي نقم كوايك متحكم شكل ويني يا تي تقى \_ شيخ به كاري كواس كاعلم قعا كه ندلزا أبي بجوكول پیٹ ازی جاستی ہے اور شرجھوٹے وعدوں برکوئی فوج دریک جمروسہ کر علی ہے اس سے انہوں نے تمام جھوٹا نام مجور میں ایک مشتر کہ محاذ بنا کرعوام کی فلاح کا کام بھی شروع کردیا توای فعار و بہبود کے مختلف الدامات نے بہال کے زمینداروں میں نلوفہسیال پیدا کردیں انہوں نے مجھ لیا کہ پیخ بھکاری اور وشو تاتھ سبد ہو کی مشتر کہ سیاس تھکست عملی ہے را جدر جواڑ و ب اور پااٹر خاند انول اور افراد کی بالا دئی ختم ہو جائے گی ، زمیند ری بٹ جائے گی ۔غریب اور منلوک الحال عوام کے ہاتھوں میں حکومت جل جائے گی اورصد ہوں کا آمرانہ نظام مث جائے گا چونکہ شخ بھکاری کے سارے بروگرام خفیہ نوعیت کے ہوا کرتے تھے اور وہ زمانہ میڈیا کے توسیع کانبیں قبال لیے لوگول کو انتظاب کے باستصد ہونے کے طریقوں سے دا تطبت نہیں کرائی جاسکی اور شیخ بھکاری کے وثمنوں کی تعداد برز مصنے تگی۔ سیای شعور کی کمی اور انگریزوں اور اعلیٰ طبقے کی لمی بھٹ نے ان انقلہ کی اقدام کودھکالگایا جو شخ بھکاری نے اپنی نہم وفراست سے اٹھ نے تھے اور میا گر کامیابی سے ملتے ر ہے تو ہندوستان کی تاریخ بی بدل جاتی۔ چنانچہ رامگو ھے راجہ محصو سکھنے نے اس آنے وا ہے خطرے کواچی طرح سمجھ لیا وروہ انگریزوں کے لیے وف دار ہو گئے۔انقلابیوں کی بغ وت کو تاکام بنائے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا انہوں نے انقلاب کو کیلنے اور شیخ بھکاری کے خلاف سخت الد امات اٹھائے جانے کے لئے اپنے بھائی رام ناتھ سنگھ کومقرر کیا جس نے میجر Sumpson اور املی

عَوْمت سے رابطہ قائم کر کے جھوٹا تا گپور کی اس بغاوت کو کیلنے کا بیڑا اٹھایا چنا نچہ ڈالنن،
Sumpson اور اوک نے مل جل کر ساز شول کا ایک جال بنااور جھوٹا تا گپور میں اڑی جانے والی چیل آزادی کا خاتمہ کرنے کے لئے ایک بڑا پروگرام بنایا۔

رام گڑھ میں اس دفت جو بٹالین موجود تھی وہ شنخ بھکاری کی قیادت میں بغادت کا علم اٹھ چی تھی اس سے راجہ رام گڑھ کی زندگی کو بھی خطرہ لائق ہو گیا تھا یہ غیر معمولی کام تھ اسے پیخ بھکاری کی سیای بصیرت اور راجہ وشوناتھ سہد یو کی رفالت کا جمیجہ مجھنا جا بئے جب بیرسب کام شخ كرر ب من والله علاق كالعن راجه اورزميندارول في غداري كا ايك ايه جال جيما يا كه آ زاد کئے گئے علاقے پھرے ایک بارانگریز ایجنٹ کی مافتی میں آجا کی اس اچا تک خطرے کے میں نظر شخ بھکاری نے رامگرہ سے چوٹو بالو اور وہاں سے پھور بیاتک کے تمام راستے کا ف ڈالے درختوں سے کٹی ہوئی سڑکیس حصب گئیں آدمیوں کا آنا جاتا نیرممکن ہوگیا۔ یہی وہ واحد طریقه تھا جس سے انقلاب دشمن افواج کورانچی ڈورنڈ ااور پٹلوریہ کی طرف جائے ہے روکا جا سکتا تھا۔ سے بھکاری کے ان کامول نے ناچرف انگریزوں کے لئے دشواریاں کھڑی کر دیں بلکہ مقامی غداروں کوبھی جیرت میں ڈال دیا اب انگریزوں اور غداروں کے درمین ایک خفیہ معاہرہ کل میں آیااس سازش کاسب سے بڑ سرغنہ پٹور میکا پر کہا یت تھا جس کا گھر ایک طرح ہے بھکاری اور وشوناتھ سہدیو کی خفیہ آمائ گاہ بن جاتھ ان دونوں انقلابوں کواس کی مطلق خرنے تھی کہ پھوریہ کامر منایت آشین کاسانب ہے۔اس عدم واقفیت لاعلمی اور دشمن پر اعتماد کی وجہ ہے آگر برزوں نے مختلف راستوں سے ہزاری باغ پر حملہ کر کے اسے اسے تا ہو میں کرنے کی کوشش کی۔ گورنر جز ل جغر فیائی اہمیت سے واقف تھا وہ سمجھتا تھ کہ جھوٹا تا کپور اگر ہاتھ سے نکل گیا تو بنگال سے ہندوستان کی ساری راہیں مسدود ہو جا کیں گا اور بیٹ انڈیا کمپنی کا سارا افترار جاتا رہے گا۔ انگریزوں کی کوششوں کودیکھتے ہوئے دشونا تھ سبد بواور شیخ بھکاری نے 6 ستمبر کو ہزاری باغ پرایک شدید حملہ کرنے کی اسکیم بنائی تا کہ گرینڈ ٹرینک روڈ سے ہنددستان کے تم م علاقوں کو جانے والےراستے کاٹ دئے جو نیس مشنخ بھکاری ایک آزاد جھوٹا نا گپور کا خواب بھی دیکھ رہے تھے انہوں نے آیدورفت کے سارے وسائل انگریزوں کی دست رک ہے دور کرنے کے منصوبے بنائے۔انبیں اس کا یقین تھا کہ انگریز یا ہر ہے کمک منگوا میں کے اور مقبوضہ علی تو ل کو پھر حاصل کرنے کی مہم تیز کردیں گے چنانچہانہوں نے امراؤ سنگھ کی مدد سے ان راستوں کو تھیریا شروع کی ووسری طرف بنگال کے گورز کواس بات کی فکرتھی کہ سی طرح ڈورنڈ اکوایئے قبضے میں کرایا ہے ہے لبذا انكريزون في سكسون كي تعيش سكه كوجورام كره من حولدار كي عبد يرتفا قيد كراياور بري جنگ کي تياري مين مصروف ۽ وگيا ڀڪراس وقت را لجي ، رام گز ھاور چوڻو ۽ لو ميل ، شيخ بيڪاري ، نا در علی ، خال امراؤ سکھے، وشو ناتھ سہد بوسب کی نگا ہیں ڈورنڈ اے جوانوں مرکمی تھیں کوئکہ ڈورنڈ ال ونت ان لوگوں کا ایک مضبوط مرکز بن چکاتھ شیخ بھکاری اس کوشش میں ہتھے کہ ہندوستان کیر پہانے پر انقلابیوں کا ایک مشتر کرمی ذبنایا جا سکے اور جتنی جلد ممکن ہو ہندوستان ہے بیرونی افواج کا ف تمدكر ديا جائے۔ تلخ بھكارى جاہتے تھے كہ جھوٹا تا كيور كے آز دعل قول كوايے ساتھول كے حوالے کر کے مرکز کی طرف رخ کریں کیونکہ وہ اس حقیقت سے واقف سے کہ جب تک پورے ہندوستان پر ہندوستانیول کا قبصہ نہیں ہوتا انگر پز کسی ونت بھی مقبوضہ علہ توں پر قابض ہوسکتا ہے۔ اس لئے انہوں نے یریڈ کر اؤنڈ میں وشو ناتھ سہد ہو کے ساتھ سرے معاملات ملے کرنے کی غرض ہے جوانوں اورمشیر کاروں کا بنگامی اجلاس طلب کیا۔اس موقع برراجد کنورستگھ کوہمی مدموکیا تھی تھالیکن دہ نہیں آ سکے ۔ مبیل برمقامی راجاؤں اور راجہ کنور تھے کے نامر دا فراد کے درمیان نعط فہمیاں بیدا ہوئیں اور وشونا تھ سہد ہو کواس تاریخی اجل سے واک آؤٹ کرنایز اے شنخ بھکاری حادثے کی نزاکت ہے و نف تھے انہیں احساس ہوگیا تھا کہ دشمن سازشوں کا ایک جال بچھانے میں کامیاب ہو کی سے اور شاید تم مقبوضہ علاقہ چر سے حاصل کر لے۔ چنا تجہ مرکز کی طرف آ کے بڑھنے کا حوصلہ بست ہونے رگا ﷺ بھکاری نے اپنے ہی دوستوں کی گرائی ہوئی و بوار کو پھر ہے کھڑی کرنے کی کوشش میں وقت صرف کرنا شروع کیا تھیک ای وقت اٹھیں پھُوریہ کے بر گنایت کی سازشوں کا تفصیلی ملم ہوا۔ بیہ یک زبر دست حادثہ تھ جس کی تاب لا نا دونوں انتقلابیوں کے ے مشکل تھ چنانچہ امراؤ سنگھ کے مشورے پر پینے بھکاری نے ایک بار پھرے کور بال طریقند جنگ کو اختیار کرنا ضروری سمجھا ممرش بدوقت ان کے ہاتھوں سے نکل کی تھ غداروں کی بن آئی تھی ، ملک کے دوہرے جصے ہے بھی انقدا ہوں کے پسیا ہونے کی خبریں ملنے نگی تھیں۔مہاران جمالی ر حضرت کل کے زوال کی افوا ہیں بھی گرم تھیں۔انگریز وں نے ہنددستانیوں کی مددے سے سب کھاتی عجلت اور ہوشیاری ہے کیا کہ شنخ بھکاری اور ان کے دوستوں کوسنجھنے کی مہلت نہیں ل

انقلہ ہوں نے اپنی شکست کے بعد ایک بار پھر ہے جنگل کی راہ لی۔ بس نے ابتداء میں لکھا ہے کہ شخ بھکاری نے بھور سے کے پہاڑی سلسلوں بیں بھی اپنا جائے مکن بنالیا تھ اور جنگلوں ہے کہ شخ بھکاری نے بھور سے کے بہاڑی سلسلوں بیں بھی اپنا جائے مکن بنالیا تھ اور جنگلوں ہے گئی تھی۔ اس کی اعلاع بھوریا کے پر گنا یت اس را ازے واقف نہیں ہے۔ اس سے اس خول مریز لزائی کے بعدوہ چھپاتے بھوریا کی پڑئی یت اس را ازے واقف نہیں ہے۔ اس سے اس خول مریز لزائی کے بعدوہ چھپاتے بھوریا بہجے۔ جہال وہ غارا بھی تک موجود ہے جوشن کی نفیہ پن ہوگاہ تھے اور وہاں ہے او جبار کی سلسلے ہے وہ رام گڑھ جانے والے بھے اور وہاں ہے او جبار بنان پر جان مراؤ سکھ ورشن بھکاری ایس نہ کر سکے۔ اس ور میں اور اہم وگول ہے دمیوں بن کی منصوب بنارہ ہے تھے لیکن امراؤ سکھ ورشن بھکاری ایس نہ کر سکے۔ اس ور میں ن پنی کی خوانوں کو لوٹ کر ڈورنڈ اکے سیابیوں اور اہم وگول ہے دمیوں پنی کی طرح بہا ویا۔ اس ل کی نے بہت ہے لوگوں کو خاموش کر ویا اور بہت سے ندار وطن کو اثند بیول طرح بہا ویا۔ اس ل کی نے بہت ہے لوگوں کو خاموش کر ویا اور بہت سے ندار وطن کو اثند بیول کے خلاف اظہار بیان کے لئے تیار کیا۔ اگر بزول نے اس جیس ٹیا تا گور سے ماس کی نئی سیوفوج کو طلب کیا۔ یہ سکھٹو ج شخ بھکاری کے کار ناموں سے خافل تھی۔ انگر بزوں نے سکھٹو ج کی سیوفوج کو کر ان بھول کیا۔ یہ سکھٹو ج شخ بھکاری کے کار ناموں سے خافل تھی۔ انگر بزوں نے سکھٹو ج کو کر ان بڑ د

بٹالین سے ملنے کا موقع نہیں دیا اور ان کی مدو ہے ڈور تمرا میں انقلامیوں کو زبردست شکست دی۔ انگریزوں کی اس کامیانی کے لئے تاریخ نے کمشنر ڈالٹین کے سریہ سہرا با ندھا۔ ڈورنڈ ا کے ز واں کے بعد ہی بیمنا دی بھی کی گئی کہ ایسٹ انڈیا سمپنی نے بغاوت میں ملوث ہر صحف کوموت کی سزات کی ہے۔اب بورے علاقے بران کا قبضہ ہو گیا تھا چنانچہ 22 اگست 1857 کوڈالٹین ایک فالتح كى حيثيت برانجي آيا- مندوستانيول كحوصل استغيست موسك يقط كداس كى آمديركونى احتی ج نبیں ہوا۔ایہا لگتا تھا کہ سموں کوسانب سونگھ کیا۔ شخ بھکاری اور ان کے دوستوں کی تبل از دنت موت کی انوا ہیں پھیلا دی گئیں تا کہ بچے کھچے انقلا بیوں کے حوصلے ہمیشہ کے لئے بست ہو جائیں۔انگریزا ٹی حال میں کامیاب ہو مجھے اور باغیوں نے سپر ڈال دی۔ مگریٹنے بھکاری ان تمام حادثات سے یرے جنگلوں اور بہاڑوں کی وادیوں میں انقلاب کانیا نقشہ مرتب کررہے تھے۔وہ وادی آج بھی دیکھی جاسکتی ہے جہاں شیخ بھاری دن کے دفت حبیب کراسی سازی کامل انبی م دیا کرتے تھے۔ رہ ت کے دنت وہ وا دی ہے اس جگرا جاتے تھے جہاں پھُور یا کے لوگ خور دونوش کاس مان چہنجا یا کرتے تھے۔ شخ بھکاری پر گنایت ہے بدلہ لینے کے منتظر بنتے گرفندرت کو یہ منظور نید تھ کہ انقلانی کامیابی ہے ہمکنارہوں اور شیخ ہمکاری جیسے جیدے جت وطن ایک سیکولر، جمہوری اور آزاد ہندوستان میں سانس کے عیس۔

## شهيد صحافت علامه محمر باقر

تحقیق ہے یہ بات پائے شوت کو بینج پھی ہے کہ شی ہند ہیں اردو صحافت کے بانی مولوی مجمہ باقر ہیں جو آ ب حیات کے مصنف مولا نا محمد حسین آزاد کے والد بزرگوار ہے۔ ہندوست نی تاریخ سی فت کی رو سے انھیں پہلا شہید قرار دیا جاتا ہے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اب تک ان پر باقاعدہ کام نہیں ہوا ہے اور نہ بی ان کے حالات زندگی کا ہمیں پور سے طور پر علم ہے، ای پر بس نبیس بکہ وہ واقعات بھی ابھی پردہ خفا میں ہیں۔ جو ان سے منسوب کے جاتے رہے ہیں۔ ہیں ابٹی محمد وہ معلومات کی حد تک ان حقائق کی روشن میں چند نتائج اخذ کرنے کی کوشش کروں گا تا کہ فریر ہے ہو ہو بری ابعد بی سے ہم مب پر حقیقت آشکار ہو سکے۔

علامہ محمہ باقر کی بیدائش کے سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوسکا ہے لیکن قرین قیاں ہے کہ وہ 1780 میں بیدا ہوئے کیوں کہ جب انہوں نے دبلی اردوا خبار شائع کرنا شروع کیا تھا اس ونت ان کی عرتقر بیا 57 برس تھی لیکن مولا ناسید مرتفعی حسین نے اپنی تھنیف" مطبع انوارا مطبع کرا چی 1981 میں مقد 251 بران کی بیدائش 1790 ءورج کی ہے۔جواس میں مزید حقیق کا متقاضی ہے۔

ان کا سسلا نسب کی پشتول کے بعد رسول اسلام حفرت محمصطفے کے برگزیدہ سحانی سلمان فاری سے جاملتا ہے ۔ان کے مورٹ الخی مولا تا محمد شکوہ ایران کے مشہور شہر ہمدان (ایران) سے شاہ عالم کے دور میں یہال فروکش ہوئے تھے۔مول تا محمد شکوہ کے صاحبز اوے محمد اشرف کا شارا ہے عبد کے تا مور عما میں ہوتا تھا۔ان کا احترام شاہ عالم کے دربار میں بھی تھا اور بارشاہ نے انہیں وظیفہ سے مرفر از کیا تھے۔انھیں کے فرزند محمد اکبر کے اکلوتے جانتین مولوی محمد باقر سے جن کی ساجی حیثیت کا اندازہ آ غامحہ طا ہر نبیرہ آ از ادکے اس قول سے ہوتا ہے۔

وہ نہ صرف نجیب الطرفین اور علمی خانوادے ہے تعلق رکھتے بتھے بلکہ انہوں نے ایک باو قار

خانواد ہے جس کے کھولی تھی اوران کے والد مولوی محدا کبر نے اپنے بیٹے کی تعیم و تربیت پر خاصی اتو جدم کوزکی تھی۔ انہوں نے شروع شروع شراپ والد ماجد کے سامنے بی زانوے ادب تہد کیا بعد جس میاں عبد الرزال کے شاگر دووئے جو دبلی کے ایک تامور عالم ہے۔ آپ 1825 میں دبلی کالی میں داخل کراد ہے گئے۔ ان کی صلاحتوں ہے متاثر بوکر لارڈ ولیم میں نگا نے آئیس اعزاز ہے بھی نوازاتھ۔ یہ ان کی تابیت کا تمرہ بی تھا کہ تعیم کھمل کرنے کے بعد انھوں نے اس کا کی کھیل عمرال کی سے بھی نوازاتھ۔ یہ ان کی تابیت کا تمرہ بی تھا کہ تعیم کھمل کرنے کے بعد انھوں نے اس کا کی جس شرح انھی انہوں نے کا بی کے مدرس کے فرائن انجام دیتے اور کافی شہرت عاصل کی۔ یہ میں انہوں نے کا بی کے برنس ٹیلر کوفاری پڑ ھائی اوران سے ان کی دوتی پروان چڑھی لیکن اس کی معاون تھے میک مطلب ہرگر دہیں نگالتا چاہئے کہ مولوی یا قر ، ٹیلر کی مشنری سرگرمیوں میں ان کے معاون تھے میک دوہ تو اسپنا اخبار میں ان کے مطابع ن نگھیں۔ ان کے والد نے نہیں نہوں نے کو من کی طرف راغ ہی تھی میک طابع کی تھی جہاں انہوں نے سولہ برس تک اپنے فرائنش منصی ادا کے بقول سید مرتشنی حسین ان کے اندر

'' آزادی او بطبعت میں اگریزی بیاست نے فرت تی آس نے ملارمت مجبور دی' مول یا سید مرضی حسین مطلع انوار صفحہ 490 کی خیال یہ بھی ان کے وامد انگریزوں کی محمد اربی بیس کام کرنے سے نوش نہیں ہے اردوہ چاہتے تھے کہ مد سہ بہ قردین مشن پرکاریندر ہیں اور قوم کی خدمت کریں۔ ان کے اس اقد ام سے ال کے والد کی خواہش پوری بوئی ہوگی اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا بہر حال بیدو ہی زمانہ ہے جب انہوں نے وبلی اردوا خبرش گغ کرنا شروع کی جس کی بدولت آئیں ہم ہندوستانی صی فت کا بنیاد گزار مانا جاتا ہے۔ جب مولوی باقر نے اخبار کیا جس کی بدولت آئیں ایک پرلیس کی ضرورت مجسول ہوئی جو اپیل ان کے دیریند دوست مسٹر شلر کے فیصد کیا تو آئیں ایک پرلیس کی ضرورت محسول ہوئی جو اپیل ان کے دیریند دوست مسٹر شلر کو صط سے ہاتھ آئیں اس امر کی اطفاع کی ان افرائی کی خروائی کی کے ذوائے میں خریدا گیا تھا تا کہ دائی کا بولی کی جو سے بیس و کی ہوئی جی برلیل ہے جو جہتے تھے کہ اے اونے بونے نصر فرید ہوئی تھے جائے تھے کہ اے اونے بونے نے اختراف کی جو بیس ان کے بیس ان کے سے انسانی کی جو بیس ان کے بیس ان کے بینے مصر فرید ہوئی تھی اور ٹیلر جو ان دنوں کا بی کے برلیل ہے جو جہتے تھے کہ اے اونے بونے نے جمعرف ہوئی تھی جائے تھے کہ اے اونے بونے نے جمعرف جو جے تھے کہ اے اونے بونے نے جمعرف جو جے تھے کہ اے اونے بونے نے جمعرف جو جے تھے کہ اے اونے بونے نے جمعرف حوالے تھی کہ اسے اونے بونے نے جمعرف حوالے تھی کہ اے اونے بونے نے جمعرف حوالے تو کہ کو اس کی جو بینے تھے کہ اے اونے بونے خوالے کے برلیل شے جو بہتے تھے کہ اے اونے بونے نے جمعرف حوالے تو تے کہ در توں کا بی کی برلیل سے جو بہتے تھے کہ اے اونے بونے نے کہ کہ در توں کا بی کے برلیل سے جو بہتے تھے کہ اے اونے بونے نے کھور کے برلیل ہونے کور کی اور کی کور کور کور کور کیا گور کے برلیل ہے جو بہتے تھے کہ اے اونے بونے بونے کے برلیل ہے جو بہتے تھے کہ اے اونے بونے بونے کے کہ کور کی کور

فروخت كركے اس سے نجات حامل كى جائے مولوى باقر كے لئے اس سے اچھاموتع اور كيا ہو سكا تعا \_انبول نے اپنے تعلقات كا فائد واٹھايا اور است خريد ليا جو ان كے دہلى اردواخباركى اشاعت کے لئے اہم ابت ہوائیکن ملازمت کی مجبور یوں کی بنا پرشروع میں ان کا نام عملام ادارت میں شامل نہیں ہوتا تھا جبکہ دیگر اعز و کا نام جلی حروف میں شائع کیا جا تا تھا۔ تحقیق ہے ہت چانا ہے کدان کا نام 1848 سے بدھیٹیت مہتم شاکع ہونے لگا تھاان کے والد اگریزوں کی نوکری ے خوش نبیں تے اور وہ جاہتے تھے کہ دو ترہی کا موں میں دلچیں لیں ابزا اینے والد کی ایما ہر ملازمت ترک کرے وہ عوم ندہی کی تروش واشاعت میں مصروف ہو محے اورا کو بر 1843 میں " مظهر حن" تای رساله جاری کیا جس کا سالانه چنده دی روینے تھایه رساله زیاده دنول تک نه چل سكا-ان كى شادى ايك ريانى فاتون امانى فانم سے موئى تقى جن سے محد حسين آزاد اور ايك صاحبزادی متولد ہو کیں۔امانی خانم کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی ماسٹر سینی کی بہن ہے کی تھی۔وہ عالم و فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ دسیج النظر اور انسان دوست شخصیت کے حامل تے۔ان کے حلقد احباب میں ہندومسلمان بیسائی سمی تدہب ومسلک کے نوگ ثامل ہتے جن میں ماسٹررام چندر میر بھود بال اور ٹیلر سرفہرست ہیں۔ وہ مادروطن کی نلامی کوسو مان روح سمجھتے ستھے اور ملک کواتم یزون کے تسلط ہے آزاد کرانے کے آرز ومند تھے۔ انہیں بیاحساس تھا کہ محافت بى اليا پيشه ب جس ك ذر بيدا بنامه عا حاصل كيا جاسكتا بدانهون في ميدان محافت من بعي ا ہے جمہز ہونے کا ثبوت دیا اور کوشش کی کہاس میں ملکی وغیر کملی سبھی طرح کی خبریں شائع ہوں اور اے ایک ادبی حیثیت مجمی حاصل ہوای نے اس می مشاہیر کا کام خصوصا قلع معنی ے متعلق شعرا کا کلام بزے اہتمام ہے شائع ہوتا تھا۔اس انبار کے ذریعے وہ عوامی فلاح و بہبود کی خبروں کے علاوہ ساجی بدعنوں برائیوں اور سرکاری ٹاکامیوں کوموضوع بحث بناتے اس کے لئے اتہوں نے سرکاری حکام کی زیاد تیوں، اقتصادی بدحالیوں، جرائم کے ارتکاب کی خبریں شائع كيس ساته ى ساته وه اينا خباريس جنك آزادى كى خبرون ، باد شابول اورشنرادول مع متعنق خبروں،ایٹ انڈیا مینی کی خبروں کوعلیجد ہ علیجد ہ کالموں میں چیش کیا کرتے ہتے اور ان کے لئے مستقل اصطلاحات بھی وشع کررتھی تھیں مثلاً مغل ہاجداروں کی خبریں" حضور والا" کے عنوان ے شائع ہوتی تھیں تو ایسٹ انڈیا سمیسی کی خبروں کے لئے" صاحب کلال بہادر" کاعنوال تراشا گیا تھا۔ اس کا ایٹان بلکہ ایمان تھا کہ ایک مدیری بید فرمدداری ہوتی ہے کدوہ اپنے اخبار میں ایسے موادش نع کرے جس سے عوام کے اظاق اور کردار کوسنوار نے بیں مدد لیے، ان کی زندگی بہتر بنائی جاسکے۔ انہوں نے اپنی سے تابت کرد کھایا کہ بالم ین وطن صدافت، تریت اوروطن پری بنائی جاسکے۔ انہوں نے اپنی سیانی کی بہترین مثال ہوا کرتے ہیں جس سے آئدہ شیلیس سبق لیا کرتی ہیں ۔ انہوں نے اپنی سیانی کارکردگیوں ہے ہم جی جوش وجد ہے بیدا کیا، اتحاد کا پیغام دیا اور مستقبل کا خواب نجو نے کا ہنر سکھایا اور میدان سیافت ہیں ایک ایسا شاہراہ تمیر کر گئے جس پر نہ صرف اردو صی وقت تازاں ہے بمکہ پوری قوم کا سر بلند ہے کہ ای جی لے نے سب سے پہلے اگر یزول کو اس ملک سے نکال بہرکرنے کہتے صحافتی سطح برائتائی اقدام کئے۔

مول ما با قر تشمیری درواز و کے علاقہ میں کورکی ابراجیم خال میں رہتے تھے جہاں انہوں نے ا كم مجد بھى تقير كرائى تھى جو تھجوروالى مىجد كے نام مے مشہورتقى اس كے علاوہ انبول في 1260 ھ میں ایک امام ہارگاہ بھی تقبیر کرایا تھ جس کی تاریخ استاد ذوق نے '' تعزیت گاہ امام دارین' سے نکالی تھی۔اٹی عم دوئی کے ساتھ ساتھ دہ ایک کاروباری ذہن بھی رکھتے تنے چنانچہ اپنے دوست ٹیلر کے مشورے سے ایرانی سوداگردل کی دہائش کے ائے ایک سرائے تھی تقیر کرائی تھی جس سے مصرف بیرونی تجارت کوفرو رغ بوابلکه اسکی آمدنی سے ان کا تمارشمر کے متمول افرادیس بھی ہونے لگا تھا۔ان کی زندگی می ایک ندی مناقشد کی بھی فاصی بمیت ہے جس کا آغاز 1849 کے آس پاس ہوا تھا۔اس می نواب سید صدی کا ہاتھ بتایا جاتا ہے جنہوں نے اپنی انا کی تسکیس کے لئے بیفتنہ پردازی کی تھی جس کے تحت مفرت ذوق کے متالجے میں غالب کو کھڑا کیا تھا تو مولانا ہاقر کے مقالمے میں ما، مه قاری جعفر ملی کو-ان دونول میں بہلے تو بید ند ہی معاملہ رہا بعد کومباحثہ ،مناظر ہ بلکہ مجادلہ تک پہنچ میاور شیعه نظرات دو روبوں والا باقر کے ہمنوا (باقربیہ)اور مولوی جعفر علی کے مدان ( العفري ): منقسم ، و محظه اليك و قبل ايه بهي آيا كه مولوي محمه باقر يركفر كا فتوي بهي صادر كمي ا یا کیاں اس سے بوجودان کے پائے استقلال میں من آئی اور ووا پلی منزل کی جانب گامزان بنائن أراء كالمحمد أعابة بمواودة المساية المحمد المحكمة المراس قائم ۱۰۰ ملی ۱۰۰ مبار چاری کرناتها، کیوں کے انگریزول کے دور حکومت میں اخبارش کع کرنا ہزاد شوار الماس ما الما المناسب أو المالين المالين المناسب المنا پاداش بھی اپ عبد ہے ہے بھتا پڑا ایکن اس کے اس ممل ہے دیں ، نبار س کا کلٹا ذرا آس بو کی اور اس موقع کا فاکہ واٹھاتے ہوئے مولوی محمد باقر نے اس مست بھی قدم اٹھا یا اور طبع جعفر بیا اور مطبع اثنا بھٹری قائم کیا جو بعد کو ''اردوا خبار پر لیس'' ہو گیا جہاں ہے'' وبلی اردوا خبار 'بر بنفتہ کیشنز کو شائع موتا ہو بلی اردوا خبار کہ بواس سلسلہ بھی کافی اختلاف رائے ہے کیوں کہ مار گریا برنس نے ہوتا ہو بلی اردوا خبار کہ بواس سلسلہ بھی کافی اختلاف رائے ہے کیوں کہ مار گریا برنس نے اپنی تصنیف مولوی ہفتر شہند ہی اپنی تعقیق میں ہوئی ہے جبکہ مولوی ہفتر شہند ہی کے خیال بھی اس اخبار کی رہم اجرا کم ماری 1858 بھی ہوئی ہے بول محمد متیق صد بھی ہے اخبار کے خیال بھی اس اخبار کی رہم اجرا کم ماری علامہ باقر کے فرز تدمول تا محمد میں آزاد نے اپنی شاہ کار تھا تھی ہوئی ۔ بول محمد میں آزاد نے اپنی شاہ کار تھا تھی ہوئی ۔ بول محمد میں آزاد نے اپنی شاہ کار تھا تھی تا ہوئی کے ہیں :

' 1836 میں اردو کا پہلا اخبار دیلی میں جاری ہوا۔ بیاس زبان کا پہلا اخبار تھا کہ میر ہے والدم حوم کے قلم سے نکلا''

مول نامحر حسین آزاد کے اس بیان کی تقید ہی وگر کئی محققین نے بھی کی ہے جمن میں امطبوعہ Islamic Culture-pub1950 کے مصنف جمن اللہ اور'' صی فت پاکستان و ہند میں' امطبوعہ باہور 1936 کے مصنف ڈاکٹر عبد السلام خورشید نے اپنی تصنیف کے صنی 103 پر آزاد کے بیان کی تاکید کی ہے اس کے ملاوہ'' تاریخ اردو صحافت' مطبوعہ دبل جدد دوئم جھہ اول کے مصنف ایراد صابری نے بھی اپنی تھنیف کے صفحہ 28 پر آزاد کے بیان کی تقید بی کے سندرجہ بالامباحث سابری نے بھی اپنی تھنیف کے صفحہ 28 پر آزاد کے بیان کی تقید بی کی ہے۔ مندرجہ بالامباحث سے بیٹا بت کرنام تقسود تھا کہ دبلی اردوا خبار کے مثار کی جوناشروع جوا۔

بہرہ لی بہاں صرف شہید میں فت مل مدھم باقر اوروائی اردوائبارے تو لے ہات کی جائے گا کہ اوروائی اردوائبارے والے کے دور پورٹو کا دار گئی ہا کے دار کا بہالا ساتی اختار ہوئے گئی ہا تھے ساتھ دی سے بادر کرایا جا تھے کہ مودی تھے باقر کے دی اوروائبار کو کا اردوائبار کو کا اردوائبار کو کا اردوائبار کو کا اردوائبار کو کا افران میں ہے۔ جس نے پی ٹنجہوں ور رہوی ٹوں و فیرہ ہے 1857 کی جدوجہد آ ای شی ہم کرد رہوں ور رہوئے ور کا بنگ کی نذر کی سیار کو کہ آجا مہاں نہا کو اس کے شیمے کی رو سے اردوا کا بہداد تھا اوروائبار قرار وی جاتا ہے لیکن ال ادب نے بنگ آردوی میں کی تشم کا اس کے شیمے کی رو سے اردوا کا بہداد تھا اس میں اس میں میں گئی ہوا کرت تے ہوئے کہ مدور کا تھی ہوت کی اس کی مدور میں گئی ہوا کرت تے ہوئے کہ مدور کا کہ جاتا ہے گئی گئی ہوگئی ہوگ

شہید سحافت ، مولوی محمد باقر میدان محافت کے اتبیں جال باز اور حق برست سیا ہوں میں ے ایک سے بلکہ وہ اس تبیل کے سردار و چیوا تھے جنبول نے اپنے اخبار " دیلی اردوا خبار " جس ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے حکام کی محروہ کارکردگی برمردانہ وارحملہ کیا کیوں کہ مولوی صاحب برائی اور تظلم کے خلاف آواز اٹھا ٹا اپنا اولین فرض سیجھتے تنے اور انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ .انگریزوں کی غلامی اوران کے ذریعے تھو لی مٹی سامراجی معنت کوفتم کرنے کے لیے ان کا خبار بہت اہم رول ادا کرسکتا ہے۔ یمی و جہ ہے کہ دلمی میں جب تک مہلی جنگ آزادی بقول انگریز مورفيين (1857 كاغدر) جارى رى ال وقت تك ديلى اردوا نبار نے اسے منحات جنگ آزادى كو كامياب بنائے كے ليے وتف كرديے مولانائے اسے اخبار من غدر كى خري برے بى اہتمام ے شائع کیں ، جذبات کو برا چیختہ کرنے والی نظمیس شائع کیس ، پر جوش ولولہ انگیز باغیانہ مضامین اور تضحتول كوروزاندش نع كيايهال تك كه علائة كرام كانتلالي فتؤول كوبعي اخبار كي زينت بنايا انبول نے اس اخبار میں روحانی بزر کول کے خوب بھی تمایاں طور برشائع کیے جس میں انگریزی حکومت کے خاتمے کی بشارت کا ذکر ہوتا لینی مجاہدین آزادی کی رکوں میں روانی خون تیز کرنے کے تمام لوازم كواخبار ميں جكه دينا بي دملي اردواخبار كا اولين مقصد تقا\_مولانا نے اس بات كا خاص اہتمام کیاتھا کہ مندوستان کے کونے کونے سے مجاہدین آزادی کے دیلی آئے اور بیہاں ان کے جنگی کار ناموں ، انگریز وں ہے نجادلوں و مقابلوں اور ان پر گنتے وظفر حاصل کرنے کی رپورٹیں اور ان کی تفصیل خصوصی طور پر شائع کی جا کمیں اور بیابھی بتایا جائے کہ ہندوستان کے کن کن مقامات پر انگریزی فوجوں کا مجاہرین آزادی نے قلع تبع کردیا ہے۔شایہ بھی وجوہ تھیں جن کی بناپر12 جولائی كو1857 ولى اردوا خباركا نام بدل كر" اخبرالظفر" كرديا كميا حالا نكه تبديلي نام كي وجدييظا بركي مني تھی کیا ہے بہادر ٹا وظفر نے اپنے تام ہے مناسبت دی تھی۔

حق توبیہ کے مولانا محمہ باتر ایسے صحافی ہیں جنھوں نے اپنے اخبار کے ذریعے مصرف ہندوستا نیول کے جذبات کو ہمدار کرنے کا کام کیا بلکہ اردو کے دیگر اخبارات کوراہ مل ہمی دکھائی ہندوستا نیول کے جذبات کو ہمدار کرنے کا کام کیا بلکہ اردو کے دیگر اخبارات کوراہ مل ہمی دکھائی تاکہ وہ بھی انگریز ول کے خلاف آزاد ک کے حصول میں کوشال ہوں۔ اس کی بہتر بین مثال '' و بلی اردوا خبار'' کی وہ انیل بھی ہے جس میں مولوی محمہ باتر نے عوام سے جان کی بازی لگانے اور مجاہدا نہ عمل بجالانے کا اعادہ کیا تھا اور کہا تھا کہ:

" ہندوہ مسمان متحد ہوکر جان کی بازی لگا دوادر مجاہدا نہ شان سے انگریزوں کا خاتمہ کردو۔ "

ان کی اس انبیل کا کمس قدر اثر ہوا ہے ہات سب پر عیاں ہے۔ دیکھیں اس اخبار کا آخری شارہ لیعنی 13 ستمبر 1857 سے میسطری جس میں وہ نہ صرف ایک محافی کا رول اوا کررہے ہیں بلکہ جمہمدانہ کل انجام دے رہے ہیں۔ وہ عوام کو باخبر کرنے اور ان سے وعا کرنے کی گزارش کررہے ہیں کہ ان کی وعاوں سے بارشاہ رفتے بیاب ہوں:

" كافرآ كے بردهد بين نوگ دعا كرد بين كه بادشاه كورتي بو" د كافرا كي بردهد بين نوگ دعا كرد بين كه بادشاه كورتي بو

1857 کی جنگ آزادی کے بعداداکل جولائی ش جب انگریزوں کا پد بھاری ہور ہاتھااور دہ پھر ہے۔ انگریزوں کا پد بھاری ہور ہاتھااور دہ پھر ہے دہ بلی پر قابض ہونے گئے تھے ملک میں مجبری کا بازار گرم تھا۔ ای زمانے میں انگریزوں نے ایک اشتہارش سے بیغام اشتہارش ان اشتہارش سے بیغام دینے کی سعی کی تھی کہ وہ مسلمانوں کو غدر کا ذمہ دار نہیں مانے بکداس فشد کا ذمہ بندوؤں کے سرے اور سے بہیں کی سرزش کا بتیجہ ہے۔ اس اشتہاری کا روسوں ہے متعبق وضاحت کی گئی تھی کہ اس میں سور کی بیسور کی

ج بی نہیں ملائی گئی ہے بلکہ کائے کی چربی استعمال کی گئی ہے چہ جائیکہ بہ فاہر یہ اشتہار مسلمانوں کو اپنی طرف ملانے کی غرض ہے قالیکن اس میں بھی مسلمانون کے نظریہ جہادہ وین سلام ،شرایعت اور دیگر امور کے متعمق جمین کی تخرش سے قالیکن اس میں بھی مسلمانون کے نظریہ جہادہ وین سلام ،شرایعت اور دیگر امور کے متعمق جمین کی گئیس تھیں اس اشتہار کا امور کے متعمق جمین کی گئیس تھیں اس اشتہار کا متمن جس کا جواب مل مدنے اپنے اخبار جس ویا تھا،

" آگاہ ہو کہ رعایا حاص وداجت خدا ہے ورحاکم لوگ ان بر بدمنزل شہان کے بیں۔جس دن ہے ، بلی میں جارے سرکش نوکروں نے از راہ تمک حر می گتا خیال کرکر حكام معدان كےزن مرفرزندول كے از راوستم بدريغ تاتيج كيا درشبركو طي ايا بنايا اور رعیت پرهم روار کھا وران کا، ل به معیت اوباش ن شهروستیم وکیا۔ با دشاہ کوتھی قید کیا جنانجیہ بادش ، سے برابران سم شعارول کی شکایت کی گئے۔اب ہم کوان کے تنبید وی فرض ہے جویب پر اخیام (خیر)؛ واختشام ہمارے قائم ہوئے دریافت ہوا کہ بعضے عامل نا عاقبت اندلیش که جمراه اس فوج سرکش کی مارت گری میں شریک این لہ تھے۔ بنام جماد کے آباد واقسار ہوے ور چند ہار بہ معیت اون کے آگر جدال وقبال میں تریک ہوکرا ہے تنیک بلاکت میں اور بہت ہم کو ان لوگوں کو بلکہ گر واسلمین کو طلاع اس مرکی (دینا) برضرور ہے۔ ول تو مسلمان یا بیرانوں کو بموجب ان کی شرع کے واجب تھا کی تحقیق مرباله نزاع کے شواہدے ول کرتے پیاد شاہ مد حب اسے سامنے وس کی کیفیت۔ اگر ہماری نسبت میں پھھڑیا تی ٹابت ہوتی اسونت تھم ہمارے قبل کا اور قبال کا بنام جباد کرتے۔ بہم علاودین سے مسئلہ ارکان جہاد وشرا اُط اوس کے دریافت کرتے ہیں اور بدصف الجيل شرايف كد كہتے بي كه بهال سے فلكت تك كى حاكم كى رائے بينيس مونى كه سیاہ مسلمین کوکارتو س منتہ جر کی نوک اور آردمشمو پہ استخوان ہائے خوک داسطے کا ڑنے ان کے دین کے دیویں۔۔۔اور جوکوئی جال زر وجیل مرکب نے پہ کیے کہ بگاڑ نادین کا منظور تھا واک حالت میں ہے سورل ہے کہ آیا تھم خوک تھانے ہے جتن ہے گن و کبیرہ ہوتا ہے یہ بجر دخورش کے خارج زاسل م ہوجاتا ہے اور جو کوئی حاکم جہاد عکم رتکاب مناجی کرے اس وقت پر اگر تا ب مقابلہ کی رکھتا ہوتب توار تکاب اس مرے اٹکار کرسکتا ہے ۔ میں نمیں کے وان کے لگل معدز ن و بچے کرے اور اب میں بھی ہے کوش دل مناجا ہے کہ سپوہ مسلمین کوسیاہ ہزور نے کہ قص اِلتھی ہیں اغوا کیا۔ نکس الامر میں کارتو کی مشموا۔ چہ بی گاؤو قیرہ جانو راان طلل بخیال اسکی سر کارگوم مروس وابران ہیں تھی اوراس شلق میں برف بارگی ہو تی جب اس اراوہ اوک کے تقسیم کا کیا تب قوم ہنود نے یہ دھکوسلہ با ندھا کہ ہم کو کارتو س چہ بی گاؤویا چہ جی اور سلمانوں کو چہ بی خوک کی فرقہ سیاہ جو تا عاقب اندیش ہوتی ہے ہم کو کارتو س چہ بی گاؤویا چہ جی اور بلوہ کی معیت وصایت کریں گے اول ہو تیک اول ہو تھی مزاوی جائے گے ہم کو چا ہے کہ موجب تھم شرق کے بھارے شریک حال ہو کر اہل ہو تھی مزاوی جائے گے ہم کو چا ہے کہ موجب تھم شرق کے بھارے شریک حال ہو کر اہل ہو کہ موجب تھم شرق کے بھارے شریک حال ہو کر اہل ہو کہ تو کو گاؤں کر دے ور نہ رہ کہ بم پر بلا تحقیق اور بلا اہام کے آبادہ جہ پیکار ہو فقط ۔ بیبال تما مہوا مضمون اشتبار کا گا۔

اس اشتہار کے ذریعہ کی جانے والی ان کی بیت ستمنی پوری طرح ناکام رہی اور ہندواور مسلمان مجھی نے اسے تیول کرنے سے انکار کردیا اور اس کا جواب ملائے شہر کی جانب سے شائع کیا گیا جومولوی ہاقر کے چھاپہ خانہ سے شائع ہوا۔ دیکھیں جوائی اشتہار کے الفاظ میں مسلمان '' رسالہ ہادی العبدہ فی جواز الجہاد، الی یوم اثناء پیشنمن جو ب با جواب''

ردِ اشتهار مكاران جعل ساز ،عدد مبين دين خاتم النبين ، نوكرير خامه جناب استاذي محمد ابن محمد در 1273 ه مطبع دبلی اردوا خبار ملقب با خطاب اخبار ظفرمن اجتمام سيدعبدالله

استفتا کیافر ماتے ہیں اس امر میں کدانگریز دہلی پر چڑھا نے ہیں اور اہل اسلام کے جان ومال کا ارادہ رکھتے ہیں ۔ اس صورت ہیں شہر والول پر جہاد الازم ہے یا نہیں اور جولوگ جو اور شہرول اور بستیول کے رہنے والے ہیں ان پر جہاد فرض ہے یا نہیں اس کا جو ب مناحظ فر ہ کیں ۔ شہرول اور بستیول کے رہنے والے ہیں ان پر جہاد فرض ہے یا نہیں اس کا جو ب مناحظ فر ہ کیں ۔ '' درجالت مرقومہ فرص ہین ہے او پر اس شہر کے تمام لوگوں کے اور استفاعت ضرور ہے اس کی فرضیت کے واسطے ، چنا نچہ اب شہر والوں طاقت مقابلے اور لڑائی کی ہے اور میہ بسب کشر ہ اجماع افواج کے اور مہیں ہونے میں کہاں شک رہا؟ اور اطر ف حوالی کے آلا ہے حرب کے تو فرض میں ہونے میں کہاں شک رہا؟ اور اطر ف حوالی کے آلا ہے حرب کے تو فرض میں ہونے میں کہاں شک رہا؟ اور اطر ف حوالی کے

اوگوں پر جو دور ہیں باوجود خیر کے فرض کفایہ ہے۔ ہاں اس شہر کے لوگ عاجز ہو جا کیں مقالبے ہے۔ ہاں اس شہر کے لوگ عاجز ہو جا کیں مقالبے ہے یاستی کریں اور مقابلہ شدکریں تو اس صورت میں ان پر بھی فرض بین ہوجائے گا۔ 'میہ جوالی اشتہار انگریزوں کی بہت بڑی مخالفت تمی اور اس بنابر بھی ان کی کرفتاری عمل میں آئی ہواس سے انکارٹیس کیا جا سکتا۔ '

اب وہ جوابات بھی طاحظہ فرمائیں جود بلی اردوا خبار ہیں شائع ہوئے ہے جس کی وجہ سے بھی مولوی باقر کی گرفتاری ہوئی مولوی باقر نے اس اشتہار کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ اگر کمپنی خود کورعایا کا محافظ اور ا بہ نت وارجائی ہے تو سب سے پہلے وہ ابانت دار کی ابانت یعنی ہمارہ لمک واپس کردے اور جن لوگوں کا دھرم ایمان پر باد کیا ہے اسے بحال ہونے و ہے، جن کی جا گیریں طبط کیس جی ان کی جا گیریں واپس کردے ہا دشاہ سلامت پر روا رکھی جانے والی اذبیوں کا خاتر کرے اس کے علاوہ وین اسلام سے متعلق جو باتھی اشتہار میں کہی شکس اس کا جواب مولوی باقرنے نہی اس طرح ویا.

" تم نے ہمارے واجبات شرع کی کسی تھیل کی طاقت ہم میں کب جیموڑی تھی کہ آج شرع شریف کا نام زبان پرلاتے ہوئے (تنہیں) شرم ندآئی۔'' آھے انہوں نے لکھا کہ:

"سب سے زیادہ ظلم یہ ہے کہ مکان الن بنگہ جس میں سلطین عظام والل فائدان شاہی مدنون تھے (لیمن) مردول کی تبریس تک اکھاڑ ڈالیس اور پہلے پاس و آداب واسلام وشقة حضور والا کا بھی شرکیا۔"

كائداورسورك جرنى متعلق اشتباركا جواب انبول في يول ديا:

"اس سے صاف جھنگا ہے کہ ان کارتوسوں میں چربی خوک وغیرہ کی تھی۔۔۔ ہم خوک کھانے کے بارے میں میدلوگ تو بید می جانے کہ کون ساگناہ کیا کیرہ (ہے)(اور) کون ساکیرہ فورا کفرکو پینے جاتا ہے۔"

اشتبار کے حوالے ہے ہندومسلم اتحاد کا وفاع کرتے ہوئے انہوں نے لکھا: '' خود (الل ممینی) کلھے ہیں کہ چر بی گاؤ کی تھی ،کوئی پو چھے کہ کیا اس سے دین ہندو کا نہیں گڑتا۔۔۔سیاہ اسلام عین عاقبت اندیش ہے سمجھ مھے کہ آج ہے تھلم

الدورب (ق)كل ام رب

مندرجہ بالامباص کی روشی میں یہ تیجہ اخذ کیا جاسکا ہے کہ علا مرحمہ باقر بین سیای شوراور جذبہ حریت بدرجہ اتم موجود تھااور وہ ایک سے محب وطن سے کہ بی ایک سے مسلمان کی نشانی ہے۔ ان کی شہادت ہے متعلق کی روایتیں مشہور ہیں اور اس بارے میں محققین جی کا فی اختلاف ہے کہ انھیں توب کے دہائے پر رکھ کراڑا دیا گیا ، گولی ماردی گئی یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا کی مولوی و کا واللہ ، آغا محمہ باقر اور جہاں با ٹونقوی کے علاوہ ان بھی حضرات نے جنہوں نے ان کی شہادت کے متعلق شخین کی ہے اس بات پر شغق ہیں کہ مولوی محمہ باقر کو پر ٹہل ٹیلر کے قبل کے الزم میں موت کی سزادی گئی جو جنگ آزادی کی تاکام الزائی کے وقت بلاک کروئے میں موت کی سزادی گئی جو جنگ آزادی کی تاکام الزائی کے وقت بلاک کروئے میں موت کی سزادی گئی جو جنگ آزادی کی تاکام الزائی کے وقت بلاک کروئے وہا ہوں گئے ہیں انہوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی شہادت کن طالات میں واقع ہوئی ۔ ملاحظہ فرما ئیس ہا قتباس جس سے اس امر پر روشنی پڑتی ہے:

یہ تو مولوی عبدالمق کا بیان تھا۔ تاریخ کے صفات کی ورق گردائی ہے معوم ہوتا ہے کہ بہمیں مولا نا گر حسین آزاد نے بھی اپنے والد کی شہادت کی تفصیل برائی ہے جے پروفیسر عبد انقاور سرور کی نے اپنی تصنیف "Famous Urdu Poets and Writers" جی یول مولوی ہاتر نے ہندوست نی کیڑے جس طبوں کرا کے مکان کے جیلے جسے کسے بین کہ جب ٹیلر کومولوی ہاتر نے ہندوست نی کیڑے جس طبوں کرا کے مکان کے جیلے جسے ہا برنگال دیاس کے کچھور تیل ٹیلر نے ایک کا غذ کا بنڈل ایکے جوالے کیااور کہا کہ:

میں میں کہ جب نیڈل اس کے جوالے کردینا۔ مولوی صاحب کواس کی خبر شقی کہ اس بنڈل کے بنڈل اس کے حوالے کردینا۔ مولوی صاحب کواس کی خبر شقی کہ اس بنڈل کی بنڈل اس کے حوالے کردینا۔ مولوی صاحب کواس کی خبر شقی کہ اس بنڈل کی بنڈل کی بیٹت پر شیر نے یا جینی زبان میں پچھ کھے بھی دیا ہے۔ جب دلی پر ایکریزوں کا کہ کہ بھی دیا ہے۔ جب دلی پر ایکریزوں کا کہ کہ بھی ذبان میں پچھ کھے بھی دیا ہے۔ جب دلی پر ایکریزوں کا کہ تنظر بو کواری صاحب نے وہ بنڈل یک انگریز کرتل کے سامنے چش کردیاان

سلط ہو ایا و مودی صاحب نے دہ ہندن یک امریز کرل کے سامنے ہیں کردیاان
کو گلان بھی شہوسکتا تھ کہ بی ان کی موت کا تھم نامہ ہے۔ ٹیلر نے سکھ تھ۔

''مولوی حجہ باقر نے شروع میں ان کو اپنے مکان میں پناہ دی لیکن نجر بمت
ہاردی اوران کی جان بچانے کی کوشش نہ کی ۔ کرنل نے بنڈل الٹ پلٹ کرد کی اور اور کی مولوی صاحب کوفورا کو لی ماردی کی اوران کی جا سیراد بھی بحق سرکار مشبط کرلی گئی۔''
مولوی صاحب کوفورا کو لی ماردی کی اوران کی جا سیراد بھی بحق سرکار مشبط کرلی گئی۔''

مندرجہ بالا دونول بیانات خصوصاً محرحسین آزاد کے بین سے دانشج موتا ہے کہ موادی محمد بالر نے ذروئے دوئی دانسانیت مسٹرٹیلر کو بچانے کی جرمسن کوشش کی درندائیں اپنے گھراد، اہام بازہ میں بناہ شدیتے ،انبیں ہندوست ٹی لبس پہنا کر گھر کے پچھنے درو زہ سے باہر ندنکالتے بلکہ انجی تصاص پر آمادہ لوگوں کے حوالے کر دیتے ۔اس کا احس مسٹرٹیئر کو بھی تھا کیو کہ اس نے بھی لا طبی زبان بھی جو تحریکھی تھی اس بیس بات کا احتراف کیا ہے کہ مولوی باقر نے آئیس بناہ دی لیکن جدروکسی خطائی کر رہے ہیں۔ دوم لیکن جدروکسی خطائی کی بنا پر اس نے سے بچھ لیا کہ وہ آئیس بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ دوم سے کہ اگر مولوی باقر کے دل میں اس قیم کا خیال آیا ہوتا قودہ اس بنڈل کو انگریزوں کے حولے سے کہ اگر مولوی باقر کے دل میں اس قیم کی خیال آیا ہوتا قودہ اس بنڈل کو انگریزوں کے حولے کرنے بی شہروں باقر کو کسی سے خاتی وقت دیا تھے۔ سے ساری باقی اس امر کی میں دلیل بیں کہ مولوی باقر کو کسی سے ذاتی وشمنی نہتی ، وہ انسانیت کے دشن نہیں تھے بلکہ انہوں نے بین کہ مولوی باقر کو کسی سے ذاتی وشمنی نہتی ، وہ انسانیت کے دشن نہیں تھے بلکہ انہوں نے بیندوست نی عوام کے جی کی خاطر آو از باند کی تھی۔

اس طرح ہم اس نتیجہ پر پہنچ ہیں کہ مولوی مجمہ ہا ترکو ن کی حب الوطنی اور دنگ آزاد کی میں ان کے رول خصوصاً ان کے اخبار '' دبلی اردوا خبار'' کی وجہ ہے اس انبی م کو پہنچنا پڑا اور وہ انگریز دل کی سیمرا ہی فی ہنیت اور سرزش کے شکار ہو گئے ۔ اس حقیقت ہے کہے انکار ہوسکتا ہے کہ بنگ آزاد کی کے اس متواہداو رقلم کے اس عظیم سپا ہی نے آخر وقت تک ایک ہیچ مجب رطن اور ایر ندار صحافی ہونے کا محمل ہوت پیش کیا اور اپنی گرفتاری ہے قبل تک مختف مصائب و آلام کا سرمنا کرتے ہوئے کا محمل ہوت پیش کیا اور اپنی گرفتاری ہے قبل تک مختف مصائب و آلام کا سرمنا کرتے ہوئے اخبار شائع کرتے رہے کیونکہ ان کی نظر میں صحافت ایک نہایت ہی مقدس سرمنا کرتے ہوئے اور بیے در بیے دالوطنی کوفر و رغ دیا جا سکتا ہے، آخر یکس پروان پڑھائی جا کتی بیش بیش جس کے ذریعے مصرف حب الوطنی کوفر و رغ دیا جا سکتا ہے، آخر یکس پروان پڑھائی جا کتی ہیں ۔ اس بیا خصی فت پرکار بردر ہے ہوئے ہیں انہوں نے جنگ و مول کی تقدیر ہیں تھی بدلی جا سکتی ہیں ۔ اس بیا خصی فت پرکار بردر ہے ہوئے انہوں نے جنگ ہیں اور واے درے ، فدرے ، شخہ ہر انہوں نے جنگ ہیں برکا میاب بنانے کی حتی امقد و رسمی کی اور واے درے ، فدرے ، شخہ ہر انہوں نے جنگ ہیں بیش بیش بیش بیش بیش بی دارے ، خواہ دس کا انہا م جو کھی بھی ہوا۔

سامرا ، آی ذائیت کے نقیب اگریزوں نے 16 ستمبر 1857 کوانیس شہید کردیا۔ یمبال ایک واقعہ اور ورج کرتا چلول کہ کیپن ہٹرین کے علم سے جب انہیں دائی گیٹ کے باہر خونی درواز سے کے سامنے شہید کیا جاتا تھ اس سے قبل وہ عبادت والی ہی مشغول ہے جب ان کی نظرا ہے گئت جگر کھر حسین آزاد پر پڑی جوا ہے والد کے وفادار دوست کرش سکندر سکھی مدد سے ان کا آخری دیدار کرنے جائے شہادت پر آئے تھے۔ آزاد سائیس کا بھیس بدلے ہوئے تھے جب موال تا ویدار نے اور نے نماز پڑھ کرد عالے شہادت پر آئے تھے۔ آزاد سائیس کا بھیس بدلے ہوئے تھے جب موال تا بقر نے نماز پڑھ کرد عالے لئے ہاتھ بلند کیا توان کی نظرا ہے بیٹے پر پڑی جو مالم مفسی ہی گھوڑ ہے باتر نے نماز پڑھ کرد عالے کے باتھ بلند کیا توان کی نظرا ہے جیٹے پر پڑی جو مالم مفسی ہی گھوڑ ہے کی بات سنجا لے ہوئے تھے دانوں کی آئے تھیں آئے توان کی تقرن نے تھلک ربی تھیں ، بہ بیا ہے نہ نہان کیا موال تانے وعا کی انداز میں خداحافظ کہا ادھر شہادت کا دفت آگی فرگی گیتان نے گھوڑا دبایا اور 77 سالہ بہتو م

تمہیں ہے سرکی ضرورت ہمیں شہادت کی تم ابنا کام سنجالو ہم ابناکام کریں

#### حواثي ومآخذ

(1) سيدم تضي حسين: مطلع انوار براجي 1981

(2) مولانا محربين آزاد: آب حيات مطبع لا بور 1950

(3) د ملي اردوا خبار، 13 رحمبر 1857ء

Islamic Culture-Sajan Lal, 1950(4)

(5) 1857 كاخبارات اوردستاويز بيحمشيق معديقي

(6) مولوى عبدالحق مرحوم ولى كالج ص 61

140 Famous Urdu Poets and Writers Prof. Abdul Qadir Sawari (7)

(8) الدادصايري-روح مى فت، مكتبدشا براه اردوباز ارود على 1968 ه

(9) محمد سين آزاد حيات اوركار تام، ۋاكثر اسلم فرخى

(10) اردوادب اور 1857 ، ذا كرمجم سبطين

(11) انقلاب 1857 ، بي ي جوشي ، قو مي كوس برائة فروغ اردو ، ي د ملي 1998

(12) ۋاكىرعىدالاسلام خورشىد بىسجافت ياكىتان دېندىش بىطبوندلا بور1936

### محمد حسن اور گور کھیور کی بغاوت

1857 عیں جم حسن گور کھیور میں ہوئی بغاوت کے اہم رکن تھے باہ جود اس کے کہاس علاقے میں باغیوں کو تباہ کرنے کے لیے انگریز ول نے بیائی گور کھانو جول سے مدد لی تھی لیکن جم حسن اپنے اہم مقصد پر قائم رہے انھوں نے بہت سے زمینداروں اور راجاؤں کو انگریز ول کے خلاف اٹرنے کے لیے اُکسایا اس کے علاوہ انھوں نے بہت سے عام سابی اور کسان بھی ان سے خلاف اٹرنے کے لیے اُکسایا اس کے علاوہ انھوں نے بہت سے عام سابی اور کسان بھی ان سے اپنی اس مہم میں شامل کیے ۔اس مضمون میں ان کے بارے میں میں شی شی نے احمد علی شاہ کی کتاب کشف البخاوت گور کھیور کے مشہور صوفی ہے اور ان کا امام باڑہ آتی تک بہت مشہور ہے ان کی یہ کتاب الم باڑہ آتی تک بہت مشہور ہے ان کی یہ کتاب ان کی یہ کتاب میں بہتی یار آگرہ سے کہتے شروع کے نیو مال سے دن تاریخ کے ساتھ 1857 سے کہتے شروع کے ذریعے شاب کی گئی ۔انہوں نے بدفور ان کی بروا کے بغیر کے ساتھ 1857 سے کشف البغاوت کے مطالعہ سے جنسوں نے اپنی جان کی بروا کے بغیر مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجہدوں پراپنے باغی ساتھیوں کو اگر تروا ان کی بروا کے بغیر مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجہدوں پراپنے باغی ساتھیوں کو اگر تروایا۔

182 ویں صدی کے آغاز میں گور کھیور اور ھاکا حصہ ہوا کرتا تھا۔ 1722 میں جب سووت حسن خال نے اور ھاک ہا گ ڈور سنجہ لی تو گور کھیور بھی ان کے ہاس آ گیا۔ سعادت خال نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہاں کے علاقائی راجاؤل کی طاقت کو کم کر کے ایک بہتر حکومت تائم کریں کین ایسا کرنا بہت مشکل تھا۔ ان کے بعد صغور جنگ بھی انہی کوششوں میں معروف رہے۔ اور اس کے بعد شجاع الدولہ کے وقت میں 1778 میں کرنل ہ ہے (Hannay) کو یہال سے بعد شجاع الدولہ نے وقت میں 1778 میں کرنل ہ ہے (اسمال کے بہت سارے پرانے نیکس رنگان وصول کرنے کا کام دیا گیا اس نے لوگوں پر بہت شلم ڈوھائے بہت سارے پرانے

افسران کو ہٹادیاادر دفتر وں کو ہند کرویا۔رعیت کی خوشحالی ہے اس کوکوئی مطلب ندیق لوگ پریش ن تے اور بنجارے اور بولان حالات کا خوب نا کدہ اٹھارے تھے۔ 1801 میں گور کھپور وراس کے آس پاس کے ملاقے براش ایسٹ انڈ ہائر کمپنی کے حوالے کردیے گئے تھے بیا تظام اودھ سر کاراور ممینی کے مابین لگان کے معالمے کوسبھانے کے لیے کیا گیا تھے۔ انگریز لگا تار اس علاقے میں قاعدے قانوے قائم کرنے کی کوشش کررہے تنے 1815ء میں انھوں نے نیال کے بادشاہ کے ساتھ ایک سمجھوتہ کیا 1829ء میں گور کھپور، غازی بور ادر اعظم گڑھ کو ملا کر گور کھپور نام کا ایک ملاقہ بنایا کی 1835ء میں پیدملاقہ ختم کردیا کی تھالیکن 1853ء میں اے دوبارہ شروع کیا گیا تھ انكريزي سركار كے آئے ہے بڑے زميندارول كوكافي يريشاني ہوئي ان كى زين اكثر صبط كرلي مستنی اور ائلی سرکار نے جنگلول پر ایکے حقوق مائے سے نکار کر دیا۔1857 ، میں ڈبو پیٹرین الله Patterson) يهال كے كلكر شے جبكہ ڈبو وائن يارڈر W Wynyard بيال كے كلكر شے جبكہ ڈبو وائن يارڈر Patterson) (F Bird) جوائث مجسٹریٹ گورکھیور تھے اس بناوت کے " ٹارسب سے میلے 25 مئی کو عیال ہوئے جب بہال کے فوجیول نے کارتوس استعمال کرنے سے اٹکار کردید بردھل سمجے کے ملاقے ے ولس کو جمگادیا ورنر ہر بور کے مرواروں نے تقریبا (50) پیاس قید بول کوآ زاد کرویا۔ محمد حسن نوابی سر کار بیس ناطم کے عہدے پر فا کڑتھے بیکن ایسٹ انڈیا کینی کے آئے کے بعد انہیں اس عبدے سے ہرخاست کردیا گیا تھا۔اب انہوں نے گور کھیور کے ملے نے میں بذوت کی باگ زورسنجال 1857 کی 18 اگست کو انہوں نے گورکھا دیتے برحمد کیا کیونکہ نیمیال کی فوجیس انگریزوں کا ساتھ دے رہی تھیں بیدوستہ گھا گرا ندی ئے قریب تھا جا۔ مکہاس ٹر کی میں مجمد حسن اور ان کے ساتھی یوری طرح کامیاب نبیں ہوئے کین پھر بھی ارکی اس ہمت کا اگریہ موات ی یا تی، برهیایاراورچنو یارے رہ بھی کھلے مام انگریروں کے فارٹ ہوئے محمد نے جیل پہمی حملہ كيار بہت ہے قيديوں كو "زاد كرديا پيالاگ بھى ياغيوں كے ساتھ ہوئے ان كى اس حكمت عملى ہے انگریزی سرکار گور بیور میں اور کمزور پڑگی تھی انگریزی افسر ل مع آن واو او بیاب ہے بی گے گئے صرف برا (Bild) نے دینے کی ہمت کی۔ گریز مورفین کا کہنا ہے کہان قید ہول ہیں شرف فان نام کاریب سختی غیاس کی برؤ ہے ذی ویش کی ۔ قیدے آزاد ہوئے کے بعد سٹرف فال المحرف و سال ما المعريد في المالك أناه يوكساب المريزول ورافي ورعيور

یں ختم ہو چکا ہے اگر دوہ اپنی خیر جا ہتا ہے تو شہر چھوڑ کر جلا جائے اس ما قات کا ہرڈ پر ہے اگر ہوا کہ

اس نے بھی گور کھپور چھوڑ دیا مجمد سن نے آسے بکڑ کر لانے والے کوانعام دینے کا ملان کیا تھا اس سے اس کا سفر اور بھی مشکل ہوگیا جنگلوں سے گزرتا ہوا ہر ڈکسی طرح چھپرا بہنچا۔ مشرف خان کوجمہد سن نے نائب ناظم کے عہد سے پر فائز کیا۔ سارے ہزنے زمیندار محرد سن کے پاس حاضر ہوئے اور اور اس نے انہیں اپنے علی توں میں حکومت کرنے کی اجارت دے دی جن لوگوں کی زمین اور اس منگوالے کے اور جبرا ضبط کی گئی تھیں وہ انہیں واپس کردی تھیں پنوار یوں سے بھی کا غذات منگوالے کے اور جبرا ضبط کی گئی تھیں وہ انہیں واپس کردی تھیں پنوار یوں سے بھی کا غذات منگوالے کے اور جبرا ضبط کی گئی تھیں کو پوری طرح سے نیست و نا پود کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔

احمر على شاه نے اپنى كماب كشف البغاوت كور كھيور بيل محمد حسن كو د قبال كے نام ہے ليكار ا ہے۔ احمد علی غدر کے دفت میں انگریزول کا ساتھ دے رہے تنے انہوں نے انگریز افسران کا سا، ان این ایام با زے میں رکھوالیا تھا جب محمر حسن کواس بات کا بنتہ چلاتو اس نے اپنے آ دمیوں کو امام باڑے میں بھیجااوراحد علی ہے درخواست کی کدوہ انگریز دل کااسباب اس کے حوالے کردیں لکین احمد علی نه مانے اس کا جمیم میں ہوا کہ محمد حسن نے زبر دئتی ایام باڑے سے اسباب اٹھوالیا۔ احمد علی کواس مات کا بہت تعجب تھا کہ شعبہ مسلمان ہونے کے باد جوداس نے ایسا کیوں کیا۔لیکن میہ بات یادر کھنے کی ہے کہ محمصن نے اس چیز کا پور اپورا خیال رکھا کہ آصف الدول کی دی ہوئی سونے جا ندی کے ورق کی تعزیہ جو یہاں موجودتھی محفوظ رہی۔اس قصے کا دوسر اپہلویہ بھی ہے کہ دہ مسلمان جو باغی ہتے وہ در اصل انگریز حکومت کی معاشی اور ساجی یا لیسی کے خلاف ازرے ہتے ذہبی مسائل ان کے ہے اہم تبیں ہے آگر برمسلمان باغی سردار صرف جہدے لیے لار باہو تا تو وہ شاید مسلمان صوفی یا مولا نا کوکوئی تکلیف یا د کانه پہنچا تا اسکن اس بن وت مین احمر علی اور محمر حسن ایک ساتہ رئیس یں بلدایک دوسرے کے دشمن میں محد حسن نے پیسب سامان و سباب این ، سااین دانی ملکیت بڑھائے کے بیس رکھا تھ بلکہ انگریزوں کومزادینے کے لیے اپرتی کشف ابعادت میں مجمہ حسن اور مشرف خان کی بہت ہر کی کی گئی ہے اس ہے اس بات کا تداز ہوتا ہے کہ در اصل بہاؤٹ اس لدرانگریزوں کے فال ف مرگرم تھے کیونکہ احمال انگریزوں کے بوے فیے جو سے اس سے سے ان کا کمانا ہے کہ بہت ہے سام اوگ بھی او نے گئے لیکن می اوٹ، معم میرسس کا یا اور سے کی تی استد تھا یا نہیں اس مات کا انداز ہ گا ٹامٹنگل ہے جب تگریزوں نے وہ ہارہ کورٹیور پے اُگر حاصل کرنی شروع کی تب جنوری 1858 و بھی آئیس گویرنا تھا اور پرونو کے علاقے ہے مجمد سن کا ایک کا غذی اعلان ملاجس بیل کھیا تھا کہ جندوستانیوں کی قسمت کا تارہ چک اُ فعا ہے اور اُنھوں نے مب جندوستانیوں کو دعوت دی کہ وہ آگر اس کے ساتھ لیس اور انگریزوں کو جندوستان سے فکا لئے بیس اس کی مدوکریں۔ انگریزوں کو بیا علان و کچھ کر بہت غضہ آیا اور جھر سن کے چار برق اندازوں کو فوراً بھائی پر چڑھا دیا گیا۔ رام کوٹا کا زبین وار جو کہ جھر سن کا دوست اور ساتھی تھا اندازوں کو فوراً بھائی پر چڑھا دیا گیا۔ رام کوٹا کا زبین وار جو کہ جھر سن کا دوست اور ساتھی تھا انگریزوں کا انگل نشانہ بناؤس کے گھر کوجل کر داکھ کردیا گیا۔ جب انگریز اور کورکھا فوج بہرائج کے علاقے بیں پہنچیں تب یا غیوں سے اس کا سامنا ہوا۔ گورکھا فوج کورکھور کی طرف چیش قدمی کرنے گی۔ گورکھور کی طرف چیش قدمی کرنے گئی۔ مارے گئی وہ بارہ کی جوفیض آباد کے پاس تھا وہ بیاں ہے دوبارہ باغیوں کا رابط منقطع بارے کے دوبارہ باغیوں کا رابط منقطع بارے کی کوشش کرتے رہے اُدھوران کے نائب باظم مشرف خان میروااور مجبولی کے علاقے بیس گئریزوں کا مامانا کررہے ہیں۔ انگریزوں کا مامانا کردے ہیں۔ انگریزوں کا میامنا کردے ہیں۔ انگریزوں کا سامنا کردے ہیں۔ انگریزوں کا سامنا کردے ہیں۔ انگریزوں کا سامنا کردے ہیں۔

زائن دیال قانون گوادر سگرام الل بھی محرصن کے خرخواہ ہتے ان کے گھر بھی انگریزوں نے لوٹ سے اور ان کے وال واسباب کوجلا دیا گیا محرصن کے ساتھیوں کی تمل ہار 20 فروری 1858 و ہوئی ۔ مسٹر پرڈ نے دوبارہ گور کجبور کی باگ ڈورسنجال لی بز خیا پار، چلو پار، سمای اور شاہ بور کی شہنشا ہیت ختم کردی می مشرف خان کو انگریزوں نے کرفتار کیا اور پھائی پر چڑھا دیا گیا، انسوس کے حجمصن کی زندگی کا میچے پروٹس کتاب میں بیس ملتا۔ انگریزوں سے مقابلہ آرائی اور ہار کے باوجود محرصن کے قومی جذبے کی داوو بی پڑتی ہے کیونکہ اس دفت ہندوستانیوں کے پس فوجی وسائل و ذرائع اگریزوں کے مقابلہ بہت کم تھے لیکن اس دفت بھی ہندوستانیوں کا قومی جذب انگریزوں کے مقابلہ بہت کم تھے لیکن اس دفت بھی ہندوستانیوں کا قومی جذب انگریزوں کے فوجی حذب انگریزوں کے نوبی کا تاب ہوئے جھائیں بلکہ وہ ہر انجہ مقابلہ آرائی کے لیے صف آرا

### بہار میں انقلاب ستاون کا قائد کنورسنگھ

تاریخ بهند نے مختلف اوقات میں کروٹیم ٹی میں اور ہر دور میں یہاں کے موام نے اپنی ہمت،
مردائی، جوش، جذب اور عزم محکم کا پکا ثبوت دیا ہے۔ اگریز جب یہاں تجارت کے لئے آئے تو آئیس ہاری خ مندوستان کا بخو لی علم تھا کہ یہاں کی ماوں نے بے شار سور ماسپوت پیدا کئے ہیں جو اان کیلئے ہر محاذ پر مزاحمت کا سبب بنیں گے۔ لیکن دو بھی اپنی سامر ، ہی ذہبیت ہے مجبور شے اور ہر ہی کوشاں تھے کہاں ملک کو اپنے ذریقیس کرفیا جائے۔ اگریز دل کی ثبیت کا انداز ہال خط سے بھیا جاسکت ہو سورت اور بھی کے گورز نے ایسٹ انڈیا کمینی کے دائر کم کو کھا تھ۔ وہ رقسطر از ہے کہ۔

" و قت کا تقاضہ ہے کہ تجارتی معامات کی در تنگی کے لئے آپ کے ہاتھوں میں کموار بھی ہو"

یہ بیان تجاری معاملات کے سلسلہ میں سیج ہو کہ نہ بوطومت ہند پر قبضہ کرنے کے سلسلہ میں حد

درجیتی ہے کیونکسانہوں نے ای موج کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی میں فوجیوں کی بحرتی کی تحی 1757 کی ہلای

میں جنگ اور اس سے قبل کی دیگر جنگیس اس کا جوج ہوئی کرتی ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ضاف عوامی

احتجاج اور تم و فعد کا دور 1757 ہے لے کر 1857 کے درمیان کئی بارمختلف سطحوں پر دیکھنے ہیں آیا
لیکن است آزادی کے لئے کی بخوت کا امنیس و یا جاسکا۔

 ایسٹ انڈیا کہنی کے فلاف بغاوت کی شکل میں ہوتی رہیں جس پرانگریز کی طرح قابو پالیتے تھے،اسے

د بانے میں کامیاب ہوجاتے تنے۔اس کی بوئی دجہ یقی کماس میں ہوائی شرکت نیس کی تھی یابوں کہا جائے

کماس کے در پردہ جنگ آزادی یا آزادی حاصل کرنے کی فواہش جسے ہوائی کارفر مانہیں ہوتے تنے مکماس

مشم کے واقعات تخو ہموں ، ترتی اور مراعات کو لے کر ہواکر نے جس میں تابرابری اور احساس کمتری جیسے

عوالی ایمیت کے حال تھے ۔

(1) يبال ان مجاهرين آزادى كى قبرست ييش كى جدى ہے جنبول نے چربی ہے بوسے كارة س كے استعال ہے تريز كي جسس بحريز افسروں كے ذراج منزائن كئ تحقى۔ ان بحق نے بغاوت بھوٹ بڑنے كے جدة قرى وقت تك آئد بياس در جنگ ن اور قركارائ معرب ہے ہے اورائ مشن بركار بندر ہے ہوئے بم كى مسام اجرت كوائى لك ہے تم الله بيان كار الله بيان كار الله بيان كار بندر ہے ہوئے بم كے مسان الدين (1) شخ بير بل (1) شخ بير بل (1) امير قدرت بل (4) في حسان الدين (1) شخ بيربل (1) بيان تحق (1) جما تكير فان (8) مير حسن على (9) على فور فان (10) مير حسن بنش (11) متحر اسكو (12 بارائ عكودان عكو

بناوت یا قلاب کا بھیل جاتا کوئی بڑی بات بیس تھی۔ ہن سر سلے پراؤ جیون کے ذریعہ گئے اور مورکی جربی گئے ہوئے کارتوس کا استعمال کروائے کی ضدنے آگ پر تھی کا کام کیا اور بناوت بھڑک آئی جے انگریز غوریا Mutiny کہتے ہیں۔

اس جدد جہدا زادی کی شروعات ہوں ہو کا رہ کو کاس دقت ہوئی جب بگال کے بیرک پور شی وہ تع اقد ویں رجمنت کے سپائی سٹل پانڈے نے اگر یؤ سار جنگ میجر پر تملیکر دیا جس کی پاداش بین انہیں بھائی کی سزاوے دی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس سے فوج اور ٹوام دونوں میں اضطراب بیدا ہو گیا ہو سکی کو اس سے بڑا واقعہ بیٹی آپ کہ کارتو میں کا استعمال شدکر نے پر بیچا کی شمیا ہیوں کا کوٹ مارشلی کر دیا گیا اور آھیں دس سال کی سزاسنائی کی اس سال کی سزاسنائی سے کہا ہو اس طرح ہند سنائی بیوٹ کی دور اتوں روات بخاوت کا شعلہ جوالا پھوٹ بڑا سب سے بہلے ان مقید سپاہیوں کو جیل سے چھڑا لیا گیا جن کے خلاف ہے تھم سنایا گیا تھا اور پھر اگر بردوں کی سامرا جیت کا جواب تیل و غارت گری کرے دیا جائے نگا اور پھر جوفر گی جہاں ملاا سے تہرین کر کردیا جائے نگا ور پھر جوفر گی جہاں ملاا سے تبرین کر کے دیا جائے نگا ور پھر جوفر گی جہاں ملاا سے تبرین کر کے دیا جائے نگا ور کے سپائی پہلے سے بی اس تبرین کے منتقر سے یہوں وہیم کے اپنی تصنیف میں رقمطر از ہے کہ:

'' نہ صرف گنگاپار کے منابعوں میں بلکہ دونوں دریا ڈال کے درمیانی علاقوں میں بلکہ دونوں دریا ڈال کے درمیانی علاقوں میں بلکہ دونوں دریا ہے ہی عوصہ میں شایدی کوئی آ دمی ہندویا مسلمان ایسا بچاہو جو ہمارے قلاف کھڑ اندہو گیا تھا'' جوان ولیم کے جلد دوئم ص 193

1857 کی جدو جہد آزادی ہے متعلق چاہے جتنے خیالات پیش کے جا کیں اورا ہے چاہے جو تام دیاجائے ان سب جس پی خیال زیادہ تقویت بخش ہے کہ اس جنگ آزادی جس سامرا میوں سے نجات حاصل کرنا عوام کامش اور مقصد تھا اور شایدال لئے کہا جاتا ہے کہ بندوستان کے عوام کی دبی ہوئی، جمٹی ہوئی روح جس آزادی کے لئے جو بے جینی یا اضطراب مو جزن تھا اس انقاب میں اس کی بازگت سائل دیتی ہے۔ اگر بہار کی ہی بات کی جائے تو 1857 ہے قبل اس پورے میں آزادی کے لئے جو بے جینی یا اضطراب مو جزن تھا اس انقاب فیرے میں اس کی بازگت سائل دیتی ہے۔ اگر بہار کی ہی بات کی جائے تو 1857 ہے قبل اس پورے میں کہا ہوئی ہے تھا ہوئی ہے خالف نفر ہوئی تھی جس کی میں استقال پرگز شام کے تحت و یو گھر میں ڈوبون کے دوبوں کے دوبوں کے دوبوں کے دوبوں کی میں دوبر تھی جس کی کمان کا معدد دفتر تھی جس کی کمان کا معدد دفتر تھی جس کی کمان کا معدد ہو ہوئی تھی ہوئی کی دوبوں آ 185 کی معدد دفتر تھی جس کی کمان کا معدد کے تھی افسران پر تملہ کر کے کہا کہ دوبوں آ کھا ف

نفضت نارئن، ڈاکٹر گرانٹ اوران کے ساتھی پرتملہ کرنے کی یاداش میں 16 جون کو تمن نوجوانوں کا کورٹ ہارشل کر کے انہیں بھانسی وے دی گئی اس واقع کے منفی اگر ات ہے بہتے کے نئے اس ریجسٹ کوروہتی ہے ہٹا کر بھا گلور بھی لا یا گیا لیکن انگریز وں کواپے مقعمہ میں کا میابی نہیں کی اوراس واقع نے بھی بناوت میں آگر پر تھی جبیا کام کیا۔

بہار میں 1857 کی جنگ آزادی کا مرکز بہار کا ہری ہر چھتر کا میلہ بناتھ ۔ بہیں پر آز، دی کے متوالوں نے بیمٹر ہوں کے کا میلہ بناتھ کے بیار میں جنگ آزادی کی کمان بابو کنور سکھے کوسونپ دی جائے کے متوالوں نے بیمٹورہ کہا تھ کہ بہار میں جنگ آزادی کی کمان بابو کنور سکھے کوسونپ دی جائے کہا کہ بناتھ بلکہ انہیں میدان جنگ میں دشمنول سے کیونکہ وہ نہ دمرف تح بہ کار، ذکی ہوتی اور بزرگ ہتھے بلکہ انہیں میدان جنگ میں دشمنول سے

نبردآ زما ہونے کا عملی تجربہ بھی تھا۔ انہیں یہ فر مدداری بھی دی عنی کہ وہ نیپال کے راجہ کورہ ضی

کریں کدوہ اس جنگ جس ہماراسا تھو ہیں اور انہیں اس سلیلے جس راجہ سے شبت جواب بھی ل عمی
قااس دوران سامرا ہی فرجیوں سے جنگ کے لئے بہار کے عوام بھی تیار ہے اس مرحلے پر بہاور
شاہ ظفر نے بھی سب کا حوصلہ بڑھا یا تھا اوراعلان کیا تھا کہ جو وگ بھی ملک کو آئمریزوں کی خلامی
سے نجات ولا کیں کے وہ سب کھان کے سپر دکرویں گے۔ بہار میں اس مشن کی قیاوت شاہ آ باد
کے جا کم بابو کور سنگھ کے ہاتھوں میں تھی جو خل سلطنت کی علامت مغلبہ پر چم کو لے کر اس جنگ

جہال سیمغلید پر چم مجاہدین کا جوش، جذباورحوصلہ برد حار ہا تفاان کے درمیان کیے جہتی کا پینام عام کرر ہاتھا وہیں دوسری طرف روٹی اور کمل جیسی علامتوں نے بھی اپنا کام کی تھا۔اس کے ذرابعہ مجاہرین میں پیغام رسانی کا کام انجام دیا جار ہاتھا۔اس سب کا بدائر ہوا کہ بہار کے چید چید من مجاہدین آزادی کا پیغام عام ہو گیا اور اس بات کا انظار کیا جانے لگا کہ ایک بارتھم لے تو بغاوت كا بكل بجاديا جائے اور انگريزول كونيست و نابودكر ديا جائے۔اي درميان 25 جولائي 1857 كودا تا بور كے ساميول نے على الا علان بغاوت كرديا اوروہ سامان جنگ كے ساتھ دريائے مون کے کنارے آن پہنچے۔ لیکن ان کے پاس دریا یار کرنے کا کوئی ذراجہ نہ تھا۔ اس موقع پر کنور منتھے نے اسبے کا شنگاروں کے ذریعہ کشتیوں کا انظام کروا کے انہیں دریا پارکرایا۔26 جویا فی کو س بى دريا باركر محت ادرانبول نے كنور سنكوكى تيادت ميں 27 جولائى كوآر وشر پر قبطنه كرليا۔اس لزائي ميں انگريزوں کوشديد جانی و مالی نقصان اٹھا تا پڑا۔ سبحی سابی اس بوڑھے شير کی قيادت ميں مرادعی ہے لڑے اور انگریزوں کو شکست فاش ہوئی ۔لیکن جب 3- ا اگست کے درمیان مزید انگریزی فوجی کمک آمکی تو کنورستھے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگدیش پور جانے کا فیصلہ کیا۔ نیز می مجی کداب ان سامراجیوں ہے آ منے سامنے کی جنگ کرنے کی بجائے مور یاا طریقہ جنگ اینایا جائے۔جکدیش پور میں بھی ان کا مقابلہ انگریزوں سے ہوا۔ وہاں سے کنورسنگھ اسے ساتھیوں کے ہمراہ شاہ آباد کی طرف روانہ ہوئے اس درمیان انھوں نے مرز ایور میں انگریز وں کو دھول چڑنی کیکن انگریزان کے پیچے پڑے ہوئے تے اس لئے دوالہ آبادی طرف کوئی کر می ان کا مقصداور ہے ہوئے کری مرکب ان کا مقصداور ہم

اس کے بعدانہوں نے دہلی کی طرف چیش آخد کی کرنے کا منعوبہ بنایا تھ لیکن ایسا ہون سکااور
وہ انزول اعظم گڈھ کے قریب بہنچ جہال انہیں اور مجبدین کا ساتھ لی گیا۔ اس بار انھوں نے
انگریزوں کوکڑی فکروی۔ آنہیں تاکوں چنے چیواوئے حتی کہ اب انگریزوں جس سراسیمگی تھی کہ کہیں
یہ یوڑھا شیر بنارس پرحملہ کرکے کلکتھ اور لکھنو کے درمیان حمل علی پر تابیض ندہوجائے وراان کارا بلہ
منعقطع ندکرو ہے۔ اس لئے آگریز فوج جلدا زجلد اللہ آبادے ان کے مقابلے کے لئے جبیجی گئے۔ نور
عظم دیمبر 1857 سے جنوری 1858 تک کھنویس تھیم رہے۔ یہاں بھی وہ جنگ کی تیار ہوں جس
مصروف تھے۔ یہاں ہے وہ نیف آباد اور ایو ھیا ہینچ س کے بعد انھول نے اعظم گڈھ کو انگریزول
سے آز دکرانے کا فیصد کیا۔ انہوں نے انٹرولی جس کرنل بل بین کی آگریزی فوج کامر ادا ندوار مقابلہ
کی اور انہیں شکست وئی۔

اعظم گذرہ میں کنور شکھ اور انگریزوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی اور وطن کے جیالوں نے اس بوڑ سے شیر کی قیادت میں انگریزوں کے چیکے چھڑا دے سیکن آخر وقت قسمت نے یاور کی نہ کی اور نہ بی مجاہدین آفر اور کھے گراس درمیان کنور شکھ دریاعبور کر اور نہ بی مجاہدین آفر میان کنور شکھ دریاعبور کر کے اپنے وطن جگد لیش پور میں داخل ہوگئے۔ جہال ان کے بھائی امر شکھ بہت پہلے ہے کسانول کے اپنے وطن جگد لیش پور میں داخل ہوگئے۔ جہال ان کے بھائی امر شکھ بہت پہلے ہے کسانول کے ہمر وآبادہ پیکار سے ۔ گنا پار کرتے وقت آنگریزی فوق نے ان پر کولیوں کی بوش کر دئ ایک کولی ان کے کل ٹی میں گئی لیکن وہ اسپینے مشن پر قائم رہ اور شدید فصر ، نفر ہت اور حق رہ کے جہاں کولی ان کے کل ٹی میں گئی لیکن وہ اسپینے مشن پر قائم رہ اور شدید فصر ، نفر ہت اور حق رہ کے جہاں کولی این باز وکا نے کر ہر دگر گا کر دیا اور گئا ماں کو جانے سے تو نے کہا.

'' ما تا اسپے سپوت کی آخری قربانی کوشرف قبولیت عطاکر'' شخ بڑے جادثہ کے بعد بھی انہوں نے کہتان کی گرانڈ کوشکست دی لیکن میدفتے ان کی آخری فتح ٹابت ہوئی اور اس فتح کے تمن روز بعد یعنی 26 اپریل 1858 کوکٹورسٹکھ نے وفات پائی تاہم جب تک دہ زندہ رہے انہوں نے شیر کے ما ندزندگی گزاری اور ہمیں سے پیغام دے گئے کہ ہندستانی شیر انگریز بھٹر یول کے شکارے گئیرائے ہیں بلکدان سے اپنی شی عت اور ہمت کی د دلیتے ہیں اور مرتے وہ تک د شمنوں کے دل پر خوف کے سائے کی طرح منڈ لائے رہتے ہیں، وہ تا حیت اپنے عامول کے لئے قوت بازو ہے دہتے ہیں۔ اس حقیقت کا اقرار گور فربنگال نے بھی کیا تھا۔ بقول گور فربنگال 26 پر پلی کوت بازو ہے دہتے ہیں۔ اس حقیقت کا اقرار گور فربنگال نے بھی کیا تھا۔ بقول گور فربنگال 26 پر پلی کوکٹور شکی کیوت ہوئی گئی وہ بجاری موت ہوئی گئی وہ بجاری میں (باغیوں) کے لئے طاقت کے میناری طرح شے۔

'' جب کنور شکی مرا تو اس کے ساتھیوں نے اس کے موت کی فیر کو بچھ فرصہ تک فیر ایس کے ساتھیوں نے اس کے موت کی فیر کو بچھ فرصہ تک فیرا یہ بیشداس مل قد کے باغیوں کے لئے طاقت کے باغیوں کے لئے طاقت کے باغیوں کے لئے طاقت کے بیک میناری طرح تھا' ا

Bengal Under Governer Page -88

## ريد يونشريات آغاز وارتقاء

قيمت300روييځ

حسن منی کی دیگر کتابیں کتابی و نیاسے طلب کریں



# ع ۱۸۵۷ کی کہانی تصادیری زبانی







بہرام پور میں منگل یانڈ ہے کے ساتھیوں سے اسلیہ جھین کرانہیں کو ہتھا کئے جانے کا ایک منظر۔



چونو یں نیمؤ انفینٹری کے افسروں سے قبل کئے جانے کا یک منظر جس میں باغی گھوڑ سواروں نے اہم کردا رادا کیا۔



انگریزول کے ذریعیا تقلاب کے دوران کی جانے والی انبدا می کاروانی کی منھ بولتی تصویر ۔



بن وت کے دوران ودھ ریزیڈسی جس میں انگریز بناہ گزیں تھے۔



مجابدین آزادی ہے اسلحہ ضبط کرتا ہوا ایک انگریز افسر۔



بہاریں انقلاب سٹاون کے قاند ویر کنور سنگھا ہے سپاہیوں کے ساتھ۔



بن وت ک دران چرگی ( کلنت ) پر تگریز فوجوں کے قصد کئے جاتے کے بعد جو کا عالم



۱۸۵۷ کی جنگ زادی کے ناکام ہونے کے بعد عوام پرمظ لم کے پہاڑ ڈھاتے انگریر افسر



بهر ورشاه ظفر



تا حير لويد



ويركنور شكه-



منگل پانڈے





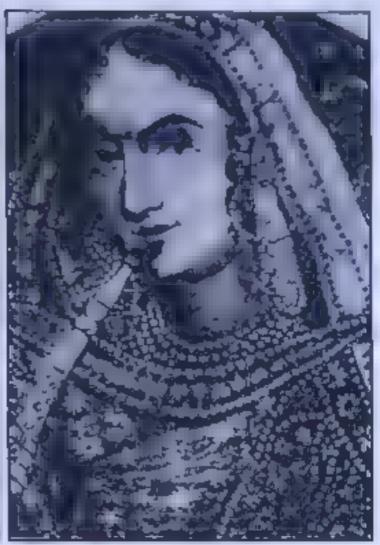

بيكم حضرت كحل



جھالی آر انی پھی ہائی



اور ایائی



ا یک چوکیدارد وسم ہے چوکیدارکو چپ تی و یکر پیغام رسانی کاعمل انجام دیتے ہوئے۔



۱۸۵۱ کی ویلن حداجید شنادی ہے متعلق منصوبات ارجیدات وجام کرے بیل ناتھیا ال کا جم کردار رہا ہے۔

ا من کا بیمان جو تگریزون کے علاقت داد مثال افاظ که دوجو کے کے بیان ریجاز کیل ہوائی ا



میرٹھ کے پریڈگراؤنڈ پر رظافینس کے قبل کاایک منظر۔



ولی بین آل وغارت گری کاایک اور منظر



مج بدین کے ذریعے اور دھیں کی جائے والی تیاری کا کیک منظر جو اانقدا ب ستاون کا ایک اجم مرکز بنا۔



زیمة المساجدے سائے رائل آرٹلری گروپ کی ایک تصویر



سندر ہائے ( کہن ) میں اقع ایک مارت جے عدال کی اولین جنگ آزادی میں خونی جدوجبدی مندر ہائے ( کار کے طور پر بھاری ورافت قرار دیا گیا ہے۔



انگریزوں کے ذریعے کی جانے والی قبل وغارت گری اور بے قسورعوام کوسولی چاھائے جانے کا ایک منظر۔



اووه من غازيون كؤريع بائى ليندرجيمنك كرته صف آرائى۔



سیم گڑھ <del>قلعے ف</del>رار ہوتے ہوئے سیابی۔



ما مراجیوں کے ذریعے کھیلا کی جائے والی بدحالی اورا پتری کا ثبوت ایک مفتوک کی ل کنید۔



ا یسٹ انڈیا کمپنی کے دور حکومت میں آ دی واسیوں کی بدحالی کی منھ بوئتی تضویر ہے



بعاوت کے بعد ۸۵۸ میں انگریزوں کے ذریعے دی پردوبارہ تسلط حاصل کرتے سے پہلے دلی کا ایک منظر۔



پیشاور بیل یا فی سیاسیوں کوقا پ کا در میدازات جائے کا در روز ور کریبه منظر۔



بہاد رش وظفر کی مرفق ری تصویر کی زبانی جس کے بعد انہیں رنگون حلا وطن کردیا گیا۔



رنگون میں بہا در شاہ ظفر کی قبر۔ منہ ہے بدنھیب خفر دفن کے لئے دوگز زمیں بھی مل نے کی کوئے یار میں

شعروا دب اور دستاو برز

نظم

طومت جو اپنی تھی اب ہے پرائی اجل کی طلب سمی اجل مجی د ائی وو تخت اور تخت امیری شه شای مقرر ہوئی ہے جہاں کی گدائی وہ رہیہ جو یایا تھا ہم نے وطن میں ای کی بدولت ہوئی نہ لڑائی عدو الن کے آئے جو تھے دوست این نه سی جس کی امید کی وہ برآئی محمزی دو کھڑی کے بیہ جھڑے ہیں سادے ابھی ہوگی قید الم سے رہائی زانہ دکھے گا یہ اپی نظر پی میری مرفردتی میری تا رسائی ای خاک ہے میرا مدفن ہے گا یہ ژول میں ہم نے ہے کہتی بائی لکھا ہوگا دھترت تحل کی لحہ ہر تصيبوں جلی تھی فلک کی ستائی

### نوحهٔ ثم

بہا درشاہ ظفر

ہے اس ستم شعار کا شیوہ ستم کری اس کے سراج میں ہے میں سفلہ مروری کیا متعفی ہے زائح کہاں اور کہاں ہا شيوه كيا ہے النا زمانے نے اختيار آئی نظر عجب روش باغ روزگار مرکش ہے وہ درخت کہ جس میں تمرنبیں ملتے ہیں وم بدوم کف افسوس برگ تاک كرتى بين بكبلين يبي فريادِ دردناك كشن ہوں خوارنحل مغیلاں نہال ہوں دیکھونو صاف فہم میں ان کی ہے کچھ قصور کیا دخل ان کو آوے مجھی نخوت وغرور ہر نیک وہر سے صورت آئینہ صاف ہے ہودے گا سریہ بڑخ بھی جادیں گے ہم جہاں چھٹنا محل ال ہے ہے جب تک ہے تن میں جل قد حات سے ہوہ تید فرنگ یں طالت نہیں ہے نالے کی بھی جس میں کیانفس رہ جائے دل کی دل میں نہ کس لمرح سے ہوں جس میں نہ اتنا دم ہو کہ آواز کر کے کیا کیا جہان میں ہوئے شامان وی کرم سمس کس طرح ہے رکھتے تھے ساتھ اپنے وہ جشم دارا کہاں کہاں ہے سکندر کہاں ہے جم

کیا ہو چھتے ہو کج ردی، چرخ عبری کرتا ہے خوار تر اٹھیں جن کو ہے برتر ک كفائ سب كوشت زاغ فقط أستؤال بما بل على ب زمانے ميں جتنے بيں كاروبار ے موسم بہار خزاں اورخزال بہار جو کل پہٹر یں افا کے مرنیس بادِ مبا اڑائی جن میں ہے سرید فاک غنیے ہیں دل گرفتہ گلوں کے جگر ہیں جاک شاواب حيف خوار مول كل باعمال مول زد يك اين آپ كوجو كينية بيل دور ورنه جو باصفا بین خردمندؤی شعور رکھتے غبار وکینہ ہے وہ سینہ صاف ہے ج سی نکل فلک کے احاطے سے ہم کہاں كوئى بلاہ فائد زندال يا آسال جو آگیا ہے اس کل تیرہ رنگ میں یہ گنبد فلک ہے مجب طرح کا تنس جنبش ہوایک بر کی تؤ پَر ٹوٹ جائیں دس کیا طائراسیر وہ یر واز کر سے آ فر کتے جہان سے تنہا سوتے عدم کوئی شاں رہا ہے شکوئی بہاں رہے کھ اے ظفر رہے تو کوئی بہاں رہے

# بيا نِ عُم

بها درشا وظغر

تحمیٰ کی بیک ہوا پلے تبیس دل کومیرے قرار ہے كرول الستم كايس كيابيان براغم عصيد فكارب بدرعا باسئة مندتباه موئى كهيل كياجوان يدجفا موئى جے دیکھا حاکم وقت نے کہاریجی قابل دار ہے میں نے ظلم بھی ہے۔ اکردی بھانی اوگول کو بے کناہ والكلم كويول كرسمت سي اليحى ان كرول بيس غيار ب نه تفاشېرد تې په تفاچمن کېوکس طرح کا تفايال امن جو خطاب تھا وہ مٹادیا فقط اب تو اُجڑا دیا رہے ي تكسول جوس كاب يكر شم قدوت دب كاب جو بہار تھی سوخز ال ہوئی جوخز ال تھی اب وہ بہار ہے شب وروز پھول ہیں جو تکے کبوخارتم کووہ کیا سے الطاح التيديس وسيأص كهاكل كيد ليدا سب ہی جاوہ ماتم سخت ہے کہوکیسی گروش وفت ہے نىدە تاخ بەندەە تىخت بەندە شاە بەندە دىار ب شەد بال سريە ہے تن مرانبيس جان جانے كا ڈر ذرا کیے خم ہی تکلے جو دم مراجھے اپنی زندگی بارہے

#### گیت

تظيم الشرخال

ہم ہیں اس ملک کے مالک ہندوستان ہارا یاک وطن ہے توم کا جنت سے بھی بارا اس کی روحانیت ہے روشن ہے جک سارا کتنا قدیم، کتنا تعیم سب دنیا ہے نیارا کرتی ہے زرجیز گنگ وجمن کی وحارا ادیر برفیلا بربت، چبریدار جارا نے سائل یہ بتا ، ساگر کا نقارہ اس کی کھانیں اگل رہی ہیں سونا، ہیرا ، بارہ اس کی شان وشوکت کا دنیا میں ہے کارہ آیا فرنگی دور سے ایسا منتر مارا لوی دونول باتھول سے بیارا وطن جارا آج شہیدوں نے ہم کو اہل وطن لاکارا توزو غلامی کی زنجریں، برسادُ انگارا ہندو ، مسلم ،سکھ ہارا بھائی بھائی پیارا یہ ہے آزادی کا جمنڈا اے سلام مارا

## فتح افواج شرق

... فجرسين آزاد

> کو ملک ملیمان کیا تھم سکندر شابان والعزم و سلاطين جهاندار كو سطوت تجاج كا صولت چنگيز كو خان بلا كو و كا نادر خۇنوار یہ شوکت وحشمت ہے نہ وہ تھم نہ حاصل من جاہے جہاں اور کہال ہے وہ جہاندار ہوتا ہے کچی کچھ سے پچھ اک چٹم زون میں بال ويده ول كول ويدائد صاحب الصار ہے کل کا ایمی ذکر کہ جو قوم نسارا تقى صاحب اقبال جبال بخب جهاندار نے صاحب جاہ وحتم لشکر جرار اللہ اللہ ہے جس وقت کے نکلے آفاق میں تنفی نضب و حضرت قہار مب جو ہر عقل ان کے دے طاق ہر دیکھے سب ناخن بر تربير وخرد ہو مڪ بيكار كام آئے نه علم وہنر وكلمت وقطرت بورب کے تلنگوں نے لیا سب کو وہیں مار

سید سانحہ وہ ہے کہ نہ دیکھا نہ سنا تھا
ہے گردش گردوں بھی عجب گردش دور راس ہے جو کیجے تو عیاں ہے ہر شعبدے تازہ میں ہے صدبازدئی عیار یاں دیرہ عبرت کو درا کھول تو غافل یاں دیرہ عبرت کو درا کھول تو غافل ہے بند یہاں اہل ذباں کے لب گفتار کیا کہے کہ دم مارٹے کی جے تہیں ہے جیراں ہیں مب آئینہ صفت بہت ہ دیوار کام نصاری کا بدیں دائش و بینش دکام نصاری کا بدیں دائش و بینش دگارے کی بار کے کہ بار کا بدیں دائش و بینش دگارے کے بار کا بدیں دائش و بینش دیار کے کہ بار کو کہ کے کہ بار کی کو کہ بار کے کہ بار کے کہ بار کی کہ بار کے کہ بار کے کہ بار کے کہ بار کے کہ بار کی کہ بار کے کہ کہ بار کے کہ بار کے کہ بار کے کہ بار کے کہ کہ بار کر کی کو کہ کی بار کے کہ کہ بار کے کہ کہ بار کے کہ کہ بار کے کہ بار کے کہ کہ بار کے کہ کہ کہ بار کے کہ کہ بار کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کہ کہ کو کے کہ کو کہ کو

#### قطعه

#### مرزااسدالشغالب

بس کے تعالٰی مارید ہے آج سلحثور انگستان کا كمر سے بازار في نظتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے آب انال کا چوک جس کو کہیں وہ مقل ہے کمرینا ہے تمونہ زندال کا شر دنی کا دره دره خاک تھند خول ہے ہر مسلمال کا کوئی وال سے نہ آسکے یاں تک آدمی وال ہے نہ جاکے یاں کا یں نے کا کہ ل کے پر کیا ونک رونا تن و دل جال کا گاہ ' جل کر کیا کیا شکوہ سوزش داغ ہائے میہاں کا گاہ روکر کیا کے باہم ماجرة ويدة بائے كرياں كا اس طرح کے وصال سے یارب كيا ملے ول سے والح جرال كا

#### م فغان دېلی

محرصدرالدين آزرده

آفت اس شم نیس تعلے کی بدولت آئی والی کے اعمال ہے دتی کی بھی شامت آئی روز موجود سے پہلے عی قیامت آئی كالے يراهدے بركا آے كدآفت آئى گوش زدتھا جوفسانوں ہے وہ آتھوں دیکھا جوستا کرتے تھے کانوں ہے دہ آنکھوں دیکھا جن کو دنیا ہیں کسی ہے بھی سروکار نہ تھا الل یا اہل ہے کھے خلط انھیں زنہار نہ تھا ان کی خلوت ہے کوئی واقف وہم راز نہ تھا آدى كما مے قرفيح كالمجى وال بار شرتها وہ کلی کو جوں میں چرتے ہیں بریشان در در خاک بھی ملتی نہیں ان کو کیہ ڈالیں سر ہے بھاری جھوم بھی بھی سریہ نہ رکھا جاتا زبور الماس كالمجمى جن سے نہ يہنا جاتا

گاچ کا جن سے دویٹہ نہ سنجالا جاتا لاکھ عکمت ہے اوڑ اھاتے نہ اوڑ اھایا جاتا ام یہ وہ ہوچے کے جارطرف مرتے ہیں دوقدم طنتے ہیں مشکل ہے، تو پھر کرتے ہیں عیش وعشرت کے سواجن کو نہ تھا چھے بھی باد ك مح مجم نه رما بو مح الكل برماد ا کرے ہوتا ہے جگرس کے بیان کی فریاد پھر بھی ریکھیں گے البی مجھی دبلی آباد ك تلك واغ ول أيك أيك كو دكملائمين جم كاش ہوجائے زہن شق تو سا جائمیں ہم روز وحشت مجھے معرا کی طرف لاتی ہے سرے اور جوش جنول سنگ ہے اور حیحاتی ہے مرے ہوتا ہے جگر جی جی یہ بن آتی ہے مصطفیٰ خال کی ملاقات جو یاد آتی ہے کیوں کہ آزردہ شدنگل جائے شامودائی ہو ال اس طرح سے بے جرم جو صبیاتی ہو

#### رخصت اے اہل وطن

واجدعل شاه انخز

شب اندوہ میں رورو کے بسر کرتے ہیں۔ دن کو کس رنج وڑ دو میں گذر کرتے ہیں نالہ و آہ غرض آٹھ پہر کرتے ہیں۔ درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم توسؤ کرتے ہیں

دوستو شاد رہو تم کو خدا کو سونیا تیعر باغ جو ہے اس کو صبا کو سونیا ہم نے اپنے دل نازک کو جفا کو سونیا درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں مراد دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں مراد دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں مراد سفر کرتے ہیں مراد کرتے ہیں مراد سفر کرتے ہیں مراد کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں مراد کرتے ہیں مراد کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہیں

شکوہ کس کو کرول یا ل دوست نے مارا بھے کو جز خدا کے نبیں اب کوئی سمارا بھے کو نظر آتا نبیں بن جائے گذرا بھے کو درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں دفعر آتا نبیں دخصت اے اہل وطن! ہم توسنز کرتے ہیں

گردش چن نے بیہ بات بھی سنوائی ہے۔ اینے مالک کو بیہ نوکر کیے سودائی ہے۔ اب نودر چیش ہمیں بادیہ پیمائی ہے۔ درو دیوار پر حسرت سے نظر کرتے ہیں۔ اب نودر چیش ہمیں بادیہ پیمائی ہے۔ درو دیوار پر حسرت سے نظر کرتے ہیں۔ دخصت اے اہل وطن! ہم تو سفر کرتے ہیں۔

کس سے فریاد کروں ہے بہی رفت کا مقام کیما کیما میرا اسباب ہوا ہے نیلام میرے جانے سے ہراک گھر میں پڑا ہے کہرام ورو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم توسفر کرتے ہیں

ریج جو ہے اسے اب اے دل پردرد اُٹھا ۔ تعزیہ خانوں تلک کا میرا اسہاب لٹا فصل کرمی میں تاسف!میرا گھر تک چھٹا ۔ درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن!ہم توسفر کرتے ہیں

سارے اب شہر سے ہوتا ہے بیا آختر رخصت آگے اب بستبیں کہنے کی ہے بھے کوفرصت ہوتا ہے جے کوفرصت میں میں کہنے کی ہے جے کوفرصت ہوتا ہے ملک کی بیارب ضقت درو دیوار پیا حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم تؤسفر کرتے ہیں

## ہنگامہدارو کیر

ظهبيردانوي

نہال محکث اتبال بائمال موئے کل ریاض خلافت نہو میں لال ہوئے یہ کیا کمال ہوئے اور کیا ڈوال ہوئے کمال کو بھی نہ مینچے تھے جو زوال ہوئے جوعطر کل کا نہ ملتے ملیے وہ مٹی میں جو فرش کل یہ نہ جیتے کے وہ مٹی میں جال کی تشم خول تیخ آبدار ہوئی انان تیرہ ہر اک سینے ہے دوحار ہوئی ران ہر ایک بشر کے کے کا مار ہوگی ہر ایک ست سے قریاد کیر و دار ہو مر ایک دشت بلا میں کشا ل کشال پہنی جہاں کی خاک تھی جس جس کی وہ وہال پہنچے بر ایک شر کا پیر و جوان قل اوا برایک قبیله براک خاندان مل موا ہر ایک اہل زبال خوش بیان قل ہوا غرض خلاصہ سے ہے ایک جہان قتل ہوا محمروں ہے تھینج کے کشتوں کے کشتوں ڈالے ہیں نہ کور ہے نہ کفن ہے نہ روٹے والے ہیں

## انقلاب ِ د ہلی

مرزاقربان على بيك سالك

کوئی جیس ہے کہ جس کے رہے ہوں ہوش بحا بنا ہے ہو کا مکال بس ہر اک کلی کوجہ ہر ایک گاؤں بنا ہے مر جہاں آباد ولیل یاں سے زیادہ ہوئے وہاں ہم لوگ مجرے بیں امن کے طالب کہاں کہاں ہم لوگ تغبر سکا ندمسی جائے اپنا بائے ثبات کسی کا جاک کریباں ہے اور کوئی مصطر غرض کہ رہنے سے خالی نہیں ہے کوئی بشر کل عیش تھا یا اب مرائے ماتم ہے بان جھ سے ہو کیوں کر یہ ماجرا ہے ہے نکل کے کمرے چل ہے پیادہ یا ہے ہے غضب ہے میر کہ وہ بول بے ردا و جادر ہول یادہ کیوں چیں ناقہ ہے اور نہ محل ہے قدم کہیں کہ تھہر جاؤ یہ ہی منزل ہے بس اینے تی کی طرح بیٹھ بیٹھ جاتے ہیں

یہ انقلاب ہے یاہے قیامت صغریٰ ہوئی ہے آدی کی شکل شہر میں عنقا ہوئے ہیں لوگ یہاں کے کہاں کہاں آباد سمجہ کے ایٹا شمکانہ کئے جہاں ہم لوگ ہے ہیں طائر مم مشتہ آشیاں ہم لوگ زمین ہوگئ وشمن نہ یائی جائے ثبات مس كرب يدب الدسى كى چىم بر مكى كا باتھ ہے ول يركونى ہے تفاعے جكر بجائے زمزے ہر جایہ شیون غم ہے الكمون من يرده تشينون كا حال كيا ہے ہے نہ آئی جن کی بھی دور تک صدا ہے ہے ممجى ندغص من بعى جامع سع جو بابر بول وہ جن کی طبع کہ آسودگی یہ ماکل ہے اٹھائے کی قدم بھی اگر تو مشکل ہے سروں یہ یوجھ ہے کمزی ہے از کھڑاتے ہیں

#### نوحهدبلي

محملي تشنه

بہشت کہتے ہیں جس کو مکال تھا وہلی کا خطاب خط مندوستان تق ویل کا زين نه وکمه سکي آسال نه دکمه سکا كه جس من بينية تنه آك ظل سالي برے بی اوج یہ تھا دعویٰ سلیمانی دماغ عرش ہے تھا تلعۃ معلی کا خراج دیے تے سب بادشاہ ردے زیس تمام كالميخ شے ال سے جين اور ماجين جائ روم سے جل تھا تابہ شام اس کا تمام موكيا تاراج ملك ومال اور جاه رعیت ان کی ہوئی ان سے بھی زیادہ تاہ اب اس کے نام یہ لگتا ہے لاکھ بھی بقہ جو بوسف آئين شهولو بھي كرم بازاري الكائے ول كوئى الى سب كس كو جال بھارى کہ دل می چیز بہال کوڑیوں کوستی ہے رہا شہ گانے سے شوق اور شہ بجانے سے وفا و مہر تلک اٹھ گیا زیائے ہے

تجيب كوجه ورشك جهال تفا دبل كا دفاع بر مر ہفت آسال تھ وہلی کا غضب ہے اس کو کوئی شادمال ند د مکھے سکا وه تخت سلطنت و يارگاه سلطاني بروال سے مرید الا کرنا تھا کس رائی ہر ایک کاخ کو دعویٰ تھ طاق کسری کا من زمائے میں الیا تھا یاں کا تخت تشین خطا وملک ختن سب سے اس کے زبرنگیں دیا ہے ہند تھا مشہور خلف تام اسکا را کی آگھ بای اللاق ہے ناگاہ كه الى سے ہوكئے بدتر غريب شابشاه وہ ساہوکار نہ تھا جس کی ساکھ میں بلا ربی نه حسن محبت کی اب خریدار می انھائے کون حمینوں کی ناز برداری بقول مخص عب ملک حسن مبتی ہے کسی کا دل تبیل اس درو یس شمکائے سے غرض نہ غیرے مطلب نہ ہے بیائے ہے ای سبب سے ہے مشہور بے وفا معنوق توال سے کہتے ہیں کیا تو ہر آن مائے ہے جال اپنی راہ لے کہتے ہیں کیا تو ہر آن مائے ہے دوکان دارول کا طبقہ الٹ گیا ہالکل تو ہیں کہ ہمیں آپ ہی حرارت ہے تم اپنا کام کرو جاؤ تم کو صحت ہے طبیب اپنا مرض خود بیا ان کرتے ہیں دہ بیٹے رہتے آئے ہیں اور نہ جاتے ہیں تو دل ہی دل میں وہ خون جگر کو کھاتے ہیں تو دل ہی دل میں وہ خون جگر کو کھاتے ہیں نفاق شعروض خود سے ان کرنے ہیں میں دہ خون جگر کو کھاتے ہیں نفاق شعروض خود میا زمانے ہیں نفاق شعروض خود میا زمانے ہیں نفاق شعروض خون جگر کو کھاتے ہیں نفاق شعروض خود میا زمانے ہیں اور نہ جاتے ہیں نہور نا میں دل میں وہ خون جگر کو کھاتے ہیں نفاق شعروض خود میا زمانے ہیں نفاق شعروض خود میا زمانے سے

کہاں سے لاکیں وہ کہلی کی اب اوا معوق کوئی فقیر جو کوئی دوکان مائے ہے تری طرح سے بہاں سب جہان مائے ہے جو مال برصابی جاتا تھا گھٹ گیا بالکل کوئی کے ہے تپ خم کی بسکہ شدت ہے کوئی کے ہے تپ خم کی بسکہ شدت ہے جریف جائے کرے کیا کہ طعن کرتے ہیں مریض جائے کرے کیا کہ طعن کرتے ہیں یہ شعر کہتے ہیں اور لوگوں کو ساتے ہیں جو قدر دان نہیں اپنا کس کو پاتے ہیں غول کا ذکر نہ چھا کسی گائے سے خول کا ذکر نہ چھا کسی گائے سے خول کا ذکر نہ چھا کسی گائے سے

### د تی و لکھنو

حكيم آيا جان عيش

#### مصائب قيد

منير شكوه آبادي

جھٹ کے سب کردش تقدیر سے سوطرح کی ذلعہ وتحقیر ہے در کزر کے نہ تے تریر ہے تے دوخول دیری میں بڑھ کے تیرے سہتے تھے ہم گروش تقتریے سے دست و یا برز شے آئش میر سے مرم تر پشمینهٔ مشمیر سے تھا زیادہ حطت تحریر ہے وشنی رکھتے تھے بے تعقید سے ریج کھیاتے تھے ہر مبیرے ظلم سے تکمیس سے تزور سے نوک علینوں کی برتر تیر سے ہے فزوں تقریہ سے تریہ کرتے پڑتے ہاؤں کی زنجر ہے ناتواں تر قیس کی تصور ہے ول كرفت جور جرب بير سے تھی غرض تقذیر کو تشہیر ہے کٹ مٹی تید ستم تقدیر ہے

قرح آباد اور <u>مارانِ</u> تنقيق آئے بائرہ بی مقید ہوکے ہم جس قدر احباب خالص سے دہاں ے کہوں کیاکاوش ایل نفاق باعده کے زعمان بی لاکھوں ستم كوهرى كرى بين دوزج سے فزول تقا بچونا ثاث تمبل اوژهنا محنت و مزدوری و تکیف ورنج اس جہم کے موکل سب کے سب قاتل اشراف و الل علم شے يم الله ياد بين تبجوا ديا نظی تکواری تھینجی تھیں گرد وپیش جو اللہ باد جس گزرے ستم پر ہوئے کلکتے کو پیدل روال جھکڑی ہاتھوں میں بیری یاؤں میں ہے حواس و ہے گیاس ویے ویار سوئے مشرق لائے مغرب سے مجھے کالے یائی میں جو پہنچے کی بیک

# واغغم

منبرشكوه آبادي

آ تحصيل رو تي بيل د بان زخم خندال بول تو كيا اب بلائم ہول تو کیا و نیا میں بریاں ہول تو کیا ر مے پھر جواہر چینوں یہ اے آساں کوریوں کے مول اب لعل مرخشاں ہوں تو کیا ياوحق من ايك دو دل بائة سوزال جول تو كيا مطهنتن اس عبد مين دن جيس نادان مون تو کيا خاک رو بول کو میسر خوان اوال ہو تو کیا مستنج کی مانند ورانوں میں یبال ہوں تو کیا جند نامنعف يناه الل دورال اول تو كيا زخم دل برسينكرول خالى تمكدان مول تو كيا سات بيتين صورت خواب يريشال مول تو كيا

ول تو يره مرده بين داغ غم كلستان بول تو كيا ہو کتے برباد شابان سلیمال منزلت معجدیں ٹوئی بڑی ہیں سو معہ وریان ہے جال بلب میں غم سے استادان فن وظم ونثر منعم و فیاض ہے مختاج ٹان خشک کو چیوا یان رہ دیں ڈالے میں عزالت کزیں توحد كرين مفتيان وقاضيان والل عدل روے کس کس مزے کو یاد کرکے اے فلک یہ غزل ہے حب حال وہر مثل تطع بند

### مرشيه دبلي

مرزاداغ دبكوي

بېشت وفلد پس مجمى انتخاب تھى ولى مكر خيال ہے ويكھا تو خواب تھى ولى خر نہیں کہ اے کھا حمیٰ نظر کس کی تمام يردة ناموس جاك كردالا غرض کہ لاکھ کا کھر اس نے خاک کر ڈالا تھیٹی ہیں کانٹول ہیں جو پٹیاں گا،ب کی تھیں شکته کاسته مر بین حباب کی صورت کہاں یہ حشر میں تو یہ عمای کی صورت رک ہے، رہے کرون یے گناہوں کی ہر اک فراق کمیں میں مکان روتا ہے غرض بہاں کے لیے اک جہان روتاہے یہاں تو نوح کی تشتی بھی ڈوب ہی جاتی غریب چھوڑکے اپنا وطن ،وطن سے جلے قیامت آئی کہ مردے نکل کفن ہے طلے ب قبر تما که خدا کی بناه مجمی نه ملی دوتا ہوا ہے تیر راست ٹونہالول کا عجیب حال دگر کون ہے ولی والول کا کوئی مراد جو جابی حصول بھی نہ ہوئی دعائے مرگ جو مائی قبول بھی نہ ہوئی ہے محاسبہ یر سش ہے تکتہ دانوں کی علاق بہر سیاست ہے خوش زبانوں کی

قلك زيس وطائك جناب تحى ولى جواب کا ہے کو بھا لا جواب تھی دلی یزی ہے آ تکھیں وہاں جو جگہ تھی زمس کی فلک نے قبر وغضب ناک کر ڈلا يهال وبال كے جہال كو بلاك كر ڈالا جلی ہیں دھوپ میں شکلیں جومہتاب کی تھیں لہو کے چھٹے ہیں چیٹم پُر آب کی صورت کئے ہیں گھر دل خانہ خراب کی صورت زبال تیج سے برسش ہے داد خواہول کی زیس کے حال یہ اب آسال روتاہے كه طفل وغورت وبيروجوان ردتا ہے جو کہیے جو مشش طوفاں کہیں نہیں جاتی برنگ بوئے گل اہل چن چن سے طلے نہ یوجھون مدل کو بے جارے کس جین سے حلے مقام امن جو ڈھونڈا تو راہ بھی شہ ملی ینا ہے خال سیاہ رنگ مہ جمالوں کا جو زور آہول کا لب پر تو شور ٹالو ل) جو نوکری ہے تو اب یہ ہے تو جوانوں کی سکہ عام ہے بھرتی ہو قید خانوں کی

کال کیوں نہ پھرے دربدر کمال تاہ کہ ہیں جو لعل و کہرسٹک یارے ہوجا تیں جو یانی مانگیس تو دریا کنارے ہو جا کیں

یہ اہل سیف وقلم کا ہو جب کہ حال تباہ غضب ہے بخت بدا سے مارے موجا کیں جو دانے جانی تو خرص شرارے ہو جا کیں ويمي جو آب وفا بھي تو زہر ہو جائے جو جائيں رحمتِ باري تو قہر ہو جائے

### مرغبيهٔ د ہلی

ميرمبدي بجروح

وكر بريادي دعلي كاستاكر بهدم نشراک زخم کبن برند لگانا بر کز آب رفتہ تبیں پر بر ش پر کرآٹا وبلی آباد ہو ہے دھیان نہ لانا ہرگز وہ تو یاتی ہی جین جس سے کہ دہلی تھی مراد وحوکا اب نام یہ دبلی کے نہ کھانا ہر کر کیتی افروز اگر حفزت نیم ریج اتنا تاریک نہ ہوتا ہے زبانہ ہر کر اب تو بدشیر ہے اک قالب نے جال مدم میکھ بیبال رہنے کی خوشیاں ند من تا برگز در میخاند ہوا بند صدا ہو ہے بلند یاں حریفان قدح خوار نہ آنا ہر کر ربی یاران گزشتہ کی کہانی باتی یہ تو مجدولا ہے نہ مجولے گا فیانہ ہر کز

## د ہلی مرحوم

خواحيالطاف حسين عالى

تذكره دبلي مرحوم كا استه دوست نده چيز ند سنا جائے گا ہم سے بيا فساند جركز شاعری مر چکی آب زندہ نہ ہوگی یارو یاد کر کرکے اسے بی نہ کڑھانا ہرگز غالب و شیفته و نیر آزرده و دوق اب دکھائے گا به شکیس نه زمانه برگز موس و علوی و مهبیائی و ممنون کے بعد شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز كر ويامرك يكانون في يكانه بم كو ورنه يال كونى ند تفاجم بن يكانه بمركز واغ و مجروح کی من لو کہ پھر اس محشن میں شہے گا کوئی بلبل کا ترانہ ہر کر رات آخر ہوگی اور برم ہوئی زم وزئر اب نہ دیکھو کے مجھی لطف شانہ ہرگز

داستال كل كى فرال مي سا اے بلبل جنتے بنتے جميں كالم نه رُلانا بركر ڈھونڈ تا ہوں ول شوریدہ بہانے مطرب درد انکیز غزل کوئی نہ گانا ہرگز صحبتیں اگلی مصور جمیں یاد آئیں گی کوئی دلچیپ مرقع نہ دکھانا ہرگز لکے داغ آئے گاسنے یہ بہت اے سیاح وکھے اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جاتا ہر گز چے بتے یہ ہے یاں کوہر کماند فاک وہن ہوگا کہیں اتا نہ شزانہ ہرگز مث کئے تیرے منانے کے نشال بھی اب تو اے فلک اس سے زیادہ نہ منانا جرگز ہم كوكر توتے زلايا تو زلايا اے چرخ ہم يہ غيروں كو تو ظالم نہ بنانا بركز بھی اے علم وہنر کھر تھا تمھارا وہل ہم کو بھولے ہو تو کھر بھول نہ جاتا ہر کز برم ماتم تو نبیں برم سخن ہے حالی ایس مناسب نبیس رورو کے زلانا ہرگز

## ۱۸۵۷ء کی ادبی و تاریخی اہمیت

1857 وشر جو پچھ ہوااس کی طرف اولی تنقید کارویہ کیا ہونا جا ہے؟ ممکن ہے پچھ لوگوں کو میہ سوال بی بے معنی تظرآئے کیوں کہ 1857ء کی لڑائی سیای اور تاریخی واقعہ ہے او بی مسئلہ نبیں ہے۔ لیکن اگر تاریخ اور اوب کا کوئی رشتہ ہوتا ہے اور تاریخ ادب صرف مصنفین کے تام کی فہرست نہیں ہوتی بلکہ ایک قوم کے عہد بہ عہد ذہنی اور عمرانی نشونما کی داستان ہوتی ہے تو یقینا 1857ء کے بارے میں اوب کے مورخ کو بہت پکے سوچنا پڑے گا اور اس کی طرف اپنار وبیہ طے کرنا ہوگا۔ يبلاسوال توبيه ب كه 1857 م كالرائي كوفوجي بغاوت كها جائے يا جنگ آزادي قرار ديا جائے ۔ غدر کا نام دیا جائے یا چند معزول بادش ہوں اور رجواڑوں کی آخری باری سمجما جائے۔ ا کیے طرف مورفین کا وہ گر دہ ہے جواہے نہ ہی جنگ قرار دیتا ہے، دوسری طرف وہ بیں جواہے محض اتفاتی شورش بیجھتے ہیں۔ان میں ہے کوئی دعویٰ بھی بے دلیل نہیں ہے بیٹیج ہے کہ اس لڑائی کی ابتداء انگریزی فوج کے ہندوست نی دستوں کی نافر انی ہے ہوئی اور میرٹھ سے یہی دہتے دبلی سنجے انہیں برطانوی انسران سے شکا یتی تھیں۔ انہیں سور اور گائے کی جربی کے کارتوسوں کے استعال كرنے پراعتراض تھا۔ انبيں انگريز سيا ہيوں كى بالا دى كاشكوہ تھ اوراس بنا پراسے فوجى بغاوت کہدکر ٹالہ جاسکتا ہے۔ میکن یہ بات بھو لنے کی نبیں ہے کہ جید ہی اس لڑائی کی نوعیت بدل گئی۔اب میہ لزائي صرف كارتوسول برنبيس تقى صرف مازمت كى تكليفول اورغير مسادي برتاؤ يريذتهي، بيلزائي اقتصادی یا فوجی ہے آگے بڑھ کر ساس ہوگئی تھی اور ان غیر مطمئن اور نا آسودہ ساہیول کو ان تمام عناصر کی جدردی اور حمایت حاصل ہوگئی تھی جو انگر بن کی حکومت کے جبر واستبداد کے شکار ہو سیکے تے۔ ایک طرف انگریز اوران کے ہندوست نی خیرخواہ تنے ، دوسری طرف سارے انگریز دشمن عن صرجمع ہو گئے تھے۔ان معنول میں اسے جنگ آ زادی کہا جاسکت ہے، گواس بات کونظروندازنہ کرنا جا ہے کہ اس وقت ندته قومیت کا کوئی واضح تصورموجوو تھا ورندسیای آزادی کا۔ اگر 1857 و کی لڑائی کا متیجہ ہندوستہ نیول کے حق میں برآ مدہوتا تو ہندوستان میں غیر مکی سامراج کے بیجائے شایر تو می آزادی شہ

آئی، پرانے انحطاط پذیر جواڑوں کی چھوٹی جھوٹی ریائیں پھرے قائم ہوجا تیں۔
جولوگ 1857ء کی لڑائی کوغور کا نام دیتے ہیں وہ اس پرزوردیتے ہیں کہ پیاڑائی منظم ہیں
می اور اس میں شریک ہونے والے اکثر وہ لوگ تھے جوسرف لوٹ بار کے لیے لڑائی میں شامل
ہو گئے تھے۔ ان میں سیاسی جاہدوں کی منظم اور ایٹار پہند جماعت کم تھی اور شورہ پشت اور گیرے
ہوت سے شامل ہو گئے تھے جو کسی ڈسپلن کون مانے تھے اور کسی عسکری تنظیم سے وابست نہ تھے۔
ہمت سے شامل ہوگئے تھے جو کسی ڈسپلن کون مانے تھے اور کسی عسکری تنظیم سے وابست نہ تھے۔
ہم آشوب میں ظہیر و بلوی کی داستان غدر مولوی ذکاء اللہ کی تاریخ ہندوستان میں نذیر احمد کی شہر آشوب میں خلیور بلوی کی داستان غدر مولوی ذکاء اللہ کی تاریخ ہندوستان میں نذیر احمد کی تھا ایک کے اس کے ڈر سے ہو تھی اور بلاگلی کے اس کے ڈر سے ہو تھی اور بلاگلی کے اس

نظی اور برتھی کے ایسے دورآئے ہیں لیکن کیا اس بنا پر ایس جنگوں کوغدر کہا جاسکتا ہے؟

اس ہیں شک نہیں کہ رجواڑوں اور بادشا ہوں نے اس لڑائی ہیں صرف انہیں معزول شدہ سای طاقت ووبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس لڑائی ہیں صرف انہیں معزول شدہ حکم انوں کی نو جیس نہیں لڑرہی تھیں ، اس جی تو وہ سب لوگ تھے جوانگر بزوں سے تا آسودہ تھے اس کے خلاف سارے اس فیے پہلا نعرہ 'وین دین' کا تھا جو کہنی کی بے جا نہ ہی ما اخلات کے خلاف سارے ہندوستے نیوں کو بیجا ہو کرلڑ نے پر اکسا تا تھا۔ اس وقت سای بیداری اس عام نہی کہوہ جہور کی ہم سلطح سکے بین چکی ہوگر گرائی کی ہے جا نہ بی کہا ہوگر گرائی کو ہم گرر تو می اور عوامی لڑائی میں تبدیل کر عتی ۔ اس طرح 1857ء کی سلطح سکے بینچ کر اس لڑائی کو ہم گرر تو می اور عوامی لڑائی میں تبدیل کر عتی ۔ اس طرح 1857ء کی اور کو کئی ایک لفظ جی بین کرنا میں اور جس میں نہ جانے کتے عناصر مل جل کرکام کر دے تھے۔ جس کی نوعیت مختل جانے کتے عناصر مل جل کرکام کر دے تھے۔ جس کی نوعیت مختل اور مینوں تھی اور جس میں نہ جانے کتے عناصر مل جل کرکام کر دے تھے۔ حس کی نوعیت مینوں کو کام کر دے تھے۔ حس کی نوعیت مینوں کی ایک کی در سال انہا تھی میں اللہ انہ المیال انہاں کی در سال انہاں میں دیوں در سال انہاں کو کھی اس مینوں کی در سال انہاں کو کہ میں ایک کو کھی کو کھی کر در کی تھے۔ سے مینوں کو کو کھی کی در سال انہاں کو کھی کر در کی تھے۔ سے مینوں کو کھی کی در سال انہاں کی در سال انہاں کر در سے تھے۔

1857ء کی بیلا ان حادث تقی مکداس کے پیچے اسباب وظل کا ایک پوراسلسلہ تھا۔ یہال اس کے سیای محرکات سے بحث نبیس ، اس ذہنی تار و پود پر قور کرتا ہے۔1857ء کی لڑائی فکراور بیال کے سیای محرکات سے بحث نبیس ، اس ذہنی تار و پود پر قور کرتا ہے۔1857ء کی لڑائی فکراور بیال کے طویل سلسلے کی ایک کڑی کی حیثیت رکھتی ہے اور چوس کداد یہ بھی خیال اور جذ ہے بی کا م ہے اس میے اس عبد کے فکری تانے بائے واس لڑالی نے جس طرح مٹن ٹر کمیا ہے وہ اد لی مورث کے لیے بھی دلچین کا موضوع ہے۔

انكريزول كے حكمرال ہونے سے قبل ہندوستان میں قومیت كا تصور اور احساس بڑا ہی دهندلا اورموبوم ساتقاال لياس عبدے يہلے كى تبذيب كو مندوستانى تبذيب يا توى تبذيب كا لقب دینانا مناسب ہوگا۔ سارا ملک مختلف علاقائی حکومتوں ہی میں بٹا ہوانہیں تھا بکہ بہت ہے علاقائی تہذی معطقے بھی قائم تے اور ان کے دھارے بھی ل کرتو مجھی ایک دوسرے نے کرا کر بہہ رہے تھے۔ یہال ہم صرف ان تہذیبی دھارول کا ذکر کریں گے جنبول نے براوراست اردواوب كومتاثر كيا ہے۔ ايك زماند تما كرتسوف كى مختلف شكاوى في ونيائے خيال يرغلبه حاصل كرايا تھا اور مادی آسودگی کی حلاش سے دامن چیز ا کرصوفی منش برزرگوں اور فنکاروں نے در باروں کی چک د مک کے بچائے جمہور ہے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تھی ہمجھی بیدار ہاب طریقت ،شریعت والول كى تظرول بن كينك مجلى الل شريعت كے دوق بروق آكے برجے له بن است تصور 1857ء ہے قبل جمارے نظام فکر کامحور قراریا تاہے۔ تعلیم اور نصاب تعلیم میں ندہب کو بنیادی حیثیت حاصل مقمی خواه مکھنؤ ہو یاد بلی، ہر جگہ ندہبی تصورات، جیئت، فلسفه، اخلاق، منطق وطب اور دوسر ہے تمام تر علوم پر حادی اظر آتے ہیں۔ عربی اور فاری کی تعلیم اور خصوصاً محکستاں، بوستاں، اخلاق جلالی اور اخلاق ناصری وغیرہ کلاسکی تصانیف کے اثر ات نمایاں طور مر ند بہب کی ہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

نے سیاسی اور عمر انی حالات اس تعلیم اور فکری سانچ میں پورے نیس اُتررہ سے ہے۔ اس دور کے علاء ور برزرگوں کواس بات کا احساس کی نہ کی شکل میں بوچلائی کہ اور فراکھتی تحریک میں بوچلائی کہ اور فراکھتی تحریک میں کوئی انتقابی تید کی انتقابی تید کی انتخابی میں کوئی انتقابی تید کی انتخابی میں ہوئی میں ہوئی انتقابی تی برزور دیا کہ اس بی تو نظام ش تبد نی ضرورت ہے اور تمل کی جو تو تی خوابیدہ ہوئی جیں ان کو پھر ہے جگاتا جا ہے ۔ ان سب بزرگوں ہے اس انحطاط اور بے تی کا تجزیہ تصوراتی اور تابی وادی کی چو بہوئے کے آورش وادی سطح پر کیا۔ انہوں نے بر لے بوے سیاسی اور تابی حالات کی طرف متوجہ ہوئے کے بہائے قدیم اصول کی طرف وا بھی پرزور ویا ، انہوں نے زور دار الفاظ جی قرآن اور اسلام کے بہادی مقال کی عقالہ ما کہ کر نہوں نے اس اس انسلان رائے کی جمنوں کر انہوں نے بنیا دی عقالہ ما کی انسلان رائے کی جمنوں کی جائش پیدا این اصول وضوا بط جس تھوڑ ہے بہت ردو بدل اور ان کی تضیر میں انسلان رائے کی جمنوں نے قصاد کی کردی۔ ان لوگوں کوشل و تیا نوی اور رجعت بہند کہہ کر نہیں ٹالا جاسکتا۔ انہوں نے قصاد کی کردی۔ ان لوگوں کوشل و تیا نوی اور رجعت بہند کہہ کر نہیں ٹالا جاسکتا۔ انہوں نے قصاد کی کردی۔ ان لوگوں کوشل و تیا نوی اور رجعت بہند کہہ کر نہیں ٹالا جاسکتا۔ انہوں نے قصاد کی کردی۔ ان لوگوں کوشل و تیا نوی اور رجعت بہند کہہ کر نہیں ٹالا جاسکتا۔ انہوں نے قصاد کی کردی۔ ان لوگوں کوشل و تیا نوی اور رجعت بہند کہہ کر نہیں ٹالا جاسکتا۔ انہوں نے قصاد کی کردی۔ ان لوگوں کوشل و تیا نوی اور رجعت بہند کہہ کر نہیں ٹالا جاسکتا۔ انہوں نے قساد کی کردی۔ ان لوگوں کوشل و تیا نوی اور رجعت بہند کہ کر نہیں ٹالا جاسکتا۔ انہوں نے تو تھا دی

سادات ، سابی انصاف اور عمل کی آواز بلند کی۔ انہوں نے اپنے دور کے عمرانی ڈھانچ کے کھو کھلے بن کومسوس کیااوراس پر بوری شدت ہے وار کیا۔ انہوں نے تبدیلی کی ضرورت محسوس کی اور آنے والے بن کومسوس کیا اور اس پر بوری شدت ہے وار کیا۔ انہوں نے تبدیلی کی ضرورت محسوس کی اور آنے والے دور کی دھند لی تصویر چیش کر کے جہات کا ایک دستہ ڈھونڈ ھ نکا لئے کی کوشش کی۔ ان کی آواز کو یا تبدیلی کے احساس کی جہنی آواز ہے۔

ان آوازوں ہے آیک بات ضرور ٹابت ہوتی ہے کہ انگریز ہندوستان میں آیک بہتر صنعتی نظام لے لرداخل ہور ہے تھے اور ہندوستان کا عمر انی ڈھانچ توٹ رہا تھا۔ یہ عمرانی ڈھانچ ہنوو بخو و مالک ہائح طادا تھ اور آگر انگریز ہندوستان نہ آئے تو بھی اس ڈھانچ کا ٹوٹ جا ٹامستم تھا۔ ہاجی نظام میں تبدیلی کا حساس انگریز آپ وامن میں نہیں اوے یہا حساس سوفیصدی ہر طانوی تا ہرول کی وین نہیں تھ بکہ ان کے ہراورا ست اثر انداز ہونے سے پہلے بھی تبدیلی کی ضرورت اوراس طرورت کی اہمیت محسوں کی جائے تھی تبدیلی کی ضرورت اوراس طرورت کی اہمیت محسوں کی جائے تھی تھی۔

وبلی کالج اور از کے جمال آسنی بیوٹ کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ کلکتہ بک سوسا کی مختف موضوعات پر جو کتا بیں انگریری بیس نیار کررہی تھی ، وہ یہاں اردو میں ترجمہ کی جاتی تھیں۔ بری ول اسپیرنے ٹھیک کہا ہے: '' انگریزی اوب نے جو اثرات بنگال میں چھوڑے نئے وہ بنیادی طور پر اولی تھے۔ دبلی میں سیاٹر سائنفک تھا''

سی ایف انڈر ایوز نے دالی کا لیے کے بارے پس جو تفصید ت بہم پہنچائی ہیں ان سے فاہر ہوتا کے دالی کا لیے بیس سب سے مقبول شعبہ س کنس ہی کا تفا۔ گواد بیات کے نصاب میں گولڈ، اسمحیم کی نظم اسافرادر اُ ہڑا ہوا گاؤں کمٹن کی نظم افر دس کم شدہ اُ بیپ کی نظم انسان پر مضموں اور نٹر میں رج ڈس کے اجتما بات بیکن کا جلم کی ترقی اور برک سے مضابین اور تقاریر شامل تھیں لیکن سائنس اپنی دلجیسی مقبولیت اور تدرت کی حیثیت سے بنیادی ایمیت رکھتی تھی سے الف انڈر بیر کی سیست رکھتی تھی سے الف انڈر بیر کی سے بیادی ایمیت رکھتی تھی سے الف انڈر بیر

'' قدیم وہلی کالج کی تعلیم کا غالبًا سب سے مقبول شعبہ وہ تھ جو سائنس سے متعلق تھا۔ اس میں طلبہ کوسب سے زیدہ دلجیل تھی اور جلدی میشہر کے گھر گھر میں سے کھیل تھا۔ اس میں طلبہ کوسب سے زیدہ دلجیل تھی اور جلدی میشہر کے گھر گھر میں کھیل گئی جہال نے تجر بے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے دہرائے جاتے سے سے اسٹے دہرائے جاتے سے سے '۔ (بہدوالہ 'ٹوائی لائٹ آف دی مغلس')

منطق اور فلسفہ کے بارے میں بھی وہلی کالج کے طلبہ کا روسہ قابل تو جہ ہے کیوں کہ سے طلبہ
کوئی معمولی حالب عم نہیں ہتے ،ان میں اردواوب کی عانی پہپانی شخصیتیں شامل تھیں جنہوں نے
ادب کارخ بدیا۔ ی ایف انڈر بوز فلسفہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

" قدیم فلفے کے نظریات ہو کہ ارسطو کی تعلیمات کے ذریعے ہے ہو ھائے جاتے ہتے ،جدید سائنس کے زیادہ معقول اور تجربے کی کسوٹی پر بورے 'تر نے والے نظریات کے مقابلے ہیں ماند برانے لگے۔ دبھی کا کے کے شعبۂ انگریزی اور مشرقی شعبے کے اعلی در جوں کے طالب علم قدیم اعتقاد ت کا مضحکہ اڑاتے ہتے مشل زیبن کوکا کنات کا غیر متحرک محور تسلیم کرنے کی بنسی اڑائی جاتی تھی "۔ (ایسنا)

ہمیں یہ فراموش نہ کرنا جا ہے کہ یہ صرف ایک کانے کی داستان ہے۔اس کانے کے طفیل تی نسل میں مغربی اور ممائنفک تصورات ہوری سوسائن میں راہ پانے گئے تئے گراس کے پہلوبہ پہلو بہ بہلو ہوستان کے چنے بنے میں نہ جانے کئنے ایسے مدارس تنبے جوقد یم مشرقی تعلیم کی بنیاد نہ بہ بی تفدوستان کے بنے جن نہ جانے کئنے ایسے مدارس تنبے جوقد یم مشرقی تعلیم کی بنیاد نہ بہب کی قد اور ان کی تعلیم میں کوسائنس کے نئے تصورات شال نہیں بنتے سیکن ایک وسعت اور ہمہ کیری

ضروری تھی جو بیک وقت منطق ،افلاق، بیئت ،قلف، البیات،طب اور دومرے متعلقہ موضوعات کواہے دامن می سیٹ لیتی تھی -

سیمی مجتی ہے کہ پرانے علوم وفنون اور قد مے نظام تعلیم اپنی صلاحیتی فتم نہیں کر پھے تھے۔

اس برے ہوئے بادل ہیں بھی نہ جانے گئی بجلیاں پوشدہ تھیں۔ دبلی کے ای دورکو حالی نے ایک عظیم نشان دورقر اردیا ہے اور دبلی کو بغداد اور قر طب کے ہم رتبہ تھیم رایا ہے۔ بہی دہ دور رہا تھا مام حدیث اور علم دین ہی ہیں نہیں شعروا دب ہیں بھی احیاء کی کیفیت پیدا ہوری تھی اور اس ہیں شکم حدیث اور اس میں شعروا دب ہیں بھی احیاء کی کیفیت پیدا ہوری تھی اور اس میں شکن نہیں کہ شعروا دب کی آبیاری زیادہ تر یہی قدیم نظام تعلیم کر رہا تھا۔ اس دور کا فیرا ہم سے فیر اہم شاعر بھی اس نظام تعلیم کی برکت سے اس دور کے جموعی علم کا بلکا ساتھور ضرور رکھتا تھا۔ وَ دَنِّ کو اِن سے عہد ہیں بھی عالم یانتی نہیں سمجھا گیا لیکن ان کے سر بستر خواب را حت والے تھیدے سے اندازہ لگایا جائے تو طب، بیئت ، منطق ، نجوم اور دو سرے علوم متداولہ سے آئیں گم ہے کم ابتدائی واقنیت ضرور تھی ، دومرے تصیدوں ہیں بھی ہیں وسعت پائی جاتی ہے۔ مومن کے بارے شرکون نہیں جانا کہ وہ طب اور نجوم دونوں میں کامل شے۔ غالب کی تبددر تبدشاعری کار از کسی نہی صد تک اس میں ایک تبددر تبدشاعری کار از کسی نہی صد تک اس میں پوشیدہ ہے در شیشعر ؛

مری تغییر میں مضمر ہے اک صورت خرابی کی ہوئی برق خرمن کا ہے فون گرم دہقال کا ہوئی کے داشتی تصورات کے بغیر نہیں تکھا جاسکتا۔

1857 من فرائی ۔ وقت الم این ایس منظر ہفت رنگ قوس قزح کی ماند نظر آتا ہے جس میں مختلف قتم کے رنگ تب بات کے لیے کشکش کررہے تھے۔ ایک طرف قد می طرف معاشرت، طرز تعلیم مکومت تھا جو مؤمر بربہوتے ہوئے ہی تمام تقاضوں کو پورائیس کر رہا تھا والمن چین قائم ندق ۔ سیاس الشخکام ندہونے کی بنا پر اقتصادی سانچے ڈانو ڈول جورہا تھا ور ساری معاشرت میں ایک بجیب ہے اطرز نی بھیل ہوئی تھی۔ وسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی جوسیاسی استحکام ، امن جین ، ورصفی ترق کے سامان الدی تھی وہ اپنے جلویں وٹ کھسوٹ ، فدہب جی مداخت اور سیاس مالای کے تعنین کے سامان الدی تھی وہ اپنے جلویں وٹ کھسوٹ ، فدہب جی مداخت اور سیاس مالای کی تعنین کے سامان الدی تھی اور ایس جنگ جواور صاحب نظر جنگ ہوکوئی شرفتا جوال وقت کے دونوں عن صرحت ال جمیر واور ویلن التھے اور کہ کے دونوں عن صرحت الی جنگ کرواور صاحب نظر جنگ ہوکوئی شرفتا جوال وقت کے دونوں عن صرحت ال جال کر بے تھے اور ایس جنگ جواور صاحب نظر جنگ ہوکوئی شرفتا جوال وقت کے

تاریخی حالات ہے ذرا بلند ہوکر اس کھٹش کے اجھے اور پُرے دونوں پہلوؤں میں اتنیاز کرسکتا۔ نے دور کا استقبال کرتا اور سیاس غلامی کو ہمیشہ کے لیے فتم کردیتا۔

سیاسی اور انتظامی دونوں معاملات میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہندوستانیوں نے بہت کچھ سکھا۔جونوج 1857ء کی لڑائی میں اگریزوں کے خلاف لڑی دوعام ہندوستانی ریاستوں کی فوئ سے مختلف تھی۔1857ء میں جب وبلی پردوبارہ ہندوستانی قبضہ ہوگیا تب بھی انتظامی امور بالکل ای وحنگ پر چلتے رہے جو کمپنی نے قائم کیا تھا۔ گوند ہب اور شریعت کے احترام کے طور پر صدر الصدور کا تقر رکرویا گیا تھا لیکن مملی طور پر عدالتیں ہی سارے معاملات کا تصغیہ کردی تھیں اور کو السران اصلاع کونوال حسب سابق شہر کے لئم فیتی کا فرمددار تھ۔ ڈپٹی کشنرادر کلکٹروں کی طرح السران اصلاع میں رقم دصول کررہ ہے تھے۔ یہ قیاس کرنا دلجی سے خالی شہوگا کہ ہندوستانیوں کے فتح یا ہونے کی صورت میں ہی سیاسی اور انتظامی ڈھانچ تا کم ہوتا، وہ کس حد تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ترتی یا نتہ کی صورت میں ہی سیاسی اور انتظامی ڈھانچ تا کم ہوتا، وہ کس حد تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ترتی یا نتہ کی صورت میں ہی سیاسی اور انتظامی ڈھانچ تا کم ہوتا، وہ کس حد تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ترتی یا نتہ کی امراد طور طریعے کو اپنا تا اور کس حد تک قد یم خل یاریا تی ڈھانچ ہے مختلف ہوتا۔

اس سلیلے بیں ایک انظامی ندرت کا ذکر ہے کا نہ ہوگا۔ شروع جولائی بی جب مجر بخت فال وہلی پہنچ تو انہیں صاحب عالم بہادر کا عہدہ دیا گیا۔ یہ عہدہ اپنی نوعیت کا غالبًا پہلا عہدہ تما جس بیں فوجی اور غیر فوجی دونوں طاقتوں کو کیجا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ صاحب عالم بہا در دراصل ایک ایک عدالتی جماعت کے تحرال شے جس کے ذمے فوج اور شہری آبادی دونوں کے محاملات کا فیصلہ کرنا شامل تھا۔ اس عدالتی جماعت میں چھ فوجی نمائندے اور چار شہر کے اکا ہم محاملات کا فیصلہ کرنا شامل تھا۔ اس عدارتی جماعت میں جھ فوجی نمائندے اور چار شہر کے اکا ہم منافل سے جماعت خود اپنا صدر نمنی کرتی تھی اور اس کے فیصلے صاحب عالم بہا دراور بادشاہ کی منافل سے جائے ہے گئے۔

(The Twilight of Mughals, Page, 206 محواله برى دل المجير)

اس نے ظاہر ہوتا ہے کہ زندگ کے ہرشعے میں خیال سے لےکڑمل ہر جگہ 1857ء کہ ہم ایک ایسے مقام پر پنچے گئے تھے جہ ل مغرب کی اثر پذیری اور قد میم طرز زندگی کی تبدیلی نمایال طور پرمحسوس کی جانے گئی تھی۔ 1857ء میں آفری بار ہندوستان کے انگریز وشمن من صرے مل کر مقابلہ کیا۔ یہ عناصر مختلف اور متنوع تھے اور انگریز وشنی کا مشتر کہ دشتہ انہیں ایک ووسر سے سے قریب لے آیا تھا۔ یہ اشتر اک اس قدر گہرا اور قریبی تھا کہ اس نے وقتی طور پر ہی سی سارے فروی اخلافات کومناڈ الاتھا۔ ہندومسلم تنازیہ نے بعد کو ہندوستان کی سیاست ہیں ہڑی ہی چل مجائی اسکون اس وقت اس تنازیہ کا کوئی نئان نہیں ملا۔ بہاور شاہ کے دور ہیں مخل دربار ہیں ہندواور مسلمان تہوارایک ہی جوش خروش کے ساتھ من نے جاتے تھے۔ دیوانی ، ہولی اور عیوکی رنگ دلیال مام تھیں۔ بھول مام تھیں۔ بھول مام تھیں۔ بھول مام تھیں۔ بھول والول کی ہیراور پکھا اٹھانے ہیں ہندوستانی حکومت شریک تھی عیوالا تنی کے موقع پرگائے ، بھیڑ والول کی ہیراور پکھا اٹھانے ہیں ہندوستانی حکومت شریک تھی عیوالا تنی کے موقع پرگائے ، بھیڑ والول کی ہیراور پکھا اٹھانے ہیں ہندوستانی حکومت شریک تھی عیوالا تنی کے موقع پرگائے ، بھیڑ وار بانی منوع تھی ایک میں اور تا ہی تا اور مرز اُن تل ہندوستانی فوجوں کی رہبری کررہ ہے تھے تو دومری طرف کرتل گوری شکر د الی ہیں اور تا تا سا حب ، جھانس کی رانی اور تا نتیا تو ہے ہندوستان کے دومرے ملاقوں ہیں شانہ بیشانداڑ رہے تھے۔

ہندوستان نے بیاز ائی ہاردی اور اس پر سیاس نلامی مسلط ہوگئے۔ بیہ کویا نلامی کے خلاف آخرى مضبوط موريد تقارس تكست في ال عمل كويورا كردياجو 757 مي ياس كالرائي \_ شروخ ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہاں تکست کے بعد انگریزوں کا جذب انتقام بیدار ہوااور فانکے فوج نے وہ مظ کم کے کہ بلاکواور چیکیز کے مظالم گرد ہوکررہ گئے ۔ای دور میں اور اس کے کافی سرمے بعد تک ایانت داری ہے 1857ء کی لڑائی کے بارے میں خیالات کا اظہار کرنا تاممکن ہو گیا اس نے اس دور کی اکثریا و واشتیں اور تذکرے اس بات کو محوظ رکھ کریڑھنی جا ہمکیں کہ بیسب بیا تات مصلحت کو پیش نظرر کو کرد مید مے بیں۔ اگر کہیں ان بیانات بیں 'کالوں' کی لوث مار کا تذکرہ لے یا ہندوستانی ' نثیروں' کے خل ف نفرت کا جذبہ نظر آئے تواس کی وجیمسلحت بھی ہو عتی ہے اور ر بھی ممکن ہے کہ وہ اڑائی کے اس دور کے متعلق ہو جب شورش پبندوں اور لٹیروں نے بدھی پھیلا ر کھی تھی۔ اس میں ٹک نبیل کہ اس زمانے کی تصانیف ہم صدا توں سے بھری پڑی ہیں اور اگر اس دور کی حقیقت کا کوئی سرائ مل سکتا ہے تو وہ صرف ان ہی نیم صداقتوں کے راستوں سے ملے گا۔ ا د بی مورحین ہوں یا تذکرہ نولیں ،سب کی تصانیف میں 1857 ء کی لڑائی کوآخری جدو جہد ضرور بی تسلیم کیا گیا ہے۔اس جدوجہدنے جہال ہندوستانیول کے اس فم وغصے کا بڑی حد تک اظہار کردیا جو نلامی کے خلاف المرم اتحاد ہاں اس جدوجہد کے خاتے نے بیاب واضح کردی کہ اب برطانوی راج کوجلد فتم کرنے کی کوئی صورت ممکن نبیں ہے۔ نے عالات کوآنے ہے کوئی

نہیں روک سکتا اور ماضی خواہ کتنا ہی عزیز اور عظیم کیوں نہ ہو! ہے سینے ہے مگا کرنہیں رکھا جا سكتاب يادگارغالب كے ديباہے ميں حالى نے دبى كاس شائدار دوركاماتم كيا ہے جوشتم ہوكيا اور اب بھی واپس شدآئے گا۔مولانا محرصین آزاد ' سب حیات کے لکھنے کامقصد ہی یہ قرار دیتے ہیں که بزرگول کی یادیں محفوظ کر لی جائیں کیوں کہ زمانہ ورق الٹ چکا ہے، نداق بدل گیا ہے اور پہیم دنول بعد کوئی ایسا بھی ندرہے گا جولند یم سرمائے کوسینے سے نگائے اور اردو ٹا برک کے ذخیر ہے کو پھرے کھنگا لے اور جے بزر گول کے حالات و واقعات سے دلچیں ہو۔ یہی جذبہ تما جس نے شیکی ہے مختف سوائح عمریال تکھو تھی اور اٹھیں اسلام کے شاہمار ماننی کی طرف متوجہ کیا۔

ال طرح ادبی تاریخ کیلے 1857ء بہ یک دفت اقتار آیاز بھی ہے اور تقلیمًا ختام بھی۔اس منزل پر کو یا نے اثرات زمانے کی لگام اینے ہاتھ میں لیتے میں اور چند غربی رہنماؤں اور پختہ خیال قدامت پہندوں کے سوازیادہ تر لوگ 1857ء کی شکست کو حتی سمجھنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اس عمرانی تبدیلی کو حارونا حارتبول کرتے ہیں۔1857ء صرف ای لئے اہم نہیں ہے کہ اس نے ا دب اورمعا شرت کی برانی بساط تبه کردی بلکه اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کمیجے ہے ہمارے او بیول کو نئے حالات ہے ہم آ ہنگ ہونے کا خیال پیدا ہوا۔انھوں نے اس تنگست کو شکین اور نا گزیر

حقیقت ما نااورا بے کونے سانچ میں ڈھالنے کی کوشش کی۔

حالی کی تصانیف میں پیضور مب ہے نمایاں ہے۔جیبا کداختام حسین نے ایک جگہ لکھ ہے حالی کے بال میروی مغرب کوئی منا ہمت ہی تبیں ہے بلکہ آئے بڑھنے کا ایک راستہ ہے۔وہ مجھی جھی آزادی کے خواب بھی ویکھتے ہیں ،جھی کبھی میجی سوچتے ہیں کہ ہندوستانی انگریزوں کے بٹائے ہوئے رائے پرچل کر تعلیم ،صنعت وحرفت اور سائنس کو اپنا کران ہے آ ہے نکل جا تمیں کے اور ہندوستان غلامی میں حاصل کیے ہوئے ہتھیاروں ہے آزادی کی منز ہ تک پہنچ جائے گا۔ منتلی کا توساراتصورتومی اورانتلانی دوی کار ہاہے۔انصوں نے مغربیت کے آھے کمل طور برہتھیار تہیں ڈیلے اور مشرق علوم کی تدرو مزالت اور مشرق کی عظیم روایات ہے مجھی من نہیر موزا۔ ہیرت نگاری ہے بلی کا مقصد آزاد کی خرح صرف مقدس یا دگاروں کوجنع کر لیمانبیں تھا بلکہ ان عظیم شخصیتوں کومٹالی کر داروں کی حیثیت ہے چیش کرنا بھی تھااور اس طرح کو یا حال کی تاریجی میں مامنی کی معوں سے مستقبل کے لیے راستدد کھانے کا کام لیرا تھا۔ نذیراحمہ چوں کدواستان طراز اور تاول کار سے لہذا ال ذہنی اور جذباتی ہم آبھی کی کھیں ان کے یہاں نکھر کر سامنے آئی ہے۔ " تو ہتہ الصوح" کی کلیم ایک ایسا کردار ہے جس میں وہ تمام ہنر ہیں جو بھی ہزی خوبوں میں شار کے جاتے سے مغربیت اور نی روشنی کا اس میں ہی کھاڑ ہے تو ہی کدوہ دوزہ نماز کا قائل میں اور خابی رسوم دفر اکفن کو دھکوسلہ جھتا ہے۔ خدیراحمہ کی کردار نگار کی کا ایر ہزا کر شہہ ہے کدوہ اس دور میں عہد جدید کے نمائندہ نو جوان کا تصور کر سے ۔ آج کے نوجوان علیم کا سامنا عراد کمال دسمی کی سامنا کی روح کی ہے جنی ضرور موجود ہے۔ اس کی کم اعتقادی موجود ہے اور وہ رندی اور مرسی موجود ہے جواسے نہ تو پرانی و تی سے پوری طرح سجھو تہ کرنے موجود ہے۔ اس کی کم اعتقادی موجود ہے اور دہ رندی اور مرسی موجود ہے جواسے نہ تو پرانی و تی سے پوری طرح سجھو تہ کرنے و تی ہوار دہ رندی اور مرسی موجود ہے جواسے نہ تو پرانی و تی سے بوری طرح سجھو تہ کرنے و تی ہوار دہ رندی کا ایک کرنے وہ کی اس میں کہ ایک کرنے وہ کی ہوئے پر دضا مند ہونے دیتی ہے۔

اس ہے بھی زیادہ نمایاں طور پر بہنات العش ، مرا قالعروں ، این اور ابن اوقت میں نذریاحیہ معاشرت کے اس بحران کی عکائ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس بحران کاراستہ وہ سلیقہ مندی میں ڈھونڈ نکالیتے ہیں ، در ابن الوقت کے کردار مولوی حجتہ الاسلام کی طرح الحمریزول کی فیر خواہانہ طازمت اور نہ بب کے ظاہری شعائر کی پابندی دونول میں توازن قائم کرتے ہیں۔ 1857 کی لڑائی ابن الوقت کے مارے نشیب و فراز کے پس منظر کی دیشیت ہے موجود ہیں۔ اور یہاں بھی وہی ناگزیر مجھوتے کی کیفیت نمایاں ہے۔ بی الڑات اس دور کے بہت سے موجود

دوس ادبول کے ہاں الل کے جاستے ہیں۔

1857 کی لا افرائی نے سرسید احمد خال کے انداز قکر کو بدل دیا۔ انھوں نے اپنی انھوں سے دبلی کو تاراع جوتے دیکھ ، بجنور کو شخے و کھا، مرادہ بادیش انگریزوں کے قلم و تعدی کا نگا تاج دیکھ ، اس کے باد جو دسرسید ہندوستانی مجاہدوں کا ساتھ شدو سے شکے ،مرسید نے اسباب بعادت ہند کھی ، اس کے باد جو دسرسید ہندوستانی مجاہدوں کا ساتھ شدواری ہندوستانیوں کے سرنبیں تھی کہاں ہند کھی کردنیا کو بیضر ورجن دیا کہ اس لا ان کی ساری فر مدداری ہندوستانیوں کے سرنبیں تھی کہاں کے بیجھے تا انصافیوں کا ایک پوراسلسلہ تھا۔ اس سلسلے کا سرسید کوئی معقول اور انقلا فی طل نہ پیش کر سکتے ۔ انھوں نے انگریزی تعلیم میں ملک کی نجات دیکھی اور تاریخ کے شئے سانچ میں وصل جانے ہی والی استی میں ملک کی نجات دیکھی اور تاریخ کے شئے سانچ میں وصل جانے ہی کا مشورہ دیا۔

اس کے ملاوہ 1857ء کی لڑائی اور شکست نے اردوادب کو اور بھی کئی حیثیتوں سے براہِ رست متاثر کیا۔ بیرو دوفت تھا کہ دہلی اور تکھنؤ کے دبستان کسی نہ کسی حیثیت سے آیک دوسرے کے قریب آرہے تھے۔ایک طرف کھنؤی شاگردان آتش بیرکانام لینے گئے تئے اور وزوگداز اوردا خلیت کوشاعری کے بنیادی جو ہر بچھنے گئے تھے، دومری طرف دبلی میں مومن، ذوق، غالب سے کے کرنوعمردانے تک کھنؤ کے زیرا ٹر زبان کے چھارے، کاورہ بندی، داموخت کے انداز اور منعت گری اور خیال بندی کی طرف توجہ کررہے تھے۔

مومن کے اشعار کی بی در پیج ساخت اور واسوا منت کا گہرار تگ اس بات کی فمازی کرتا ہے

کر فروق کی محاورہ بندی ، ضرب الامثال کی طرف رفیت اور زبان ہے دلچیں بھی ای پرتو کا میجے قرار

پاتی ہے۔ بیدائر شاہ نصیر ہے ان تک پہنچا اور ان ہے بہادر شاہ ظفر اور مرزا دائے تک آیا۔ خود غالب

کے کلام میں صنعت گری اور دشوار پیندی کا جور بھان آیا اس میں بیدل بی کا اثر نہیں تھا بکھنؤ کے

اثرات کا بھی ہاتھ تھا۔ غالب جیسا خود دار اور انفرادیت پیند شاعر تائے کے معرع پر معرع لگاتا

ہادرای زمین میں ای انداز کی غزل کہتا ہے۔ کیا یہ شعر اکھنؤ کے دبستان کی یا دبیس والت ؟

ہماری شرب میں ای انداز کی غزل کہتا ہے۔ کیا یہ شعر اکھنؤ کے دبستان کی یا دبیس والت ؟

ستائش کر ہے زاہد ای قدر جس بائے رضوال کا

دواک گلدت ہے جم ہے خوددل کے طاق نسیال کا

نہ آئی سطوت قاتل بھی مانع میرے نالوں کو لیا دائوں میں جو تنکا ہوا ریشہ نیستاں کا

دھوتا ہول میں جو پینے کوائ میم تن تے پاؤل رکھتا ہے ضد سے تھنچ کے باہر لگن کے پاؤن

میشاعری خواه وه مکھنو ہو یا دیلی در بار کے تحور پر گھوم رہی تھی۔ اس میں ٹک نہیں کہ اس کی آ دانہ یں صرف در بار کے گئبد میں قید نہ تھیں اور شہر کے کو چہ و بازار ، محلے اور بستیاں اس رنگ میں رنگ گئی تھی تجربھی تہذیب اور معاشرت کا آ درش در بار ہی تھ اور علم ونفل ، شرافت اور نجابت کا معیار در بار ہی کی فضا میں ڈھلٹا تھا۔ 1857 نے اس محور کو حتی طور پر شکتہ کر دیا۔ بہادر شاہ کی آ وہ ز اپنی شکست کی آ واز جی نہ تھی ایک دور کے تکست کی آ واز تھی۔

ورباراورادب كرشة كانفتاميدراصل ايك في اولي فطاك تيم كالميش فيمه تفا \_ كواس

کے بعد بھی عارضی طور پردام پور، اور حیور آیا و کی ریاستوں نے شاعروں کی دست گیری کی لیکن اب شاعری کی عن ن در بارول کے ہاتھ بیں نہ تھی اب اور بی کا گرائی ان ور مارول کے ہاتھ بیں نہ تھی اب اور بی کی طرح اپنے لیے موزوں جگہ پانے بی آگئی تھی جونو کر چیٹے تھا اور اس نے نظام بی کسی نے کسی طرح اپنے لیے موزوں جگہ پانے کے بی کامیاب ہوگی تھا۔ اسی سوتے سے شاعری بی بی آوازیں داخل ہوتی بی اور مغربی او بیاسی کا اثر تمایاں ہوئے گئی ہے ۔ حالی بہتی ہر سیّر، آزاد، اور نذیر احمد ، ذکا واسد سب کے سب ایسے لوگ تھے جودر بار سے نسلک نہ تھے اور نہ در بارداری کے طور طریقوں کو سینے سے گائے رکھتے پر آبادہ تھے ۔ نظام معاشرت کی بیرتبر پلی آبستر آبستہ اور بھی نمایاں ، و نے گئی تعلیم اور صنعت و حرفت پر ذور دیا جانے کا اور جا گیر دارگھرانوں بی بھی نوکری اور نئی تعلیم کے جہتے ہوئے زور دیا جانے کا اور می موسوع میں دے دیا گئی اور نا دی اور بادشاہوں کے سرے آبار کر متوسط طبقے کے گئے۔ دامنوں کے حیے بیں دے دیا اور کا دول اور بادشاہوں کے سرے آبار کر متوسط طبقے کے گھرانوں کے جھے بیں دے دیا گیا۔ اس نما کا نظرہ آغاز 1857 کی وقر اردیا جاسکتا ہے۔ یہ جدیوار دول اور بادشاہوں کے سرے آبار کر متوسط طبقے کے گھرانوں کے جھے بیں دے دیا گئی اور نی نظرہ آغاز 1857 کی وقر اردیا جاسکتا ہے۔ یہ جدیوار دول اور بادشاہوں کے میاسے آبار کر متوسط طبقے کے کہوب موضوع رہا ہے۔ اس نشا کا نظرہ آغاز 1857 کی وقر اردیا جاسکتا ہے۔ یہ جدیوار دول اور کی کا باس کی کی جوب موضوع رہا ہے۔ اس نشا کا نظرہ آغاز 1857 کی وقر اردیا جاسکتا ہے۔

نظام آعلیم کی تبدیلی کاذکر ضمنا آ چکاہے۔ یہاں سے بات المحوظ رکھنی چاہئے کہ نے نظام آعلیم
نے انگریز کی اور مغربی سائنس پر زور و ہے کرئی ٹسل میں ایک جذباتی تشاد کے درواز ہے کھول
ویے ۔ایک طرف تو وہ انگریز کی ادبیات کا مطالعہ اس کے تہذیبی اور روایتی ہی منظر کو جھے بغیر کر
رہے تھے اور اس طرح اس سے بہت سطی وا تفیت رکھتے تھے ، دومری طرف انگریز کی ادبیات کے
مطالع کے ساتھ ساتھ معاشرت اور رہی سہن کا مغربی تصور بھی نئی ٹسل کی جذباتی تشکیل می
شامل ہوتا جار ہاتھا۔ اس طرح مغربی تصور اور مشرتی حقیقت میں وہ کشکش شروع ہوئی جس کا نشان
موجود و ٹسل میں بھی پایا تا ہے۔ بیاس جذباتی خلاکی ابتدائتی جس کے بندوستانی او جوان با بر نہیں نگل سکے ہیں۔

1857 کی لڑائی کو جو لوگ جنگ آزادی مائے ہے انکار کرتے ہیں وہ دین ۔ وین کے خرول کو بھی جوسوراور گائے کی خرول کو بھی جوسوراور گائے کی جوسوراور گائے کی جوسوراور گائے کی جوسوراور گائے کی بھی ہے کہ رحمیان لڑی گئے۔ اس اعتراض کے بی کے کارتوسول سے شروع ہوئی اور 'دین ۔ وین کے نعروں کے درمیان لڑی گئی۔ اس اعتراض کی بنیاداس حقیقت پر ہے کہ 1857ء سے قبل اور اس کے بعد غیرب کی ایمیت میں انتقا فی فرق ہوا۔ 1857 سے قبل میں مقتل ایک خود اعتقادی کا نام ندتھا۔ اسے نی حیثیت حاصل تھی ہوا۔ 1857 سے قبل غیرب مقتل ایک خود اعتقادی کا نام ندتھا۔ اسے نی حیثیت حاصل تھی

بكه مذبب ماري معاشرت ونظام تعليم اورتز بين اقد اركامحور بوكيا تفا\_

اخلاق كانصور غمب كے بغيرنہيں كيا جاسكا تھا۔منطق اور فلفد، ہيئت اور سياست ہرا يك شعبے برندہبی تصورات حاوی تھے۔ان ندہبی تصورات کوفرقد داریت نبیس کہا جاسکا کیوں کہان یں این کی حمایت کا حوصلہ تو تھالیکن دوسرے مذہبوں کی مخالفت اور دوسرے فرقوں کو کل ڈالنے کا جذبہ نہ تھا۔1857ء کے بعد کے دور میں میرکزی حیثیت فجم ہوگئی اور اس کے ساتھ ہی دومرے تمام علوم وفنون ایک جدا گاند حیثیت ہے دیکھے جانے لگے۔ سائنس اور مغربی تصورات کو مركزى حيثيت حاصل موكى اوراس كے نتیج كے طور ير جہاں زيادہ سائنفك حقائق نے ہارے نظام تعلیم میں جگہ یائی وہاں وہ قدیم علوم ما تدیر مسجے جنھوں نے صدیوں تک اردوشعر و ادب کی آبیاری کی تھی۔اب فرہب ساجی نظام کا مرکز نقل ندر ہا۔1857ء کے بعد لوگوں کے لیے ٹا یہ تعجب کی بات ہو کہ 1857 کی سیای لڑائی میں وین-دین کے نعرے بلند کیے مکتے ،لیکن ان لوگوں کے لے بیے جرت کی بات بیں ہے جھول نے ند بب کوساجی اقد ار کے تحور کے روب میں دیکھا ہے۔ 1857 کی جدوجہداوراس کی ٹاکائی کی ایک اور دین بھی ہے اس نے جہلی بار کورے اور کالے کا تصوراس شکل میں پیدا کیا کہ اس ہے تو می احساس بیدار ہوا درایک ملی بیگا تکت کا شعور پیدا ہوا۔ لڑائی کے دوران میں صرف ایک تقسیم روائقی اور یہ کورے اور کالے کی تقسیم تھی ۔ ندہب، نسل بصوبه اور فرقه کی ساری تقسیمیں اُٹھ گئی تھیں اور تومیت کا دھندلا سااحیاس پیدا ہو چا تھا۔ اس لڑائی کی ٹاکامیائی کے بعد بھی انگریزوں کے تشدداورظلم کےسلیلے میں یہی تقلیم محوظ رکھی منی آہتہ آہتہ تو میت کا حساس بیدار ہونے لگا۔اس شکست سے ہندوستانیوں نے بہت کچھ كويا اور بهت كجيسيكها-انهول نے ديكها كدية تكست دراصل ايك انحطاط پذير نظام كي تخست ہے اور جب تک میدنظام بہتر اور زیادہ طانت ورنبیں ہوتا اس دنت تک برطانوی حکومت کو عیم احسن الند ،مرز االلي بخش اورر جب على جيسے لا تعداد غدارل سکتے ہيں۔

تاریخ اوب کے نقطۂ نظر سے 1857 کی اڑائی تبدیلی کی ضرورت کے احساس کا نقطۂ عروج مختل اور بیاحساس شاہ وی اللہ اور وہائی ترکیک کے وقت سے مختلف شکلوں میں رونما ہور ہاتھ۔ اس الشاہ وی اللہ اور وہائی ترکیک کے وقت سے مختلف شکلوں میں رونما ہور ہاتھ۔ اس الرائی نے نہ صرف ہندوستان کے سیاک مستقبل کو بدل دیا جکداس کی ذہبی تاریخ میں مختیم انتقلاب پیدا کردیا اور نظام تعلیم ، معاشرت ، اخلاق ، تحرض زندگی کی قدروں میں ایک ہے دور کا آغاز کیا۔

ا صفام حسین نے عالب کی ندرت فکر کا ما قد تلاش کرنے کی کوشش میں ان کے سفر کلکتہ کو بری اہمیت دی ہے کیوں کہ کلکتہ اس دفت ہرطانوی سیاست اور معاشرت کا مرکز بن چکا تھا اور میبیں آ کر غالب کو ایک نے طرز زندگی کا حساس ہوا۔ 1857 کی جدد جہداور اس کی ناکائی نے سارے ہندوستان میں کلکتے کی سیاس اور معاشرتی صورت حال کو عام کر دیا۔ جدو جہد کی ناکائی نے قدیم ناگزیرانحطاط اور مغربی اثر ات کے ناگزیراستحکام کو قبول کرنے پر مجبور کیا اور اس کا لازمی انجام ہے ہوا کہ ایک کے ایک فضاوجوو میں آگئی۔

1857 والآن کے بارے میں ایک متوازن نظریہ بی ہوسکتا ہے کہ اے تاریخی واقعات کے سلیلے ہے الگ کر کے ندد یکھا جائے اوراہ پہلے کی داخلی اور خارجی تحریکات کا نقطہ عروی قرار دیا جائے۔ علاوہ بریں اس میں شامل ہونے والے مختلف اور متوج عناصر کو چیش نظر رکھا جائے۔ اس کے آگے لے جانے والے پہلود کی کوٹوں جائے۔ اس کے آگے لے جانے والے پہلود کی کوٹراموش ندکیا جائے اوراس کے تاریک کوٹوں کو بھی نظر انداز ندہونے دیا جائے۔ ای طرح 1857 کی لڑائی کا سیج کروار شعین کیا جا سیکے گا اور تاریخ اور بیس اس کی نوعیت واضح ہو سیکے گا۔

ادب کے مورخ کے لئے 1857 کی جدوجہدجد یداور قدیم ردوادب کے درمیان حد فاصل قائم کرتی ہے۔ یہ حد فاصل قائم کرتی ہے۔ یہ حد فاصل قائمی اور حتی نہیں ہے لیکن 1835ء اور 1871ء دونوں میں تاریخوں کے مقابلے میں 1857ء کوزیادہ سائنفک حد بندی کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ جے ہے کہ 1835ء میں انگریزی کو ذریعہ تعلیم قرار دیا گیالیکن اس اہم فیصلے ہے اردوادب کی فضا اس وقت کے نیس بدلی تھی۔ 1874ء میں مولانا محد حسین آزاد کا وہ مشہور مشاعرہ ہواجس میں طرحی غزنوں کی جگری بدلی ہے تو اور شاعری میں ظرحی غزنوں کی جگری ہوا ہی میں اور اس مشاعر سے نواد درشاعری میں فیم نگاری کی بنید دراصل شعور کی اس تبدیلی کا متیجہ تھا جو 1857ء کی ناکام جدوجہد اور اس ہے بیدا شدہ لازی ہم آ ہنگی کے احساس سے بیدا ہوئی تھی۔ اس طرح 1857ء کی جدوجہد ادراس سے بیدا شدہ تاری بی بیداری کی تاریخ میں میں بیداری کی حیثیت رکھتی ہے۔

# الثهاره سوستناون كى بغاوت اد في حيثيت سے

ال حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ 1857ء کا انقلاب جس کو اگر یز مور تھی محض غدر کے نام سے پکارتے ہیں، ہندستانیوں کی سابی اسابی اوراد فی ارتفاجی بروی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایبا انقلاب تھا جو اگر یز حکومت کے خلاف دید ہے اُ بجرااورد کیمنے دیکھتے ایک آگ برما گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آگ کی لیپ میں خود انقلا فی آگے ، لیکن ایبا بھی نہیں کہ اس آگ کارد میل جن کے خلاف بناوت کی گئی تھی ، اُن پر بھی شہوا ہو۔ روشل ہوا اور ایک ایباروشل جس نے مناف جس کے داکر خلیق احمد نظائی '' 1857ء کا تاریخی دوزیا می اُن کے مقدمہ میں فر ماتے ہیں:

'' 1857ء ہندستان کی سیای اور ثقافتی تاریخ بیں اک سٹ میل کی حیثیت
رکھتا ہے۔ قدیم اور جدید کے درمیان ہی وہ منزل ہے جہاں ہے باشی کے نقوش بڑھے جائے ہیں اور متعقبل کے امکا تا ہے کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے'' (ع0) فلی احمد نظامی کے تول کے مطابق غیر دقد امت اور جدیدیت کے درمیان ایک کڑی ہے۔ ہم اس وقت غدر کے ماضی ہے درگز رکر کے اس کے متعقبل کی طرف رُخ کرتے ہیں جہاں تاکامی تو تھی گئین اس ناکامی کرتہ ہیں ایک د بی ہوئی بناوت نے دوبارہ کیمے کیے روپ اختیار کے اور آیک بیدار ہندستان کی انداز ہے بیکو نے لیتا ہوارفتہ رفتہ اپنے پورے تج بات کے ساتھ ایک بار پھر دریا نے بناوت میں کور پڑا۔ 1857ء کی بناوت جو ہندستان کی تاریخ میں ایک عبد " فریں بار پھر دریا نے بناوت میں کور پڑا۔ 1857ء کی بناوت جو ہندستان کی تاریخ میں ایک عبد " فریں بار پھر دریا نے بناوت میں کو دو دائعہ ہوئی گئی بندستان کو وہ تقول ہی ہی ۔ جو ٹی:

قریہ حاصل ہوا جس سے وو نے خیالات کے ساتھ نئی بنیا دوں پر جدید ہندستانی تو می تح کے کہ تاریخ میں ہوئی گئی ہو ہو کہ بناوت کے ساتھ نئی بنیا دوں پر جدید ہندستانی تو می تح کے کہ ساتھ نئی بنیا دوں پر جدید ہندستانی تو می تح کے کہ ساتھ نئی بنیا دوں پر جدید ہندستانی تو می تح کے کے تو بال ہو می تو کے انہاں ہوئی کے کہ اساتی ہے بہنا ثابت کے ساتھ نئی بنیا دوں پر جدید ہندستانی تو می تح کے کے تو بال ہو گئی اور 1857ء کے اسابق ہے بہنا ثابت

ہوئے۔فریقوں نے 1857ء کے تجربے سے سبق حاصل کیے اور بعد میں ان سے
استفادہ کیا۔انگریز فاتح تھے اور انھوں نے جلد الدامات کیے۔ہم منتوح تھے ہم
نے زیادہ وقت لیا" لے

بغاوت تیزی سے آخی اور مفتوح دونوں کو کمل ہوں آچکا تھا۔ فاق کو ساس ہوا کہ کس کواپنے

علی قائم رہے۔ فاق اور مفتوح دونوں کو کمل ہوں آچکا تھا۔ فاق کو سیاحساس ہوا کہ کس کواپنے
ساتھ لے کر اور کس کونہ ہے کر حکومت کو مضبوط کیا جاسکا ہے مفتوح کے خیالات میں بن کی تیزی
ساتھ لے کر اور کس کونہ ہے کر حکومت کو مضبوط کیا جاسکا ہے مفتوح کے خیالات میں بن کی تیزی
سے تیدیلی آئی ۔ بعض ہمت ہار گئے اور اپنے فائد ہے و نقصان کے تحت اپنے آپ کو اگرین کی
حکومت کے سرد کردیا ۔ لیکن اس بغاوت سے بہت سے لوگوں کو بن ہے تائی تجریات بھی ہوئے
انھیں ہو آپ آپکا تھا اب وہ اور منظم طور پر اپنے تکست خوردہ احساسات کو جگانے کی کوشش کر درہ ہے
سے جس کالاڑی نتیجہ تھا کہ فاتحین کے ظاف بغاوت کا جذبہ جاگ الحقے۔ آگرین کی حکومت نے جس
کے اقتد ارکواب سوسال معہور ہے تھے ، اس نے ہندستانیوں اور فراقے جو اپنا الگ ایک مزان اور
کی کمزور یوں کو حد ت سے بہچان لیا تھی۔ یہاں لینے والی توم اور فراقے جو اپنا الگ ایک مزان اور
اپنی الگ ایک تبذیب رکھتے تھے ، ان کی خو بوں اور خرابیوں کو اچھی طرح سمجھ لیونوں میں بڑی بیدا
کی اور ان کو اپنے آپ کین میں بڑی تبدیلیاں کیں اس نے تمام اہل ریاست کے قانون میں نرمی بیدا
کی اور ان کو اپنے بس میں کرنا شروع کر دیا۔ ایک آٹھریز مورخ ، ای رابر نس کا خیال ہے:
کی اور ان کو اپنے بس میں کرنا شروع کر دیا۔ ایک آٹھریز مورخ ، ای رابر نس کا خیال ہے:

" چوکمہ والیانِ ریاست نے بن دت کے سیلا ب کوردک کرنمایاں فعد مات انبی م دی تھیں اس لیے ریاستول کونصیل کے طور پر قائم رکھنا۔ اسی وقت سے برطانوی سلطنت کااصول رہا ہے" سے

اورحقیقت توبیہ ہے کہ اعلیٰ طبقے اور ریاست والے بنیادی طور پراس عظیم الثان غدر کے خت خواف متے اور در اصل ال کی مخافت ہی بغاوت کی تاکامی کی ایک اہم وجہ تھی کیونکہ باغیوں نے موٹ مار میں اٹل ریاست اور تنج رکو بھی نہیں بخشاتھ اور بھول ٹی۔ آر۔ ہومز:

" وه منام اوك ين نقصان ألله نابرا، سي جيول وكوت منظ " مع

مرسیدنے می ایک جگہ کہا ہے:

" با نی اکثروہ ہے جو للاش اور ککوم ہے۔ حکمرال طبقے سے ان کا علق نبیس تھا" ہے

ان اقوال کے ذریعہ یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اعلیٰ طبقے کے لوگ بخاوت کی تاکامی سے زیادہ بخاوت کی کامیابی سے خالف تھے۔ اگریزی حکومت نے ان کے ساتھ اپنے رویہ ہیں مزید سید یلی کی اوران سب کی دل جول کی جانے گئی ان کی تمام جا کدادیں بحال ہو گئیں ۔ بعض کوقہ پہلے سے زیادہ حقوق بخش دیے گئے اوران کو پُر رے طور پر قابو ہی کرلیا گیا۔ بنگاں، و بنجب، یو پی و غیرہ سے زیادہ حقوق بخش دیے گئے اوران کو پُر رے طور پر قابو ہی کرلیا گیا۔ بنگاں، و بنجب، یو پی و غیرہ سے زیادہ حقوق بخش دیے گئے اوران کو پُر رہا میں اور اور اگریزوں کے وفادار ہو گئے۔ تبجارہ دکان دار سب اپنی شوش حالی، اپنی عز سا اور سکون کا دارو مدار کی اس کو مت پر بجھتے تھے اوران کی بنا پر وہ بغاوت کے خلاف تھے ۔ ان کے خلاف تھے ۔ ان کے خیال میں ان کواس بغاوت سے بی ہوگئے ۔ بن و ت کے خاتے کے بعد جب ملکہ سے جھونکارا اگریزی کومت کے حال میں میں ہوگئے ۔ بن و ت کے خاتے کے بعد جب ملکہ وکٹور یہ بندوستان کی ملکہ بنیں تو انھوں نے دُوراندی گاور باریک بنی کے ساتھ سے اطان کیا:

'' ہم ہندستان کے دالیان ریاست کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان تمام معاہدہ سا ادراقرار نامول کو تبول کرتے ہیں ادر فلوص نیت کے ساتھ ان کے پابند ہول کرتے ہیں ادر فلوص نیت کے ساتھ ان کے پابند ہول کے جوان کے ساتھ ایٹ یا گہنی نے کیے یاس کے تم سے کیے گئے۔ ہم ان کی طرف سے بھی اس طرح ممل ہیرا ہونے کی تو تع رکھتے ہیں۔ ہم دلی حکمرانوں کے حقوق ، وقارادرعزت کا ای طرح پاس رکھیں سے جیے یہ ہدے اسے ہیں''

بیالی چال تھی جس کا تمام اہل ریاست نے استقبال کیا اور تمام ہندوست نی زمیندار اور سربھو کا راس سلسلے میں متحد ہو گئے اور انگریزوں کی ہر پالیسی کے آھے سرخم کرتے ہلے گئے ورخود حکومت بھی سوچتی رہی۔ بقول گبسن:

" جن كے سب سے ہندستانيوں كے اعلیٰ طبقے ہم سے منو موڑ كس و اللہ عليہ اللہ اللہ اللہ على موڑ كس و اللہ اللہ كا اللہ اللہ كے اعلان نامہ ميں بيمى شامل تھا:

"جوزمینی ہندستانیوں کواپے آبادوا جدادے درئے میں لمی میں ان کے ساتھ ان کی وابنتگی کے جذبے ہے ہم آگاہ ہیں۔ اس کا پاس رکھتے ہیں اور ہم ساتھ ان کی وابنتگی کے جذبے ہے ہم آگاہ ہیں۔ اس کا پاس رکھتے ہیں اور ہم زمینوں سے متعلق ان کے تم م حقوق کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس طرح کے

قانون وضع کرتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے قد کیم تقوتی اور رسم و رواج کا مناسب احرام کیا جائے گا'' کے

ان تمام حالات کے اثر اُت دُور تک پنچ اور پورے بندستان میں برطانوی عکومت کی بد یمی پلیسی ہوگئی کہ بُوام کے مقابلے میں جا گیرداروں، زمینداروں اور رجعت پہندوں کی ہمردی حاصل کی جائے بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی عوام میں نخالفت کی لبراٹھتی تو دونوں وتی طور پر متی ہو جائے بتھے حالا نکہ یہ اتحاد تھی رکی ہوتا۔ بعد میں پھر دونوں ایک دوسرے کوشبہ کی نظروں سے دیکھنے لگتے ۔ یہ والیان ریاست بے انتہا بردل ہوتے بتھ ان کی ریاستوں میں بنظمی اور بے ایمانی کا دوردورہ ہوتا تھا جس میں انگریز کی حکومت کا بھی ہاتھ ہوتا۔ بقول رجنی یام دت:

" اب ان دیسی رجواڑوں کے جا گیرداروں کے ظلم وستم کی شمرف برط نوی حکومت بشت ہنائ کرنے لگی تھی بلکہ اس میں برطانوی حکومت کے اس طرز کمل سے زیادہ اضافہ ہو کیا" کے

اس میں فکے نہیں کہ غدر کے بعد انگریزی حکومت میں بڑا فرق آگیا۔ تمام ساجی اصلاحوں

کیام شہب ہو گئے۔ پوری طاقت، رجعت بسندی اور روایات کو برقر ارر کھنے پرصرف کی جانے

تگی۔ ہندواور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے فعاف مجڑکانے کی کوشش کی جانے لیے جتے

کوام کو یا کل تفر انداز کر دیا جمیا۔ تیکن غدر نے متوسط اور نچلے جتے کی آتک میس کھول دی تھیں۔

تیجہ کے طور پر ہندستان کے ترتی پسند عناصر جا گئے گئے اور برطانوی حکومت کے فعاف جدوجہد

شروع ہوئئی۔ عدے نے وہ بڑ عتا ہوا برطانوی حکومت کا جائی اور ان کی لوٹ کھسوٹ کا سب سے

زیادہ انٹر کسالوں پر بڑا۔ یقول دت:

" برطانوی سرمایہ داروں کے مندستان میں جال بچھانے اور ان کی لوٹ
کھسوٹ کا ہتیجہ یہ بھی کہ کسانوں کا افلاس اور تباہ جالی انیسویں صدی کے نصف آخر میں
بر چہ کر نہا یہ خطرناک شکل اختیار کر رہی تھی ،اس وجہ ہے عام بے چینی پجیل رہی تھی ' فی
برجہ نوی حکومت رجعت پہندوں کو اپنے حق میں اونے میں مصلحت رکھتی تھی حقیقت بھی
کہاس کو اعلی طبقے ہے ، راول جسمی ندھی ، ووتو بقول پنڈت جواہردال نہرو:

ا' دلیمی ، ماستوں کو برقر اررکھنا ہندوستان کے اتحاد میں رفنہ ڈالے کے

" دلیمی ، ماستوں کو برقر اررکھنا ہندوستان کے اتحاد میں رفنہ ڈالے کے

#### ارادےے تھا"ول

لیکن انگریزی حکومت کے ذہن ہے یہ نکل کیا تھا کہ بجائے رفنہ ڈالنے کے وہ عوام کے الممیں نفرت کا نتی ہورہ کے دمیری میں میں شک نبیس کہ اعلیٰ طبقہ خواب خرائی و میں اس میں شک نبیس کہ اعلیٰ طبقہ خواب خرائی میں تھا لیکن عوام کو ہوش آچکا تھا۔اس کی آواز اٹھی جو تنہا آنگریزی حکومت کے بھی خلاف تھی۔

طلکہ نے اپنے تمام نے توا نین بیں مرف اس بات کا لحاظ رکھا کہ اعلیٰ طبقے کے مراعات کا خیال رکھا جائے گا در میر حقیقت ہے کہ ہندوستان جیسے دسیع ملک بیں ایسا طبقہ اجھیوں پر گزا جا سکتا ہے۔ اصل تعدا دتو عوام کی امر دورول کی اکسانول کی تھی اور میہ طبقہ بی نمائندہ حیثیت کا ما سکتا تھا ان کور کے کرکے تو بچھیں سوچا جا سکتا تھا لیکن حقیقت تو بیتھی کہ ای طبقے کوا کے سرے ہمالا دیا گیا۔ بقول بی سی۔ جوثی:

'' گزشتہ راصلوات آئندہ رااحتیاط کی آٹر میں اور ھی دو تب ٹی تعاقد داروں کو غداری کے انعام کے طور پر پہلے ہے زیادہ موافق شرا نظر پراپی زمینیں داپس مل مسئیں۔ اس کے برنقس ہم نے دیکھ کہ باتی کسان کے ساتھ کس ہے وردی کا مسلوک رکھا گیا۔ زمینداروں پر فاص لطف وعن بت اور کسانوں کوان کے رحم وکرم پرچھوڑ وینا 1857 و کے بعد حکومت کی مسلمہ پالیسی بن گئی'' انے

یا ایک زبردست بحول تھی جس سے انگریزی حکومت غانل تھی اور ای فقلت کا بتیج جلدی
ایک تو می ترکیک کی شکل میں سامنے آگیا۔ مزدوروں اور کسانوں کا طبقہ سنجل چکا تھا۔ اے انگریزی حکومت کی حقیقت کا پید چل چکا تھا۔ ای دوران پڑنے والے قحد اور ویگر وجو ہا ہے اور آنکھیں کھول دیں۔ ان سب کا بتیجہ یہ ہوا کہ اس طبقے کا زمینداردں پر سے اعماداٹھ گیا اوران سے اسخاد کارشتہ تو ڈریا گیا۔ یہ طبقہ پور سے جو ٹی و ٹروٹ کے ساتھ اس تحرکی میں شام ہونے گا جواب برطانوی حکومت کے خلاف اپنا کا فتار کرری تھی اور یہ بھی اور برطانوی حکومت کے فلاف اپنا کا فتار کرری تھی اسپنا آپ کو مضبوط کرری تھی اور یہ بھی طور پر برمعا ملے بی فرق کر آپ کو مضبوط کرنے میں فود برطانوی حکومت کا بڑا ہاتھ تھا۔ حکومت صاف طور پر برمعا ملے بی فرق کرتی رقی ہوں سے مقسط طبقے کو محروم رکھنا۔ ہندوسلم اختیا فات، کورے کا لیے کا بھید ، نسلی انتیازات کے جراثیم عوام کے درمیان حکومت وقت نے بھیوا نے کی کوشش کی ۔ بقول بی ۔ بی ۔ جو تی :

" شدیدنسلی اقبار تمام طازمتوں میں سرایت کے موے تما ادرنسل برتی انیسویں صدی میں سرزمین مشرق میں برطانوی حکومت کی انتیازی تصومیت ستى ....اگرچە مندوستانى كھلے مقالبے كے امتحان كے ذرابعد اللہ ين سول سروس م بحرتی ہو سکتے تھے۔ لیکن خاص درجول سے او پر کے عہدوں پر فائز ہونے کاحق حاصل ندتها۔اینے زمانے کے ممتاز ترین ہندستانی حاکم آریں۔وی کو استعفا بیش کر ٹابرا کیونکہ نیل اتمیاز کی بنابرانھیں کمشنر کے عہدے پر مامور نہ کیا گیا۔" مال بیز ہر ہندستانی ساج میں پھیلٹا گیا۔ برطانوی حکومت کے رحم میں ظلم تھا واس کی نرمی میں ا کیا نفرت جملکتی تھی۔ان ساری چیزوں نے ہندوستانی عوام کے دلوں پر بڑا کام کیا۔ایک روثن طبقه دهیرے دهیرے انجرتار ہا کلکته اسکا مرکز تھا۔ بہیں کہ نوجوان بہلی بارکھل کرسائے آئے اور تح يك كومضبوط كرتے رہے۔ يتح يك كياتھى ، كيے جلى اور كس طرح سے كاميابي كے منازل لے کرتی اپی منزل تک جا پیچی ۔ بدبحث طولانی ہے ، بہاں پراس کاموقع نبیں کین بدحقیقت تھی کہ برطانوی حکومت تهام ترخود فرضی و حاله کی پر بنی تھی اوراس طرح کی حکومت کا پنینا ناممکن تھا۔اس خود فرنشی اور حالا کی نے ہندوستانی عوام کے بیدار ہونے میں برد کام کیا جس طبقے کو انگریز ہنسی میں اڑاتے رہے وی ان کے لیے در دسر بن کیا۔ دبی روثن خیاں طبقہ آھے ہڑ ھا اور تو می تحریب مين اس في منايال رول ادا كيا يقول كارل ماركس:

'' کیر بیاز بینتہ و حود میں آر ہا ہے حو عومت کی ضرور یات کو پورا کرنے کا اہل ہے اور بور پی سائنس سے بخو ب آشنا ہے۔'' سلل غرض کہ ندر کے بعد انگریزوں کی پایسی جالا کی اور ذلیل تیرین مقاصد پر بنی تھی اور یمی انتہ ہے لایا عملے نئی کے وکہ بیندوستانیوں کواحساس ہو چکا تھا۔ بقول مارکس:

'' ساج میں ہوئے ہوئے بیجوں کا کھل مندوستانی اس وقت تک ندیا کمیں گئے۔ کے جب تک وہ خود استانے طاقت در نبیس ہو جائے کہ برطانوی نعامی کا جوا آتار بچینکیس یا مہل

ادنی حیثیت ہے: 1857ء کا ہنگامہ ایک حادثے کے طور پر سرعت ہے اُٹھ اور ذب میا لیکن اینے آپ میں ایک ایس تاریخی موڑ جیوڑ ممیا کہ ہندستان کی کوئی تاریخ اس حادثے کے ذکر کے بغیر کمل نہیں ہوسکت، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حادثہ تھیں اتفاقی ندتی بلکداس کے پس پردہ فکر وسیاست کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس حادثہ کا تعلق براہ راست ہاجی وسیاس تھا لیکن اس کی اہمیت زندگی کے ہر کوشے پر اثر انداز ہوئی۔ زبان وادب بھی اس کے اثر سے ندفئ سکے نزا کہرا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادب اپنے ساج سے متاثر ہوئے بغیرا کی دشتہ سیاست وساخ سے بڑا کہرا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادب اپنے ساج سائ متاثر ہوئے بغیرا کی قدم بھی آ کے نہیں بڑھ سکتا۔ ہرعہد کا ادب اپنے وقت کے ساجی آتار چڑھا کہ متاثر ہوئے بغیرا کی قدم بھی آئے ہیں بڑھ سکتا۔ ہرعہد کا ادب اپنے وقت کے ساجی آتار چڑھا کی کید میں کی نہیں شکل جی شملک رہتا ہے۔ پھر یہ تقلیم ہنگا مہذ ہمن و خیال کی لیب میں کیوں نہ آتا باتقول مجمد صن :

"1856ء کی لا انی فکر دخیال کے طویل سیسلے کی ایک کڑی کی دیثیت رکھتی ہے، اور چونکہ ادب بھی خیاں اور جذبہ کا ہی نام ہے اس لیے اس عبد کے فکری تائے بائے بائے کو اس لڑ ائی نے جس طرح مثاثر کیا تھا وہ ادبی مؤرخ کے لیے بھی دبیری کاموضوع ہے۔ " کیا

اک قول کے مطابق اس حادثے کا اگر اوب پر پڑتا لا زمی تھا۔ اب یہ تالاش کرنے کے لیے اس کے اگر اے اردوادب بیس کس حد تک اور کس انداز ہے رونما ہوئے۔ اس وقت کے اُدب کی طرف مُرد تا پر ہے گا۔ اس ہنگاہے کے وقت بورا ہندستان اس بیس شامل ندتھ۔ کچھے ہی خطے اہم شے طرف مُرد تا پر ہے گا۔ اس ہنگاہے کے وقت بورا ہندستان اس بیس شامل ندتھ۔ کچھے ہی خطے اہم شے جواس عظیم کھیل میں اپنا بورارول او اکرر ہے شھے اور یہ خطہ شال ہندسے تعلق رکھتا ہے۔

غدرے پہنے أردوادب كا وراُردو انوں كا ايك دومران ماحوں تھ شاعروں اوراد بيوں كے سر پرست عام طور پر أمراء وروساء ہواكرتے شے ساج بي بي ترى ،شير بي اور آسودگي تھى ،اس ليے اس وقت كے ادب بيل بھى جميں ہي عن صرياتے ہيں۔ پھر جب ہے انگريز عام ہوئے رقتہ رفتہ تللم وجركا دور دورہ ہونے لگا۔اس كے جواب بيل بغاوت كى آگ بھڑك أشمى ساراشيراز و بھر كيا۔ ہرشے بيں ايك انقلاب آگيں۔ بقول پردفيسرا حشنام حسين:

"بن وت رونم ہوئی۔ پیم غیر معین ،غیر منظم کیلن شدید تو می جذب کی سنگتی ہوئی آگ ہوئی آگ ہوئی ہوئے ۔ پیم غیر معین ،غیر منظم کیلن شدید تو می جذب کا بردا مرکز ہوئی آگ ہیزک اٹھی۔ چھوٹے بردے بہت ساود دو کو جون و تہذیب کا بردا مرکز تھا ، 1857 ء میں انگریزوں نے اپنی سلطنت میں شامل کرایا۔ وقل میں منظل حکومت صرف نام کی روگئی تھی۔ ایک نئی سلطنت وجود میں آگئی جس کی جڑیں سرز مین ہند

مِن نَقِيلِ اورجو مِندسة في تهرن سنة بريًا نتقى - "الل

یہ تقناد، بیا اختیار پورے ہندوستانی ساج میں پھیلتا گیا۔ ایسٹ نڈیا کمینی اپنظام کا شکنجہ

مستی چی گئی۔ اخیازات بڑھنے کے دولی اُبڑ چیک تھی لکھنوی تہذیب انگریزوں کے بیروں سلے

روندی جا چی تھی۔ ایس حالت میں اوب کیے بی سکتا تھا، وہ بھی بیٹ میں آیا۔ اویب بھی پریٹائی

اورخت حالی کی بھنور میں بھنے اور بھی ختہ حالی، اسروگی ہمیں اس وقت کے اوب میں نمایاں طور

پر نظر آئی ہے۔ مرز ااسد اخذ ناں غالب اس دور کے اوئی اور تدنی روایات کے بہترین پیکر سمجے

جاتے ہیں اور جو بھنی مقامت میں، گریزی پالیسی کے معتر ف بھی متے لیکن جب ہفاوت اندی تو

بیاجی س میں ہے۔ بغیر تدرو کے اور اس کے نمایاں اُرات ابن کے خطوط اور ان کے شاعری میں

نظر آتے ہیں مشائل

بس کہ فقال ما یُرید ہے آج ہ ہر سلح شور انگلتال کا گھرے بازار میں نگلتے ہوئے زہر ہوتا ہے آب انبال کا چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے

یا روونے معتی و تورہنری ( خطوط کے مجموعے ) ش اس وقت کے صالات کی مجمع تصویر نظر

آئی ہے گرحسین آزاد کے ولد تھ ، قرکو کوئی ہے بلاک کر دیا ہی مشہور شرع را، م بخش صبب کی کو

ان کے دو بینوں سمیت گوئی ہے آڑا دیا گیا۔ مصطفے فال شیفتہ کو گرفتار کر کے جیل جی ڈال دیا گیا۔ اس عہد کے مشہور و معروف عالم موالا ناختل حق کو جلا وطن کر کے انڈیان بھیج دیا گیا، جہاں ان

کا بعد جی انتقال ہوگی۔ منبر شکوہ آب کی کی نظمول جی اس وقت کے صلات کا بعد چاتا ہوائی ہے ان کو میں اس کو تقد کے صلات کا بعد چاتا ہوائی ایک شعر کے دان پر مقد مد چلایا گیا ان سب کی تخلیقت کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ایک ایک شعر کے مال کی ایک شعر کے مطابق کی دیا تھی ۔ امیر جنائی کے خرا سے ایک ایک شعر کے مطابق کی دیا تھی ۔ امیر جنائی کے ایک شعر کے مطابق کے میں مقابق کے مطابق کے میں مقدم کے مطابق کے مصابق کے مطابق کے مطابق

قریب ہے یارورد زِحشر، جیمے گاکشتول کا خون کیوں کر جو جیپ رہے گی زبال خنجر، لہو پگارے گا آستیں کا

بہادرش ہ ظفر آخری تاجدار مغلیہ حکومت جوشاعر بھی تنےان کی لے بیس کسی قدر آ ہ و در د ہے ظالموں نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ ان کی ایک غزل ہے آنسو ٹیکتے ہیں۔

يا مرا اقبر شالم ند ينايا موتا

يا مرا تايج گدايا ند بنايا موتا

اینا دایوانہ بنایا نجھے ہوتا او نے

كيون فرد مند بنايا ند بنايا بوتا

روز معورہ دُنیا میں خرابی ہے ظفر

اليكي يستى كو تو ويراند بنايا بوتا

واجد علی شاہ اختر جوا بی علمی واد بی صداحیتوں کے لیے مشہور تھے۔ادراکی خاص مزاج ،
فاست اور لطافت کے مالک تھے اپنی تباہ عالی کا بیان اپنی مثنوی نون اختر میں بڑے درد کے
ساتھ کرتے ہیں ان کی بعض غزلیں بھی سوز وگداز سے لبریز ہیں۔ شیفتہ اپنے زہنے کے مشہور شام عرشے ان کے بیدوشعر کس قدر درداور ترکی کا ظہار کرتے ہیں۔

کے ورد ہے مطربوں کی لے میں کے جی کے جی کے جی کے اگر ہوئی ہے نے میں کیا زہر آگل دہے ہیں بلیل کی جے نے میں بلیل کے دہر ملا ہوا ہے ہے جی میں

اُردوش عری کے بید چندموتی جواس آگ کی بیٹ سے نیج سکے اس ذور کی خشدهالی ، پر بیٹانی اور مصیب تنوں کے مظہر ہیں ، ورندزیاد و تر سر مالی تو ہر باد ہو گی اور محفوظ ندرہ سکا ، پھر بھی جو تصانیف مہیں ال جاتی ہیں وہ حسب ویل ہیں:

خطوط غالب : مرزای ب رواستان غدر: مصنف ظهیر و الوی - تاریخ سرکشی بجنور. سرسیداحمد خال رساله اساب بن وت بهند: سرسیداحمد خال اتاریخ بهند: ذکا والقدر و زنامچهٔ غدر: متر جمه نذیر احمد و اجد علی شره بمنیرشکوه آبدی ، بها در شاه ظفر ، غالب اور شیفته وغیره کی نظمیس جو

دوران بغاوت من كهي تنس ابهم بين-

یہ بچے ہے کہ بغاوت کے بعد اس کی جار کیوں ہزاکتوں اور دور سے نظر آنے والے فائدوں کو اس کی جو اہمیت تسلیم کی گئی اور اس کی جار کیوں ہزاکتوں اور دور سے نظر آنے والے فائدوں کو پڑھا اور سمجھا گیا۔ 1857ء میں اس کی اصل شکل نہ بھی جاسکی تھی۔ وہ تو بس ہندوستان کی بدھیمی، لا پروائی ، اپنی کمزور کی اور انگریزوں کی طاقت کی علامت بجھی گئی۔ انقول احتشام حسین:

ز ما تداورا تمال بدی سز ا کا تصوّ رکہا گیا '' کے

بتدا، ہیں بغاوت کا سیخے تھو ر زہن ہیں نہ تھا، کیان جب بن وت سرد پڑی تب ہندوستانی عوام کا ذہن جاگا، دل ود ماغ میں بیداری آئی، اپ آپ کو پہانے کی سجھ آئی اور جب ان سب کے باوجود اگر بر دل کے ظلم و زیادتی میں کی طرح کی کی نہ آئی تو ساری بیداریال متحد ہو گئیں اورا پ آپ کوایک بجیدہ اور دوشن راہ پرگامز ل کرویا۔ ذہن جاگا کر فیمس میں ، خیالات روشن ہو کے اور ان سب کے نتائج انقلاب کے بعد دفتہ رفتہ نمایال طور پر نظر آنے سکتے ہیں۔ دب میں بھی ای طرح کی تبدیلیاں رونی ہوئیں۔ بنگا ہے سے ذرا پہلے اور ہنگا ہے کے وقت جو انسردگی ، بربی تاریکی اور ویرانی اوب میں لئتی ہے، بغاوت کے بعد اس میں ہی تبدیلی آئی انسان کی خیال بالکل درست ہے ، بغاوت کے بعد اس میں ہی تبدیلی آئی تا کی تبدیلی آئی تا کہا گئی ہے ، بغاوت کے بعد اس میں ہی تبدیلی آئی تا کہا گئی ہے ، بغاوت کے بعد اس میں ہی تبدیلی آئی تا کہا گئی ہے۔ اس خمن میں ظراف کا خیال بالکل درست ہے :

'' 1857ء کے ہنگاہے ہے، اس کے بیملے اور اس کے بعد کے احساس اس بادگی اور تاکست کھمل کے جو منفی اثر است اُردواوب میں نظرا تے ہیں وہ تصویر کا ایک ورد تاک رُرخ ہے لیکن وومرا اُرخ اس قدر تابنا ک بھی ہے، اس ہے تاریخی واقعہ کی جدلیت (Dialectics) کائر اخ لمانا ہے، جب ہم شعراءاوراو بیوں کی تباو حالی، عام لوگوں کے احساس ، ہے بس، ادبی مرکز وں کی سراتیمگی، کلیّات، ویوانوں اور تصنیفوں کی تلفی ، جباک الل تلم کی زباں بندی ، قبل ، چانی اور کا لے ویوانوں اور تصنیفوں کی تمانی ، جباک الل تلم کی زباں بندی ، قبل ، چانی اور کا لے بانی کی مرزاؤں کے ماتھ داوب کے مر پرستوں کی پریٹانی زندگی کے اُن تھی اندھیروں میں نظروں اور تھ تھ ورات ، عقلیت پہندی ، فی آ گی اور نظری کی ورشن اس خونی اس خونی کو اون جا دوراس کی روشن اس خونی کی موانی ہونی ہونی ہونی ہونی ہونی اس خونی اس خونی اس خونی اس خونی میں کو اون جا دوراس کی روشن اس خونی اس خونی میں کو اون جا دوراس کی روشن اس خونی خونی اس خونی خونی اس خونی اس خونی اس خونی اس خونی اس خونی اس خونی خونی اس خونی خونی اس خونی خونی اس خونی خونی خونی خونی خونی خونی

افق ہے پھلی ہے جس میں ہمارے بڑے دوئن ستارے ڈوب مجے۔ " کے اول سے ہے اس موت کی آڑھیں ہوئی ہوئے والی سے ہے اس موت کی آڑھیں جھا تکی زندگی کے آٹار، گفن کی سفیدی میں پوشیدہ نظر آئے والی روشی ظلم کی آواز میں گوجی خالفت کی اہر ، نیاشعور ، نیاؤ اس ، نیاساج اُ مجر رہا تھا۔ اس کا پنج ہوئے دور میں جب انگریز حکومت اُ کھڑی اکھڑی سانسیں لے رہی تھی ، ہندوستانی عوام ، ہندوستانی ساج ، نئے جذبات نئے اصلاحات کے ساتھ ایک ٹی اُسکھریایاں دکھا رہا تھا، 7 افسر دگی تازگی کا روپ دھار نے لگی ، احساس اے کے ساتھ ایک ٹی اُسکھریایاں دکھا رہا تھا، 7 افسر دگی تازگی کا روپ دھار نے لگی ، احساس کی ہائی کی شفر ہوئے میں صور تک کی آپھی تھی ، ماضی مستقبل کے لیے روپ دھار نے لگی ، احساس کا براہ راست اثر اوب پر پڑا۔ 1857ء کے بعداً ردوادب میں ایک نئی آئر ہونے دگا۔ بقول بھشام حسین :

"اس کے بعد اوب کے بیشتر صفے ہے ایک مختلف رنگ ٹمایاں ہے۔ اس کے بعد کے شاعروں اوراد یوں کو سے ادب کے رہی قرار دیا جاسکا ہے جنھوں کے بعد کے شاعروں اوراد یوں کو سے ادب کے رہی قرار دیا جاسکا ہے جنھوں کے ادب کوقوم کے ارتقاء میں ایک تغییری عمل تصور کیا۔ ان کے خیال میں ایک اوریٹ کا کام لوگوں میں نیاشعور پیدا کرنا ہے ان میں ہم ترین شخصیتوں کے نام یہ بین ہمرسیدا جمد خال ، خواجہ الطاف حسین حاتی ، مولا نامجر حسین آزاد ، ڈاکٹر نذیر احمد مولا نامجر میں ہم مولا نامجر حسین آزاد ، ڈاکٹر نذیر احمد مولا نامجر کی مولا ناز کا عالیہ چاری علی ہموا وراس کے لیے فائد ہے مند بھی ہو۔" اس میں کا عقیدہ انتقاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد ادب میں بیفرق تھا اور بیفرق انقلاب ہی نے بیدا انتقاب ہی جدوجہد تنہا ہی ری سیاس تاریخ ہی میں نبیس بلکہ صارے ذہیں ، تمد ن اور ادبی ارتفاع میں بڑی اہمیت کی صافل ہے۔

1857ء کے بعد کا ماحول ڈگمگارہا تھا ، ادب میں ایک بجیب سی ہے جینی نظر آرجی تھی ، قد امت اور جدید بہت ایک دوسرے کونوج کھسوٹ رسی تھیں اورائے پرے دونول عناصریل جل کرایک نیاخمیر بنارے بنے دربارے دشتہ نوٹ کرس جے جڑنے لگا تھا۔ اپنے ذبن اوراپنے باز دوں پراعماد کیا جانے لگا۔ تخصص ندرہ گئ تھی کہ باز دوں پراعماد کیا جانے لگا۔ تخلست کے بعد اس حقیقت سے انکار کی مخب کش قطعی ندرہ گئ تھی کہ

نے خیالات اور نے عالات کو آئے ہے اب کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ماضی کی عظمت سے انکار خیس انگیر انہیں انگیر نے بیان آئی کر بھینا اب مشکل ہے۔ بیدا حساس رفتہ رفتہ ساج میں اثر کرنے لگاای لیے اوئی تحریروں میں فرق آیا... او بیول نے سوچا کے حال تو تباہ ہوگی ، اب مستقبل ہاتھ سے نہ جانے پائے اور ستقبل کو سنوار نے کے لیے روشن ، ضی بی کا سہار الیا جا سکتا ہے۔ اس خوش گوار تحت ہم کو انقلا ہ کی اجمیت تشکیم کرنے میں شاید بچک نہ ہو کہ ای وجدا دب میں ایک خوش گوار انتخا ہ آیا، اور حادثہ می اور کی تاریخی میں ایک دور کا خاتمہ کرتا ہے تو دوسر سے سنبھلے ہوئے دور کا آنا زبھی فرات گورکے وری کا بیدنیال کہ:

" ہندوستان کا 1857ء کا غدر (انقلاب) و دھاری کوارتھا، جس نے دونوں طرف سے دار کیا اور جو تم جی ساتھ ساتھ تھیری اور تخلیقی بھی تھی۔" • بع در بارے شاعر کا رشتہ نوٹا تو اُردوشا عربی کا دائن نے ہندستان سے آراستہ ہونے لگا۔ اب شاعری کی باگ ڈور متوسط طبقے کے ہاتھ آگی۔ نے نظام کے ذیر سایہ بلے لگی۔ نے بکھر بہوئے شاداب جھرنوں کے سوتے شاعری بھی بھونے گئے۔ سرسید، حالی بہتی ،نڈیر احمد، ڈکا ءاستہ بوئے شاداب جھرنوں کے سوتے شاعری بھی بھونے گئے۔ سرسید، حالی بہتی ،نڈیر احمد، ڈکا ءاستہ بیسب الگ الگ مزاج ، ایک الگ ذبن اور ایک ٹی فکر کے ساتھ ادب بیس داخل ہوئے۔ ان سب بیس سے کوئی بھی ور بار سے دور در از تک نہ تھا اور نہ بی ہے ۔ ان جس سے کوئی بھی ور بار کے طور طریقے سے دافق شرقا۔ ان لوگوں نے آگے چل کرکیا کیا گئل افغانیاں کیس اس کا تذکرہ سب بیس سے کوئی جورات تول کاردائ تھاوہ آگے۔ سے سلیس ادر معنی فیزنٹر میں تبدیل ہوگیا۔ بقول محمد سے تھا جورات تول کاردائ تھاوہ ایک دم سے سلیس ادر معنی فیزنٹر میں تبدیل ہوگیا۔ بقول محمد سن :

'' داست نول شی ہر داستان کا تاج شنر ادول اور بادشاہول کے سرے آتار کر ۔۔۔۔ متوسط طبقے کے گھر انوں کے حضے میں دے دیا گیا۔ اس تی اولی قصف نے کون سے رُخ افتیار کے میہ جدید آرد داور اور اوپ کا مجوب موضوع رہا ہے۔ اس قضا کا قطار آغاز 1857 وی کوتر اردیا جا سکتا ہے۔''اع

مثنوی کا دورختم ہوا کیوں کہ ان کے مزاج کی نصااب باتی نہ رہی۔ دربار اُجڑ مجے تو تصید سے کازوال آگیا۔ پہلے ایک ایک شعر پرنواب اشرفیاں برسا دیتے ہتے، اب خودنواب ہی مال وزرکوتر ستے تھے۔ نیادور آیا تو مشغولیات بڑھیں، داستانیں ہٹنے گئیں۔فرد کے بجائے اب پوری جماعت سے تعلق ہونے لگا ، اویب منبھے اور اپنے قلم کونفولیات سے بٹا کر زندگی کی حقیقتی کی طرف موڑ ویا۔ نیا دور اپنے ستھ سر تماس لایا ، مغربی رجانات لایا۔ بس ایے بی ماحول میں اُر و و ادب کے چند عمبر دارسائے آئے جنھول نے پورے سرمائے پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی کوششوں سے اس فرسودہ ادب میں نے خیالات ، نے احس سات ، پنے قلم کے ذریعے دیے۔ مرسید کی بدولت فلسفیائے ، اغلاق و ند جمی خیالات آئے۔ حاتی نے مقد مداور مسدس لکھ کرایک زبروست اضافہ کیا ، نذیر اُنے اُردو ناول کا تعارف کرایا۔ بیٹی نے تاریخ کے ذریعے ایک بی اور زندہ نٹرسے ادب کوروشناس کرایا۔

عرض کداوب میں نے خیالات کی بھر مار ہوگئی جس کے بڑات دور دراز تک بھینے لگے اور
آئ تک اُردوکا پورا سر مابیان ہی خیالات کے اردگر دناج رہاہے۔ ای نقط اُنظر سے یہ جدوجہد
محض سیسی بیداری کی ہی حال نہیں بلکہ ہماری ذہنی ،فکری اوراد فی تاریخ میں بھی ایک اہم مقام
رکھتی ہے۔ سرسید ،حال بہلی ، نذیر احمد ، ذکاء اللہ اور حسن الملک ان سب نے اس کی کو کھ ہے جنم لیا
ہے ، جنھوں نے آگے چل کر اُردو اوب میں ایک واضح تبدیلیں کیں کہ اُردو دب ان کے احسانوں سے بھی سرشا ٹھا سکے گا۔

#### حواثى ومآخذ

1 - انھلاب 1857ء ۔ پی سی بیوٹی میں 208 اُردور جمہ 2 - ہندوستانیوں کی پہلی شکست 1757ء میں جنگ پلای میں ہوئی ۔ 3 - پی ۔ ای ۔ رابرٹس ص 388 اُردور جمہ۔

A History of The Indian Revolution By T. R. Homes - 4
5 اسمال بناوت بمند مس 5

Mutiny In Oudh-P.98 M.R. Gibson- P. 98 =6

The Making of British Ind a-P.382-83 = 7

8- نيابندستان (4-5)ص459

9- نيابندوستان (4-5) 2 462

10 - تاش بندس 284

11 \_ انقلاب 1857 ء مُرتب لي \_ ي \_ يرثى ص 10 \_ 209

12 ـ الينياً "ص 221

13 اور 14 \_ Articles On India - P فراله لي سري جوشى

15\_1857 ء كي او في ابميت " شعرتو" از محرسن ص 32

16 ـ اردوادب اور1857 مزم دفيسراحتشام مين ك246 نقلاب 1857 مُرتب لي سي وي

17 - اردو ادب اور 1857 مازاطنتام سين ص 246 انقلاب 1857 مرتب: في شي رويى

18 - اردو ادب1857 و كدورش \_ زبان وبيان ازظ \_ انصاري س 245

20-مرزارسوا: حيات اور ناول نگاري از آدم شيخ ص 35

21-1857ء کی ادبی اہمیت (شعرنو محرصن ص 46)

### شاه زاده مرزامحمه فيروز شاه كااعلاميها

(بحوالدا تكريزى متن جارلس بال، دى بسترى آف ميونى ، جلد دوم ، منحات 32-630 رضوى ، فريدم استركل ، جلد اول منحات 55-453 )

بيرسب نوكون كوالجيمي طرح معلوم ب كدال زمانه بن بندوستان كے لوگ ، بندواورمسلمان ووثول كافراوروهوك بإز انكريزول كے ظلم اورزياد تيول سے تباہ مور ہے ہيں ،اس لئے مندوستان كے تمام امیرلوگول کابیلازمی فرض ہے خاص طور پر اُن کا جن کا کسی بھی طرح مسلمان شاہی خاندانوں ے کوئی تعلق ہے اور جن کولوگوں کا مرشداور مالک سمجھا جاتا ہے کہ وہ عام لوگوں کی بھملائی کے لئے اپنی جان اور مال کی بازی لگا کیں۔اس عام مقعد کو بورا کرنے کے لئے دبلی کے شاہی فائدان کے کئ شاہرادوں نے خود ہندوستان ،ایران ،تو ران اورا بغانستان کے منتف حصول کا دورہ کیا ہے ادر بہت دنول سے اقد ام افعات رہے ہیں کہ اب اپنے محبوب مقصد کو حاصل کریں۔ اس مقصد کو بورا کرنے کے لئے نذکورہ بالاشترادوں میں ہے ایک نے انغانستان کی فوج کی سربرای کرتے ہوئے ہندوستان میں قدم رکھا ہے اور میں جوابوالمنظفر سراج الدین بہادرشاہ عازی ، ہندوستان کالوتاع ہول۔ دورہ پورا كركي بيهان كافرول كے خاتمے كے لئے آيا ہول جو ملك كى مشرقی حصہ میں رہ رہے ہیں تا كہاہ كول کوآ زادکر کے بے جارے فریب لوگول کی تفاظت کرسکول جواس دنت ان کی آ ہنی حکومت ہیں کراہ رے ہیں اور جابدین کی مددے باان جنگ آز ماؤں کی مدے جو تدہب کے لے علم محمری بلند کرے اوررائ العقيده بندودك كوراضى كركے جو مارے بزركوں كى رعايا سے اور بہلے بھى اور آج بھى المريزول كے بناه كرنے ميں مهاويري جينڈ المندكر كے ہمار سے ساتھ بيل۔

کٹی ہندواور مسمان حکر انول نے اپنا کھر بار حرصہ وا چھوڑ دیا ہے تاکہ دوا ہے تدہب کا تحفظ کر سکیں ،اور ہندوستان سے ال ،گریزوں کا خاتمہ کرنے کے لئے اپنی بہترین کوششیں کرتے رہیں اب میرے باس آھے ہیں اور انہوں نے موجودہ دور ہیں جاری ہندوستانی جہاد میں حصر لیا ہے۔ اس کی بہت میرے باس آھے ہیں اور انہوں نے موجودہ دور ہیں جاری ہندوستانی جہاد میں حصر لیا ہے۔ اس کی بہت

زیادہ امید ہے کہ پیچے مغرب ہے بھی مدول جائے عوام کی اطلاع کے لئے موجودہ اشتہارہ جس بھی کئی دفات ہیں، جاری کیا جاتا ہے اور سب پر بیدان کی فرض ہے کہ ال پر غور کریں اور اس پر قائم سیس جماعیتیں جواس عام مقصد میں حصہ لیٹا جاتی ہیں کین ان کے پاس کوئی ڈریونہیں ہے کہ اپنی کا ات کر سیس ہواں عام مقصد میں حصہ لیٹا جاتی ہیں کئی ان کے قرام سلے گی ۔ اور بیر سب کو معلوم ہو کہ ہندود ک اور مسلمانوں کی تمام قدیم کتابوں مکراناتی تحریروں، جیوتشوں کے حساب میں، نیز پنڈ ت اور رہ لی سب اس مسلمانوں کی تمام قدیم کتابوں مکراناتی تحریروں، جیوتشوں کے حساب میں، نیز پنڈ ت اور رہ لی سب اس جواجی طرح منفق ہیں کہا تھریزوں کو جلد ہی ہندوستان کے کسی کونہ میں یا اور کہیں کھڑ ہے ہوئے گی مید پھوڈ جی ہوئے ہی اور اس جاتھ کی ۔ اس لئے بھی کے ۔ اس گئے ہی کوشش کریں، شاہی کلومت کی عزیرت کے ستی بن ہو کی امید پھوڈ طرح وہ اپنے مقصد کو حاصل کریں، ورشا کہ بی شہرام اس مقابی گیا تو ان کو پٹی جی قت پر انسوس ہوگا ہی بات کو دوخوبصورت شعروں ہیں شاعر نے کیا خوب نظم کیا ہے جس کا مفہوم ہے ہے کہ بھی کسی من سب موقع کو کو دوخوبصورت شعروں ہیں شاعر نے کیا خوب نظم کیا ہے جس کا مفہوم ہے ہے کہ بھی کسی من سب موقع کو الے اس موقع کو کافا کہ وہیں اٹھاتے ہوتو تم کوئم کے مارے بی انگلیاں کا ٹنی پڑیں گی۔

کسی شخص کو بھی انگریزی حکومت کے بھی خواہوں کے غیط بیان سے ، موجودہ تکلیف کے بیش نظر جو انتقابات کے ساتھ الازی ہیں ہے نتیج نہیں نکالنا چاہیے کہ ای طرح کی تکالیف اور مصیبت باوشاہی حکومت کے ختم میام کے بعد بھی جاری رہیں کی ، اور وہ اوگ جن کے ساتھ سی اور جی یا اشیر سے برسلوکی کی ہو، آگر اپنی شکایت میر سے بورائی کی ہو، آگر اپنی شکایت میر سے جو رہیں ہوگ موجودہ حالات میں ان کی جو بھی جا کہ او فضائع ہوگی ، جب بادشاہی حکومت آبھی طرح قائم ہوجائے گی ال کو کوام کے خزا تہ سے پوراکی جا سے گا۔

سے ظاہر ہے کہ اگر ہزی حکومت نے زمینداری بندوبست کے ذریعہ صد نے زیادہ بنتے لگا دی
ہے۔ اور بہت سے زمیندارول کورسوا اور ہر پا دکر دیا ہے اور ان کی زمینداریا سال گذاری کے بقایا کی
علت میں نیلام کرا دی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک معمولی رعیت ، طازمہ یا طازم کے مقدمہ دائر کر دینے
پر عزت دار زمیندارول کو عدالت طلب کیا جاتا ہے ، کرفنار کر کے ، جیل میں ڈال کر آبیں ہے عزت کیا
جاتا ہے۔ زمینداری کے مقدمات کے سلسلے میں بہت زیادہ قیمت کے اسٹیمپ اور دیوانی عدالت کے
دوسرے غیر ضروری اخراجات ، جو ہر طرح کی جالباز انہ واؤل ہے پر جنی ہوتے ہیں۔ ہرایک مقدمہ کو
یرسوں تک لنکائے رکھنے کاعمل ہے تا کہ دعیان اور غریب ہو جا کیں۔ علاوہ اس کے زمینداروں کی

جیب پراسکونوں، اسپتا وں اور مرف فیرہ کے لئے چندہ کے نام پر سالا نہ بوجھڈ لا جاتا ہے۔ اس طرح کی چھین جھیٹ کے لئے بادشاہی حکومت بھی کوئی جگہنیں ہوگی۔ بر ظان اس کے جمع بلکی ہوگی، زمینداری کے اندر حکومت کا کھمل ہوگا اور ہر زمیند رکواپی زمینداری کے اندر حکومت کا کھمل اختیارہوگا۔ زمینداری کے جلد طے کئے جا کی اختیارہوگا۔ زمینداری کے جلد طے کئے جا کی اختیارہوگا۔ زمینداران جو جو جو دہ دہ کہ سے اپنے آدمیوں اور مال سے مدد کریں کے بھیشہ کے لئے نصف ال گذاری کی ادبیار سے محاف کروئے جا کیں ال گذاری کی ادبیار کی سے محاف کروئے جا کیں کے دہ زمینداران جو صرف رو ہوں سے مدد کریں کے ایک طور پر اس جنگ میں شرکت کرتے جی تو ان کی زمینداری کو این کی زمینداری کو تاریخ کی در این کی زمینداری کو تاریخ کا در یا ہوگا اور دہ اس کی زمینداری کو تاریخ کا در یا ہو ان کی زمینداری کو تاریخ کا در یا جا ان کی زمینداری کو تاریخ کا در یا جا کی اور دی ان کی زمینداری کو تاریخ کا در یا جا کھی ہے۔ تاریخ کا در یا جا کھی کے مستشنی کردیا جا کی کا در یا جا کھی کے مستشنی کردیا جا سے گا۔

تاجمدل کے بارے میں بیصاف ہے کہ کا فراور دعو کہ باز برٹش حکومت نے تمام فیمتی سمامان تجارت پر اجاره داری قائم کردهی ہے جیسے شل، کیڑے اور دوہری برآ مدی مصنوعات بصرف معمولی سامان تجارت کاوگول كے لئے چھوڑ دیا كيا ہے۔ اور ال ميں بھى ان كائے من فع كا حصد يرقر اد ہے جودہ كشم وراستي فيس مقدمات الى وغيره كذر بعده اصل كرتے بين بس طرح عام دكوں كے ياس صرف نام كى بى تجارت ہے۔ اس كے ملدوہ تاجروں كے من فع برز ك محصول بينكى محصوب اسكودس كے ليے چندوہ غيرہ كے تام سے مايدكيا ج تا ہے۔ بوجود ان تم م مراعات کے تاجر یک معمولی فرد باایک تکے آدمی کی شکایت برس اور بے عرق کا شكار بوتي بين - جب بادش عكومت قائم بوج ت كى يتمام دوك دهزى كى كاروائي فتم كروى جائے كى اور برسم کی تجارت بغیر استشنی کے زمین اور سمندر کے راستول مندوستانی تاجروں کے سے کھلی ہوگی جن کو سركارى دُخانى جهاز (بھاب كے جهاز) يور بھاب سے صنے والى كار يول كى سبوليت اپنے سامان لے جانے کے لئے حاصل ہوئی۔وہ تاجرین جن کے بال سرمایٹیس ہوگاان کومرکاری فزاندے مددی جائے گے۔ال لئے برایک اجرکا پرض بے کسال جنگ می حصر کے اور بادشان سرکار کی جان دمال سے خفیہ یا ملانہ طور مر مدد کرے جیسا کہان کے حال کے مطابق ہو یادل جہی ہواور برٹش حکومت سے بی و فاداری ترک کرد ہے۔ سركارى المازين كمتعنق يات بشيدة بيسب كمأتكريزى حكومت يحت فوج ورشيرى الزمتول یں بندوستانیوں کی کوئی عزت نبیس بخواہیں کم ہیں اور رسوخ کا کوئی ذریعینیں۔ تمام بعلی منصوبوں اور برسی متعخوا ہوں کی جگہبیں ان دونول محکمول میں آنگریزول کودی جاتی ہیں۔ مقامی باشند ہے جوابی زندگی کابڑا حصہ نذر

كدية بي مويدار كاميده كم التي يات بي (جوان كي تناول كاعراج م)جهال الله ياستردوية مادوار تخواد بالادواوك جوشيرى الازمتول ش يرمدوالل كميد يرجس كي تخواه يا في سوروب المناصل كرتة بي جس يرندك في رسوخ مصندجا كيراورندي تخذيكن بادشاى كومت يحت كل رحز ل اوركه الأر الجيف كعهد، جوني الونت المريزول كياس بيساس كمتوازى مناصب بيس يانصدى في بزارى بغت بزارى يورس سالارى وغيره ديسي وفراؤكوجونوجي ملازمت جس بين دى جائيس كى كلكثر بيستريث من معد ج بسكر ير كاور كور كريد مروس وقت بيروجين شرى الازين ك يال بين متوازى عبد عصورم ، قاضى نيز صوبه باظم اورد يوان وفيره لا كاروية تنخواه كى عبدول يديسك شبرى لمازين كومع جا كير، خلعت اور انعدات ماورسوخ كوازا جائ كالدكس مندويا مسلمان جوانكريزول سے جنگ كرتے ہوئے شہيد بول کے بقیرا کت میں جائیں کے اور وہ لوگ جو اگریزوں کے لئے جنگ کریں کے بلاشہدور نے میں جائیں كساس كئة تمام وكسى افرادكوجوا تكريزول كى طازمت بيس البين البين فروس اورمفاوس باخبر بوناجاسية ماور انگریزوں کی وفاداری ترک کر کے بارشای حکومت کا ساتھ ویٹا جائے اور فی الوقت دوسویا تین سورد ہے ملائہ مامل كرين اوستنعبل من اللي عبدول محتى مول الروكس وجد ين الوقت الكريزول علاف كل كراعلان نبيس كريسكية ول مين ان كابراجا بين اورموجوده حالات مين يغيركوني حصد لئے خاموش تراش كي رجي سيكن اس دفت ان كو بذا واسطه بإدشاى حكومت كى مدوكرنى حاب اورايي بهترين كوشش أنكريزول كو ملك ے اہرتکال دیے کی کرنی وائے۔

" وہ تمام فوبی اور سوار جنہوں نے اپنے قد بہ کی خاطر اور انگریزول کی جب ہوں کے اپنے قد بہ کی خاطر اور انگریزول کی جب ہوں کے ساتھ دیا ہے اور ہروقت کی وجہ سے خواہ وہ اپنے وظن میں وطن سے باہر پوشیدہ ہیں ،ان کو ہیر سے پاس بغیر کسی تا خیر اور انجکیا ہٹ کے حاضر ہوتا چاہیے"۔

پیدل فوجیول کو تین آنے اور سوار کو آٹھ سے بارہ آئے روز اند کے صاب سے فی الوقت اوا کیا جائے گا۔ جد میں ان کو جو انگریز کی حکومت کی ملازمت میں ملیا تھا اس کا دگر و با جائے گا۔ فوجی ہی اور انگریزول کے خلاف جنگ میں حصہ نے د ہے گا۔ فوجی ہی درمت میں نہیں ہیں اور انگریزول کے خلاف جنگ میں حصہ نے د ہے جا کی سے ان کوروز اند گذارہ کے ساتے رو پنے دیے جا کیں گے۔

ورج فیل شرح کے حساب سے جن کی صراحت کر دی گئی ہے ٹی الی ل اوا کئے جا کیں گے۔

ورج فیل شرح کے حساب سے جن کی صراحت کر دی گئی ہے ٹی الی ل اوا کئے جا کیں گے۔

اور آئندہ پدل فوجیوں کو آٹھ یا دس روپے اور سوار کو جیس تا تمیں روپے ، ہانہ اوا کئے جا تمیں

ے۔بادشائی حکومت کے مستقل آیام کے بعد وہ اعلیٰ ترین عہدہ کے جا کیراور نذرانے کے مستحق ہوں ہے۔

الل حرفد کے متعلق یہ داختے ہے کہ فرگیوں نے اگریزی مصوعات کو ہندوہ تان میں رائج

کرکے ، جولا ہوں ، بذافوں ، بزہیوں ، لو ہاروں اور جو تا بنانے والوں کو بے روزگار بنا دیا ہے اور

ان کے چیئہ پر قبضہ جمالیا ہے یہاں تک کہ جرقتم کے دلی اہل حرفہ کو بھکاری بنا دیا ہے لیکن

ہارشاہی حکومت کے تحت دی اہل حرفہ خصوصی طور پر بادشاہوں ، راجاؤں اور امیر لوگوں کی

فدمت میں ملازم ہوں کے اور بلا شبہ بیان کی خوش حالی کی ضائت ہوگ ۔ اس لئے ان کار گروں

کو انگریزی ملازمت کو جھوڑ دینا چ بینے اور مجاہدین کے ساتھ ٹل کر فد ہب کی خاطر جنگ کرنی

ہائی اور اس طرح سیکولراوردوا می خوشی کا حقد ار بنا جا بئے ۔

پنڈتول فقیرول اور علما کے متعلق پنڈت اور فقیر ہندو اور مسلمان کے سر پرست ہیں اور
یور بین دونول مذاہب کے دشمن ۔ چونکہ اس وقت جنگ انگریزوں کے خلاف فرہب کی وجہ سے
چل رہی ہے۔ بنڈتول اور فقیرول کومیر ہے پاس ضرور آٹا چاہیئے ،اور اس پاک جنگ ہیں حصہ لیما
جاہئے ورٹ وہ شرع اور شاستروں کے مطابق قصوروار ہول کے لیکن گروہ آتے ہیں تو بادشای
حکومت کے دچھی طرح قائم ہونے کے بعد انہیں زہین محافی ہیں دی جائے گی۔

آخریں بیسب کو معلوم ہونا چاہئے کہ ندکورہ بالاطریقوں میں جو بھی اس اشتہار کے مشتہر ہونے کے بعد انگریزی حکومت کا وفادارر ہے گا اس کا تنام ملاقہ صبط کر بیا جائے گا اور جا سُدِ ادلون لی جائے گی ،اے اور اس کے پورے خاندال کو قید کرلیا جائے گا اور بالاً خربلاک کردیا جائے گا۔

#### حواثی دیآخذ

1۔ دبلی گذف 7 8 8 میں شائع ہوا تھا جسے فرینڈ آف اغریا سیرام ہورہ کی اشاعت مورند 17 كوبر 1858 من دى دلي مليم كيم كينوان درج ذيل تبره كے ساتھ شائع كيا تھ: '' و ہلی گزے نے بغاوت ہے متعلق ایک اہم تاریخی مضمون ٹاکع کیا ہے۔ بور و بین مُداق کے تحت میہ پہلا مینونیسٹو ہندوستان ہے ٹاکع ہوا ہے جس میں شکایات کی پہلی فہرست دی گئی ہے اور مہلی کوشش کی گئی ہے كدلوگوں كو بقير ند ب كے وعدوں كے ذراجه بحركا بإجائے گا۔ بيا يك اعلانيه كى شكل ش ب جو بادشاہ دبی کی (بکیشنرادہ فیروزشاہ) کی جائے ہے 25اگست 1857 کو ہندوستان کے لوگوں کے نام شائع ا مرابقہ کی شکایتوں کی سراحت کی تئی ہے اور اس کے حل کا دعدہ کیا گیا ہے آگر وہ جا میں اور ہمت کے ساتھ برانی حکومت کے ہے جنگ کریں۔ بیلین کرنامشکل ہے کہ اس تشم کی دستاویزات کی کوئی بنیادنہ ہووہ جانتے تتے۔وہ سے بھی جانتے تھے کہ شکانیول کو دور کئے جانے وجھی نہیں محسول کیا گیا۔اورا گر واقعی الزامات جوعوام لگار ہے تھے اتو انگلوا غرین کتنی ہل کت آمیز تعظی میں تھے کدانہوں نے من کے مزات اور ضرورة ں ،ان ساز شوں کے جانے کے بعد جو شمراد ہے برسول ہے کررہے تھے،اور وہ بیشن کو میال جو ہندو اورمسلمانوں میں رائج تنمیں کہ آگرین ول کا صفایا قریب ہے جبیسا کہ یا دشاہ نے زمینداروں ہے خطاب کیا ہے۔ بداطان کہ ماں گذاری جابرانہ ہے اور سے کم ہونا جاہئے ، کی صرف امید کی جانی عاہے۔ قائم بن جو عام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں ، حیک کیڈ ہے لے کرمسٹر کو بڈن تک،سب نے ہمیشہ سستی روٹیال مہیا کرنے اور کم گذ ری کے وحدے کئے تتھے۔ بیدوحدہ کے ہرزمیندارا بنی زمینداری میں م لك ومخذر بهوگا فطري تقداوروه به نتاته جو بهم نيل جائة يتح كداب بھي جا كيرداراند نظام مضبوط تھا۔ ليكن اگر ہم نے کئی ایک عام پیند جذبت پر گنز کیا ہے تو یہ کہی حق کوختم کر کے کیا ہے۔ یہ کہ دعیت اور زمیندار ا یک بی عدالت بیل کھڑ ہے ہوں ا کی رجحان کے مطابق ایسا تھا جس نے ہماری حکومت کو ہوگوں کے کے بے مزہ کردیا تھ۔اعلانے میں بیکہا گیا ہے" بیرسب سے زیادہ جابراند ہے۔" وی فرینڈ آف اعلایا 7 اکتوبر 1858 میں 939 مزید دیکھیے ،رضوی فریڈم اسٹرگل ان ہوئی ،جلداول ص455 2-ال اعلائييس بدائع كيا كياب 3-انگریزی میں مجاہد' کاتر جمد Fanatic یعنی'' متعصب'' کیا گیا ہے جو گمراہ کن ہے۔

## بهندوستان كي تهذيبي وراشت اورظفر كاشعري سرمايي

مندوستانی تہذیب جن عوامل سے عبارت ہے ان میں مبت ،رواداری ،زم مراجی ،حسن خلق اوراحر ام انسانیت کو بنیادی اہمیت حاصل ب\_ تاری شاہر بے کداس ملک کواسیے قبضے میں لیے اور بہال حصول افتدار کی خواہش میں آنے والوں میں سے اکثر کوآخر آخر مایوی ہاتھ کی اور انسیں عارضی فائدول پر بی اکتفا کرنا برا۔ غزنوی سے لے کر انگریزول تک اکثر حملہ آور بہال اپنی سلطنت قائم كرنے اور اس مونے كى چڑ يا كوائے بس مي كرنے كے ارادے ہے ہى آئے كيكن انہیں تھوڑی کی دولت یا چندونوں کے جابرانہ اقتدار کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ غزنوی ،غوری ، ا درشاہ ،عبدالقادررومیلہ کوتاریخ نے کثیرا کہا تو انگریز وں کو جا برحکمراں۔ان حملہ آوروں میں ہے ال ملک میں انگریزوں کی مدت قیام سب سے زیادہ (90اور عملاً 90) سال ہے لیکن انھیں بھی ال ملک کے عوام نے بحثیت مجموعی پسندید گی کی نظروں سے نبیس دیکھا۔ اسباب اس کے بہت ے تلاش کے جا مجتے بیل لیکن باکل سامنے کی وجہ یہاں کے مزاج سے اوا تفیت یا بہاں کی تہذی صورت حال کی پروانہ کرنا ہی سمجھ میں آتی ہے۔اس کے برخلاف ایک ایسا خاندان بھی اس مل پر حکمرال رہا جس کی شیاد بایر نے رکھی اوراس کی اوالا دصد بول بیبال برسر انتزار ری وشید مفل کہتے ہیں۔ تاری کے دامن میں اس بات کے بھی ثبوت کٹر ت سے موجود میں کہ اس فاندان نے ہندوستال کے بڑے جے برحکومت کی ، پہ حکمرال جس تہذیب کے امین تھے اے یہاں کی تہذیب سے آمیز کرے انھوں نے ایک ٹی ورزیادہ متول تہذیب کی بنیاد ڈ کی اور اے پروان پڑھایا ، جے ہندار انی تبذیب کے نام ہے ہم نامرف جانتے ہیں بلکداردو تبذیب کی صورت ہیں ہے آج بمی جاری زندگی میں موجود ہے جس طرح ندکورہ یا احکمرانوں کی تا کا می کے اسباب تاریخ کے دمن جل موجود ہیں 'سی طرح منتل نظر انول کے کامیا ب دوراننڈ ار کے اسباب بھی ، اوران اسباب بیس سب سے داختے نمایاں اور روثن سبب مغل حکر انوں کا اس ملک اور بیبال کی تہذیب ہے گاؤی سمجھ میں آتا ہے۔ مفلوں اور دوسرے حملہ آوروں (بشمول انجریز) میں فرق بھی یہی ہے کہ اقل الذکرنے یہاں کی تبذیب کے ساتھ دلچیں بعلق اور ہدردی کا معالمہ کیا جب کہ آخر الذکرنے اپنی تہذیب، ایے تصورات، اپنے فیشن اور اپنے ند مب کو یہائی تھو سے کی کوشش کی۔

جندوستان کو جو بات سب سے زیادہ راس آئی ہے اسے ہم رنگار کی یا کھڑت میں وصدت سے تھیر کر سے ہیں۔ صاحبابِ نظر واقف ہیں کدان دونوں خصوصیات کا تہذیب کی تشکیل میں کیا کردار ہے۔ لہٰ دااگر اسے پروان چڑ ھایا جائے تو یہاں کے لوگوں کا دل بھی جیتا جا سکتا ہے اور یہاں امن بھی تائم رہ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرار دیتے اپنایا جائے تو تاپند یدگی مقدر ہوگ۔ مغلوں نے اس راز کو پالیا اور کا میاب رہے جب کے انگریز اقتدار ، طاقت ، تہذیب ، روش خیالی مغلوں نے اس راز کو پالیا اور کا میاب رہے جب کے انگریز اقتدار ، طاقت ، تہذیب ، روش خیالی و نیرہ کے غرور ہیں اس راز کو مغلوں کی طرح نہیں بچھ سے جس رنگار کی کا او براشارہ کیا آئی اس کی مثاب ، خرایشہ تعدید ، رسم و کو مثاب ، خرایشہ عبدت ، رسم و ردائی ، اب س اور ربین بین کو یا ہم جگہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ انداز نظر آتا ہے۔ ہم سے تبذیبی رنگار کی کے علادہ اور کیا تام وے سکتے ہیں منی حکم انوں میں اکبر ، جہا تھیر ، شاہجہاں اور شہرادہ و راشکوہ اس تبذیب کے سب سے بڑے پارکھوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس منام شہرادہ و راشکوہ اس تبذیب کے سب سے بڑے پارکھوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس منام کے حاصل جی انہ جہائی ہم بی جس منام کے حاصل جی انہوں میں اکبر ، جہا تھیر ، جس منام کے حاصل جی انہوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس منام کے حاصل جی انہوں جی انہوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس منام کے حاصل جی انہوں جی انہوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس منام کے حاصل جی انہوں جی انہوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس منام کے حاصل جی انہوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس منام کے حاصل جی انہوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس منام کے حاصل جی انہوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس منام کے حاصل جی کون فراموں کی حیثیت سے تاریخ میں جس منام کے حاصل جی کون فراموں کی حیثیت سے تاریخ میں جس سے بورے پارکھوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس میں جس سے میں کی حیثیت سے تاریخ میں جس میں کی کون فراموں کی حیثیت سے تاریخ میں کون فراموں کی کون فراموں کی حیثیت سے دیں کے دوسر سے کون فراموں کی کی کون فراموں کی کون فراموں کی کون فراموں کی کے دوسر سے کی کون فراموں کی کون فراموں کی کی کون فراموں کی کے دوسر سے کی کون فراموں کی کون کو کو کون کو کون

 مسي - بادشاه ادرولي عبداس كي مرضى كے مطابق مقرر ہوتے تھے۔مغلوں كوعوام كى جومجت الى تھى أس میں و فاداری اور عقیدت کے غلبہ کے پیش نظر سلسلہ و مشاہت چل تو رہا تمالیکن اس طرح جے بیار کی آخری سائسیں چلتی ہیں۔اس بس منظر میں اپنے چیش روؤں کی طرح کی تربیت اور تعلیم حاصل کرنا ظفر کیلئے ندمناسب تھانہ ممکن ۔ لہٰذا ظفر نے شہہ سواری ، شمشیرزنی ، معاملات حکومت وغیرہ سکھنے سے زیادہ ادب الغت ، تصوف ، شاعری اور خوش نویسی کی تربیت حاصل کی ۔ ظفر کے چیش روشاہ عالم کی سلطنت "ازوبلی تا یالی، تقی تو ظفر کے بہا درشہ کی حیثیت ہے بادشاہ و بلی بنتے کے بعد ان کی حکومت قلعد معلی اور آس یاس تک محدود ہوکر رہ گئی ۔سیاس ورمعاثی حالات واندردنی اور بیرونی دشمنول کے خوف اور مختف چپقنشوں نے بہادرش و نفر کو چین سے نہ بیشے دیا۔ان حالات نے یادش ہے جسم ہی نہیں ہمت اور حوصلے کوبھی کمرور کر دیا۔ایسے عالات مين 1857ء آهيا جواصلاً صديول كر محنت سے تيار كي تنديب يرايك بالكل الگ تهذيب كي یلغار اور ہندوست نی نقافت کو جڑ ہے اُ کھاڑ بھینکنے کی کوشش ہے عبارت ہے۔اس ملک کی مٹی اور يهال كى تہذيب كے عاشقول في اسے بيانے كى آخرى كوشش كى ۔ اس كوشش كو بمارى تاريخ في مہلی جنگ آ زادی کا نام دیا۔ جس کی قیادت کا بوجھ بہا درشہ وظفر کے ناتوں کا ندھوں پر آیالیکن نا کا می مقدر ہو چکی تھی ۔سوساری کوشش برکار 1 بت ہو کمیں اور ہزار بااہلِ وطن (بشمول بادشاہ واس کے اہل خاندان) کی جانوں کے زیال کے ساتھ انگریز قلعۃ معلیٰ پر قابش ہوکر برمرِ افترارا کیا۔ بہادر شاہ ظفر کی گرنٹ ری اور جلا وہنی کے ساتھ مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بہا در شاہ ظفر بحثیت بادشہ تا کام قرار بائے۔لیکن بحثیت معمار تبذیب ان کا پاید کافی بعند ہے کہ دب بھی تہذیب کی ایک شاخ ہے۔ اس شاخ کے سب سے خوشنما اور رنگ برنگے بھواوں کومختلف اصناف شاعری کی شکل میں بہا درش ہ ظفر کے دواوین میں دیکھا جاتار ہاہے ادر دیکھا جاتارہے گا۔ جیہا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے ظفر کی شخصیت اور مراج سازی میں جن عوامل کوزیادہ بمیت حاصل ہے ان بیں برسم اقترار اور حکمر ال طبقہ کے مراسم سے زیادہ ادب ور تہذیب کے مراہم کی کارفر مائی ہے۔ہمیں تلفر کی شخصیت کے اظہار کا سب ہے موٹر ذراجہ ان کی شاعری نظر آتی ہے جو اوروی صدی کے دیستان دبلی کی تن مخصوصیات اینے دامن می رکھتی ہے۔ ا ارویں صدی بلکہ جیسویں صدی کے نصف اذل تک ہماری شاعری کی تہذیب میں استادی شاگردی کے ادارے کواس حد تک اہمیت حاصل تھی کہ ہے استادا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ اور شابراد مع يمى اكراس ميدان بين قدم ركهة توانيس بمي كسي شاعر كواستاد تشليم كرنا يرتااوراس ے باتا عدہ اصلاح کینی پڑتی دوسری طرف جوشاعراس منصب پر فائز ہوتا ظاہر ہے کہ با کمال تو ہوتا ہی ، معاشرہ میں بحیثیت استاد شاعراس کا وقار اور اعتبار اور بڑھ جاتا۔ بہا درشاہ ظفر کے تعلق ے بیاعزاز ہمارے تین اہم شعراء کونھیب ہوا۔ جن میں شاہ نصیر، ذوق اور عالب شامل ہیں۔ شاہ نصیر اردو شاعری کی تاریخ میں این نہایت منفرد اندا زخصوصاً اپنی ردیفوں اور عام رویم شعرى سے الگ مضامين كے لئے مشہور ميں ، جے ہمارے تاقد من نے اسے اسے طور پر تنقيد كى سوٹی پر برکھا ہے۔ خلیل الرحمٰن اعظمی نے شاہ نصیر کے اس روئے کواستادی اور پہلوائی ہے تعبیر کیا توحمس الرحمن فاردتی نے اے شبت قدر قرار دیتے ہوئے شاہ نصیر کو خیال بند شعراء کی صف میں عکددی ہے۔نصیر ور ذوق کے دبستان کی تربیت کی وجہ ہے بہا در شاہ ظغر کے کلام میں بقول خلیل الرحمن اعظمی سیاٹ نظم نگاری ،شعر بازی ،تضیع او قات اور بے معنی ولت گزاری لیمنی شا انصیر جیسی رولیفیں اورمضامین بھی ملتے ہیں اور ذوق کا انداز بھی کلام ظفر پرسرسری نظر ڈولینے یا بے تو جہی ے اس کا مطالعہ کرنے برقاری ندکورہ بالاحوالوں کے باوصف ٹلطائبی کا شکار ہوسک ہورہوا بھی ہے۔اسیے زمانے کے نہایت ذبین قاری اور جمارے صعب اول کے اوب فہم نقاد اور اولی مؤرخ محمد حسین آزاد کے ساتھ اس تعلق ہے جب بیرمعامہ پیش آیا قر پھر کسی دوسرے کا پوچھٹ ہی کیا مجمہ حسین آزاد کے برے میں سب جائے ہیں کہ وہ ذوق کے شاگر دیتھے اور انھیں اپنے عہد بلکہ ہر عبد كاسب بينه المستحيق تھے۔ انھاں بيانھم كے شعرى مرمائے اور اس جوالے ہے ان كے ا تنیاز ات کوایتے اس د کے جے میں ہول دیا۔ بعد کے نالدوں نے آزاد کے ظفر کے ساتھ کئے ئے اس نا واسلوک پر بج طور پر تقید بھی ک جن میں ہ فظ محمود شیرانی ہے لے کر خیل الرحن اعظمی تب متعدوة بل ذكرا الاء شامل ہيں۔

و خی ارت کا مدما ہے ہے کہ بہادر شاہ نظر کے یہاں ای شاعری بھی کافی ملتی ہے جوانھیں این شاعری بھی کافی ملتی ہے جوانھیں این عبدی نہیں ہے جہد بی نہیں ہے جہد کا برکر ملتی ہے لیکن ظلم این عمل بین نہیں ہے جہد بی سیار کر ملتی ہے لیکن ظلم کی تقدیر کو کی سیجے جس نے نہیں بحثیثیت ہا دشاہ نا کا میں بحثیثیت قائد کر یک سزادی کمز وراور بحثیثیت ہی تقدیر کو کی سیجے جس نے نہیں بحثیثیت ہا دشاہ نہیں تاکہ کر یک سزادی کمز وراور بحثیثیت ہی تاکہ کر یک سزادی کمز وراور بحثیثیت ہی تاکہ کر یک سزادی کمز وراور بحثیثیت ہی تاکہ کر یک سزادی کمز میں سل خی ابریز میں سل خی بغض میں بھاڑ، کھر ل میں بھاڑ، رستم کے دائت،

طلیغم کے دانت، بادام میں شاخ ، انجام میں شاخ ، ارض وسا کے طبق، قبل اعبود بسرب الفلق جیسی ردیفول کو بر سے والا ، ذہنی قلابازی کا خوگر اور تافیہ ہیا کی حیثیت ہے زیاد و مشہور کیا۔

ہم اپنے ندکورہ بالا دعوے کی دلیل کے بطور آپ کی خدمت میں بہدر شاہ ظفر کی اس شاعری ہے پچھٹالیں پیش کرتے ہیں جن سے ظفر آگیم سخن کے حکمراں اور تہذیبی ورثے کے این کی حیثیت ہے سما منے آتے ہیں

> دل وجن سوزش فم سے پھنکے جائے ہیں کیا سیجے لگی ہے آگ وہ اس خار وخس میں بچھ نہیں چیتی

سوزش دل کو بھی کیا خاک بھاتے میری جھے کو رسوائے جہاں دیدہ تر کرتے ہیں

عین گرے میں مرے سیند و دل میں موزاں دیکھو اس شدت باراں میں بیا کمر جلتے ہیں

وفور گربیے نے بیرے بچا لیا ورنہ جلا چکی تھی مری آہ اٹکبار مجھے

لخب دل آنسوؤں کی رو میں ہے آتے ہیں کیا تماش ہے کہ یال بہتی ہے سیلاب میں آگ

شب ال کی برم ہیں کیوں شمع ہوگئی خاموش گر مری شمیر سوختن گئی ہوگئ ان تمام اشعار میں سوزش دن اور گریہ کو بنیا دی اور کلیدی ابھیت حاصل ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ریٹ عری گھن اس عہد کے فیشن کے مطابق ہے؟ کیا اس شاعری ہیں گھن ایک ناکام ماشق کی داستان بیان کی گئی ہے یا کیا محض نفظی کرتے ہازی دکھائی گئی ہے اور اس مضمون کو طرح ہے شہری ہیں باندھا گیا ہے؟ ہمارے دنیال ہیں ان موالات کا جواب دینے کیلئے ہمیں شاعر یا ستکلم کی زندگی کے وقعات پرنظر ڈائنی ہوگی ۔ پہلے مواں کا جواب کوئی بھی فور کرنے والد اور شاعر کی زندگی اور عہدے وا تغیت رکھے والدا شات ہیں نہیں و سیکنا۔ دو سرے موال کے جواب کی تلاش میں جب جواب دینے والے کوش عرکی حیثیت کے بارے ہیں معلوم ہوگا تو وہ آسے تا کام عاشق قرار دینے میں تعلق کرے گا ۔ پھر لفظ عیش پر تجور کرے گا اگر عشق و عیش موال میں استعار دینے میں تکلف کرے گا ۔ پھر لفظ عیش پر تجور کرے گا اور شاعر کو تا کام خشق کے اس محاف پر بنائے گا جے زندگی کہتے ہیں اور زندگی بھی باوش ہی ، جیسے ہی باوش ہی کی خید کو در پیش مسائل زیر بحث آ تحری مرطے پر تیج میں کو را ان کے عہد کو در پیش مسائل زیر بحث آ تحری مرطے پر تیج میں کو را ان اشعار میں اپنے عہد کے سوز وساز اور در دو داغ کوش عرف والم کمال فرنکاری کے ساتھ اپنی شاعری ہیں آئے تھی ہو وساز اور در دو داغ کوش عرفے کمال فرنکاری کے ساتھ اپنی شاعری ہیں گئے کہ در کورہ بالا اشعار ہیں آئے نیکر دیا ہے۔ آگر تجوریہ گار اس نیتے پر پہنچ گا کہ ذکورہ بالا اشعار ہیں آئے نیکر دیا ہے۔ آگر تجوریہ گار اس نیتے پر پہنچ گا کہ ذکورہ بالا اشعار ہیں آئے نظری قرار شہیں دیا جا سائل اس نیتے پر پہنچ گا کہ ذکورہ بالا اشعار ہیں آئے نے کہ در آخری مرطے پر تیج کے پر پہنچ تا ہے کمال فرنکاری کے ساتھ اپنی شاعری ہیں آئے تو کی ہی تھیں تھی تو رہنے کر بیار ہی ہو سائل اس نیتے پر پہنچ تا ہے کہ معلق کی ان کو قطعی قرار شہیں دیا جا سائل ۔

ظفر کے کلام میں حزن و ملال ، رنج وغم ، عبرت ، دنیا بیر ری وغیر و اور مض مین تصوف کے ساتھ ساتھ کیف ون طاور شکفتگی و معصومیت کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ ان تمام منامن کو صنب غز ب میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ہم نے حزن و مذل کی کیفیت والے اشعار مثال کے کیفیت والے اشعار مثال کے کیفور پرآپ کی خدمت میں چیش کئے۔ ن طوشکفتگی کی مثالیں بھی ملاحظہ ہوں رابت کس مگل کو سکتے ہم نے لگایا تھا ظفر ربت کس مگل کو سکتے ہم نے لگایا تھا ظفر بیرہن جو عظر کی خوشہو میں ہے ڈوبا ہوا

جس رات تفری آنے کی اس برق وش کی بال محمر کا مرے جرائے مر شام ہس بڑا سنبستال میں سر شام ہوئی مشک افشال لے کے خوشبو ترنے گیسوئے معنمر کی ہوا

رُخ پہ کیا زاف ترے غنچہ دہن جیموٹے ہے ہم سیہ بختوں سے آخر کو وطن جیموٹے ہے

کبول میں کیا رہے احسان تھے اے قاتل کہ زخم زخم کے منص سے دعا تکلی ہے

شہ کوں کہ شوق کی گرمی سے دل کا داغ جلے وہ کہہ گئے ہیں کہ آئیں کے ہم چراغ جلے

تہارے نتش کت پا کے بوے لینے کو رہی ہے ان آفاب آیا دھی ہے سانے کی ماند آفاب آیا

ہمسری کی تری رفتار ہے جب فیتے نے

قبہ طفر ہے اک کبک دری نے بارا

مثال کے لئے نتخب کئے گئے ان اشعار بین مضمون و منی آ فریق بھی اعلیٰ در ہے گ ہے

مثال کے لئے نتخب کئے گئے ان اشعار بین مضمون و منی آ فریق بھی اعلیٰ در ہے گ ہے

مہار ہے تفش کو بائد آ قرب آیا

زمیں یہ سایہ کی بائد آ قرب آیا

ہمسری کی تری رفنار سے جب فتنے نے قبہ فتار سے جب فتنے نے مارا فہتہہ طنز سے اک کبک دری نے مارا منا کع لفظی ومعنوی اور رعایت ومناسبت کا بھی فاطر خواہ التزام ہے ۔ رات من گل کو گلے ہم نے لگایا تھ ظفر بیرہن جو عطر کی خوشیو میں ہے ڈوہا ہوا

کبول میں کیا ترے احسان تیج اے قاتل کہ زخم زخم کے منھ سے وعا، تکلی ہے

سنبلتال میں سر شام ہوئی سٹک افثال لے کے خوشبو ترے کیسوئے معیر کی ہوا

اور مٹال کے تمام اشعار میں زبان کا ایک خاص در ہے پر استعمال اس امر پر ولالت کرتا ہے کہ بی قلع معلیٰ کی وہ زبان ہے جس پر ظفر کو حاکمانہ قدرت حاصل ہے اور وہ بادشاہ بند جیسے بھی ہوں اس زبان کے بادشاہ کی این کی حیثیت مسلم ہے۔ اس زبان کو اردوئ معلی کہتے ہیں اور اکثر مع صرو ما بعد کے شعراء (بشمول ذوق) نے اس سے فاکدہ اُٹھایا ہے اور ای زبان کے فین ہے وہ اردوشاعری کی تاریخ میں زمرہ اسا تذہ میں شامل اور قابل ذکر ہیں۔

ظفر کی شاعری بی زنجیر، صید داورتفس کی علامتون کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان علامتوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان علامتوں کی باہیت اور کلام ظفر بیل ان کے استعمل کے اسباب پرغور کیا جائے تو نتیجے بیل جومطاحہ سامنے آتا ہے اس میں ہم را تہذی وریئے بعثی غزل کے روایق لفظیات ومضابین ہی نہیں عہد ظفر میں ہندوستان ور بادش ہندوستان کو در بیش صورت حال اور اس کے تمام پہلوروش ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ ہند بحیثیت شعرا ہے عہد کے مسائل پرد قبل کرتا ہوا بھی نظر آتا ہوا وہ ان شعری طریقہ ہائے کار کا استعمال بھی کرتا ہے جو بیان شدہ واقعات کو شاعری بندویتا میں بندویتا ورائے۔ چند مثالیس بلاحظہ ہول ہے۔ چند مثالیس بلاحظہ ہول ہے۔

نہ تنگ ہوں ہمیں صیاد کیوں قنس میں کرے غدا کسی کوکس کے یہاں نہ بس مرے یہ کہہ دو شع سے گل کیر چیوڑنے کا نہیں ادادہ ال نے ترے تاج ور کا باعدہ لیا

جہال میں اور تو ڈرتے ہیں غیر سے لیکن ظفر رہے ہے جمھے اپنے آشیاں کا خوف

کوئی بلا ہے خات زندان آسال چیشنامال اس ہے ہے۔ جب تک ہوں

ان تمام اشعاد کے پرد ہے جی جو تن سرز ہودہ کس ذبنی کیفیت ہے گذر رہا ہے کس طرح کے حالت اُسے در چیل جی اور گردو پیش کا ماحول اس کے لئے کس در جہنا موانق ہے اس بات کو مرسم کی مطالعہ ہے بی محسول کیا جا سکتا ہے۔ غزل کے اشعار کوجن خصوصیات کا حال ہونا چا بیٹے بینی استعارہ ، تشبیدا درد گیر صن کے لفظی دمعنوی ، ان کا بھی ند کورہ بالا اشعار میں خاصہ الترزام ہے ۔ خاص طور پر مثال کا دو سرا شعر جس جس شع گل گیرا درتا چیزر جی با ہم مناسبت اور رعایتوں نے اسے اعنی در ہے کا اولی بیان بھی بنا دیا ہے ۔ عرض کرنے کا مدعا ہے کہ بہا درشاہ ظفر نے اعلیٰ در ہے کے شعری بیرائے جس غزل کی زبان جس خود پر گزر نے والی کیفیات کا بیان بھی اس طرح کیا ہے کہ ہم ان کے شب ورد ذکوان اشعار میں آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے جی کہیں کہیں اتھوں نے باکل راست انداز جی اور اکبرے بن کے ساتھ ساتھ دیکھ سکتے جی کہیں بھوں نے باکل راست انداز جی اور اکبرے بن کے ساتھ الیے اشعار بھی کے جیں جوان کی کیفیت اور اس صورت حال کی تر جمانی کرتے جی جس جس الیے اشعار بلاحظہ ہوں:

کول نہ رئے وہ الا اب دام میں صیاد کے بیشنا دو دو پہر اب تخت پر جاتا رہا

اعتبارِ مبر و طانت خاک میں رکھوں ظفر نوج ہندوستان نے کب ساتھ نیبو کا ویا پہلے شعر میں ہما کا استعارہ اور دوسرے شعر میں ٹیپوسلطان کی بہتے کے ذریعے نظفر نے اپنی حالت زار بیان کی ہے۔

مخضراً پیرض کرتا ہے کہ ہندوستان ہیں مغلیہ حکومت کے آخری تا جدار کا نام اگرا یک ناکام بادشاہ کی حیثیت سے تاریخ میں درج ہے تو ایک کامیاب شاعر، تہذیب کے قابل ذکر معمار اور رہنما کی حیثیت ہے بھی بہادرش ہ ظفر کو جماری ادبی و تہذیبی تاریخ ہیں ہمیشہ احترام کی نظروں سے دیکھا جا تارہے گا۔ بقول علاء الدین خالد:

" بہا درشاہ ظفر کی سلطنت قلعة معلی تک محدوور بی لیکن اس کی شاعری زمان و مکان کی حدول کو بار کر مٹی ۔ سلطنت اے لئے و فی شاعری سال کی آبرور کھ لی۔"
آبرور کھ لی۔"

(بها درشاه ظفر بن اورشخصیت معجد-5)

# انقلاب لكھنۇ كى ايك گمنام مثنوي

ارددادب میں 1857ء کے انقل باکھنو کے متعلق مقابلتا کم لئریچ بایا جا تا ہے ہیں وقت تک میری دگاہیں جو پھی تاقی سے میری دواردو شنویاں ایک مطبوعہ دومری فیرمطبوعہ جھی ہوئی مثنوی تاجدار اور دو اور فیرمطبوعہ مثنوی ' رشک ماہ تمام' ہے۔ اس کا ایک قلمی نسی میرے اور دو اور فیرمطبوعہ مثنوی' رشک ماہ تمام' ہے۔ اس کا ایک قلمی نسی میں باس محفوظ ہے جو اسلی مسودہ تو نہیں ہے پھر بھی جس تنم سے میرشنوی کھی گئی ہے ہی تا میں مثنوی میں کی جگر اس میں بھارہ ہوتا ہے کہ بیہ مثنوی خودصا حب مثنوی نے اپ قلم سے کھی ہیں جس سے بھارہ ہوتا ہے کہ بیہ مثنوی خودصا حب مثنوی کے شروع یا آخر میں نہ ہو کا تب مثنوی کا تام ہے میں تاہوں کہ انتقاب کا میری رسانی ہو گئی ہے اس قلمی مثنوی کا کوئی دومر انسی مجھے ہو کا تب مثنوی کا کا کی دومر انسی میری رسانی ہو گئی ہے اس قلمی مثنوی کا کوئی دومر انسی مجھے کہیں نظر نہ آیا اس لئے میں کہ سکتا ہوں کہ انتقاب نامنو کے متعلق بیگنام اور اق ایک ایسا و کی خزانہ ہیں۔ حور مارسے قو می المربح میں ایک قلیل ذکر اضافہ کے جاسے ہیں۔

162 صفی می تلی مثنوی جس میں تقریباً چودہ سواشعار ہیں پچھا ہے جہم اوراق ہیں جن ہے بید بھا تا بھی دشوار ہے کہ صاحب مثنوی محمد رضا خال عاش کون تھے اوران کا وطن کہاں تھا۔ اگر مثنوی کے آخر بس کسی تامعلوم شاعر ربلہ کا قطعہ تاریخ شامل شہوتا تو شدید یہ بھی پہتے نگا تامشکل ہوجا تا کہاں مثنوی کا تام '' رشک ماہ تمام'' ہے۔ اور مثنوی کے شاعر نواب محمد رضا خال عاش کسی صنبط کے بیٹے تھے ۔ جنھیں جراکت اور تا تی ہے شرف کلمذ حاصل تھا۔ ربط نے اپنے استاوزاوی مشنوی کے بیٹے مثنوی کی بحر میں جوقععہ تاریخ کھا ہے اس میں صغت تو شع میں جار پا نچ شعر بھی کہ میں جوقععہ تاریخ کھا ہے اس میں صغت تو شع میں جار پا نچ شعر بھی زادے استاد کے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایس کی استاد کا تام نواب نوازش علی خال تھا اور پھر اپنے استاد کے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے است دکا تام نواب نوازش علی خال تھا اور پھر اپنے استاد کے ایس جن صاحب میں کا ذکر کیا ہے۔

تخلص مر شعر میں "منبط" تما ضدا اپنی رحمت میں دے ان کو جا تن فینان "جرائت" ہے ان کو تدیم ہوئے بعد ان کے تنے ناتخ تدیم محر رضا خال ہیں ان کے خلف وہ ہیں درج عظمت کے در شرف تخلص ہے عاشق ہیں، اے نیک نام رہا ان کو علم معانی سے کام محر رضا خال علی مقام محر رضا خال علی مقام کمی مشوی "دخک ماہ تمام"

ای تطعمة ارزخ ہے پہتہ چاتا ہے کے مثنوی انقلاب 1857 و کے بعد بی 1275 ھے شروع کی گئی اور 1276 ھے بیں کمل ہوگئی۔

> پچر میں ہے ابتدائے کلام چھیر میں ہے انتیائے کلام

(1) حمد ونعت (2) درمدح جناب امير عليه السلام (3) بيان دجه تصنيف مثنوي (4) بيان

رداد ا 1271 ه (انقلاب یکھنو) (5) لمال نمودن شاعر براختلال (6) ساتی نامدرردا کی لندن (7) ساتی نامدرتید جان عالم (8) در بیان دا فلرسلطان عالم در کل (بعدر ہائی قلد فورٹ ویلم) (9) ساتی نامدرتر بیف سرا پا جان عالم (10) ساتی نامد در صف مکان (11) ساتی نامد در وصف مکان (11) ساتی نامد در وصف مکان (14) تطع تاریخ مرعت اسپ (12) ساتی نامد در قصیف باغ (13) ساتی نامد در وصف مکان (14) تطع تاریخ دیل در جبال تک مثنوی کے باٹ کا تعلق ہے اس مثنوی میں مجمی کم و بیش '' انقلاب تکھنو'' کے وی واقعات نظم کئے گئے ہیں جنمیں نوو' جان عالم'' نے مثنوی میں مجمی کم و بیش '' انقلاب تکھنو'' کے وی فتی کہنے یا نیک نفسی کہنے'' جان عالم'' نے اودھ کی رائے عامد کے فلاف نواب علی نقی خال مداد المہام کے کردار کو سنجا لئے کی کوشش کی ہے حالا نکہ تکھنو کا بچہ بچہ آج تک نواب علی نقی خال کو اودھ کا المہام کے کردار کو سنجا لئے کی کوشش کی ہے حالا نکہ تھنو کا بچہ بچہ آج تک نواب علی نقی خال کو اودھ کا میں اگر یزول کے قدم مضوط کرنے کی بہت ہوئی فرمدواری نواب علی نقی خال ہے ہوئی ہے کہ اودھ بھی انگر یزول کے قدم مضوط کرنے کی بہت ہوئی فرمدواری نواب علی نقی خال ہے میا کھر نواب علی نقی خال کے میان کی کوشش کرتے ہیں۔

'' رشک ماہ تمام'' کے مصنف نے لکھنو کی رائے عامہ کی تر جمانی کرتے ہوئے تو اب علی نتی ف کو ہی اس مازش کا ذمہ در رقر اردیا ہے چونکہ اس زونے میں لکھنو کے خواص سے لے کرعوام سے نے کرعوام سے نواب علی تقی خاس کا نام لیزا فال برسمجھتے ہتھے اس لئے'' رشک ماہ تمام'' میں ان کا ذکر'' عقل کل'' کہ کرکیا گیا ہے۔ غالبًا اس دور میں نواب علی نقی خاس کو یا مطور پر'' عقل کل'' بی کہ جاتا تھا۔

ویا کچھ نہ سلطان نے اس کاجواب وین '' کو بادیا شنب نہ ایسا سجھتا تھا میں تم کو آہ نہ کہا کیا تھا تھی تم کو آہ کہا کیا تھا تم نے ہوا اُب یہ کیا تمہاری نہیں اس میں صاحب خطا تمہاری نہیں اس میں صاحب خطا واہ واہ داہ دیا ''خطا اس میں کیا میری عالیجناب خطا اس میں کیا میری عالیجناب خطا اس میں کیا میری عالیجناب

مقدد کا میرے فقط پھیر تھا نہیں اس میں کوئی ہے میرا تصور یقیں آپ جانیں اے اے صنور میں ذرو تھا مجھ کو کیا آفاب میں قطرہ تھا مجھکو بنایا آفاب کول میں قطرہ تھا میری شایا آفاب کروں مختمر عرض گرچہ ہے طول کرو التجا میری شایا آبول کرو اب نہ رد آدئرم کا سوال کرو اب نہ رد آدئرم کا سوال مناسب نہیں اس میں پچھ آبل و قال مناسب نہیں اس میں پچھ آبل و قال نظر آتے ہیں اس میں سی کھی آبل و قال نظر آتے ہیں اس میں اس میں صورت بری اگرچہ ہے خاہر میں صورت بری آئرچہ ہے ناہر میں صورت بری آئریہ ہے ناہر میں صورت بری آئریہ ہے ناہر میں اب بہتری

" حزن اخر" اور" رشک ماہ تمام" شی ایک بڑ ، فرق تو ہے کہ اس کے علاوہ تھوڑ ہے بہت فرق کے ساتھ کثر واقعات ایک ایک حقیقت نظر آتے ہیں جنھیں بوری ایک صدی تک انگریزی سامران ہورے فرینوں سے ندمٹا سکا اور آج بھی ہم س تلخی کا مزہ لے رہے ہیں۔ جو" صادق" نے دکن ہیں" جعفر" نے بنگال ہیں اور نواب علی تھی فال نے اددھ کے جام آرادی ہیں گھول دی تھی۔

"رشک ماہ تمام" کے تخمیناً جودہ سواشعاراس بات کا محلا ہوا ہوت ایس کداددھ پرانگریزی
تسلط کے بعد تک یہاں کے عوام اپنے " جانعالم" کے لئے تڑ پتے رہے اور ایک مدت تک ان کے
جذبہ وفاداری نے انھیں اس دھوکے میں رکھ کہ" جان عالم" جلد ہی اودھ کی بساط سلطنت پر
واپس آئیں ہے۔

انقلاب 1857ء کی بہت کی ہے۔ سلسد کڑیاں جوڑنے سے انداز ہ ہوتا ہے کہ 1857 میں بنگال کو غلامی کی زنجیروں سے جکڑنے کے بعد انگریز صرف میسور ٹیپوسلطان ہی کی طرف نہیں و کھور ہے تھے بلکہ ان کی نگامی دلی اور کھنو پر بھی جی ہوئی تھیں۔ خبر کلائیو، میر جعفرانے کی غردارد کو پہو نجے چکا تھا۔ میر قاسم کا ان کی نگامیں دلی ادر کھنو پر بھی جی ہوئی تھیں۔ خبر کلائیو، میر جعفرانے کی غردارد کو پہو نجے چکا تھا۔ میر قاسم کا

كا نُناجِعي نُكلا جاچكا تق بلي كے بھا كول جھيئكا نو 1764 ويس بكسرى جنگ اور شجاع الدوله كى تنكست نے انكريزول پراوده كےدروازے كھول دے معامدول كاسنبرا جال جھا كرانگريزول نے اودھ ربھى دست دراز بال شروع كردي -مرجان شورنے آصف الدولہ ير باتحد مساف كيا اور آصف الدوله كے مرتے بى اودھ انگریزی سازشوں کا سب سے بڑا قلعہ بن گیا۔ مہال تک کے نوابین اودھ بساط شطر نج کے مہرے بنائے مسئے جن کی موت وزندگی اور عروج وزوال انگریزوں کے اٹراروں کا ایک معمولی کھیل بن گیا۔ نواب وزبرعلى خال انواب معادت على خال انواب غازي الدين حيدر انواب نصيرالدين حيدر انواب مناجان اور نواب امجد على شاه اددھ كے تحت وتاح يراس طرح چيكے جيسے اسكرين برقلم 1847ء ميں نواب امجد على شاہ التُدكوبيارے ہوئے اور جان عالم نواب و جدعلی شاہ مند آرائے اودھ ہوئے نمپوسلطان کی شہادت اور بنگال کی دیوانی کے اختیارات پھر 1803ء کا معاہدہ لیک پیاسیاب ایسے نہ تھے جن ہے انگریز فائدہ نہ الفاتا ـ لاردلبوري كے تخواہ دارا يجنك ادده من سار شول كي تش فشان سلگا حكے سے آخري تاجدار مغيب بہادر شاہ کولال قلعہ دبلی چہار دیواری میں عضو معطل بنادیا گیا تھے۔اب تک فروری 1856ء میں انگریزی نو جیں مکھنؤ فوجیں لکھنؤ کے اندر داخل ہو گئیں۔ جزل ادارم کمپنی کی طرف ہے لکھنؤ کاریزیمنٹ تھا۔ وہ لاردْ دْلبوزى كالى ق محضر "ليكر جانعالم" كى ، رگاه ميں پہو نچتا ہے نواب على قى خال ادر كى ارا كيين سلطنت پہلے ہی سے ملک وقوم کا سودا کر چکے تھے" جانعالم" کواودھ سے دستبر دار ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے اور" محضرالحاق "يرد شخط كے كرانھيں كلكته جلاد طن كرديا جاتا ہے۔

ال کے بعد نھیں لے کر جھانی ہے آگرہ اور آگرے ہے لیکر دلی تک ہندوستان کے جذبہ حریت بیں ایک پر تی کاہر دوڑ گئی لکھنٹو بیں بناوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ جانعالم کو ٹمیا برج بیں گرفتار کرکے فورٹ دلیم بیں قید کر دیا گیا۔ انتقاب لکھنٹو کی پوری کہ ٹی بس اس پس منظر کے گرد کھوئتی ہے اور مشنوک '' رشک ماہ تمام'' بیل بھی ای خونی تھور کے تختف رنگ وروپ بیں۔
کھوئتی ہے اور مشنوک '' رقب کا مرحد درچیش ہے نواب بھی نقی خال بار بار نیلی گار دج نے بیں۔
جزل اوٹرم کے دیز یڈنٹ لکھنٹو سے صلاح مشورہ کرتے ہیں اور قیصر باغ آگر جان عام کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اور جے دیت بین کے دور اور جونے کے معاہدہ پر دسخط کر دیں شبی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اور جو ہے دیش میں تیمر باغ پر حملے کی تیاری کرتی خون میں قیمر باغ پر حملے کی تیاری کرتی خون اور نواب بھی خال وزیراعظم شاہی فوجوں کو مقابلہ کرنے ہیں۔

نواب بلی تی خاں کے ال اعلیٰ کو سنتے ہی مجام مین آ زادی میں کھالمیاں کے گئی۔ فوجوں میں ایک انجی لی کیفیت بیدا ہوگئی خاس کے اس کے جوش وخروش کو شخت کی اور آوٹر سے بیاطمینا ان کر لینے کے بعد کہ شای فوجیس انگریزوں کا مقابلہ نہیں کریں گی ایٹے تیخواہ دار ایجنٹوں کے ساتھ قیصر باغ مین کریں گی ایٹے تیخواہ دار ایجنٹوں کے ساتھ قیصر باغ مین کریا ہی اوش ہو کہ معنولی کا معنولی کا مقابلہ کی کہ دروتھ ویرقائل ملاحظ تھی۔

المبول كي جو الل دن تھا ماتم بہا يو الله شك وہ دن تو محرم كا تھا كوئى سمجة " كوهر جاسي هي كوئى سمجة " كوئى سمجي و مشرت بياب باسم سمجي الله محم الله علم كوئي سمجين الدهر آو تو يولي سمجين الدهر آو تو كوئي سمبين سمجين الدهر آو تو كوئي سمبين سمجين الدهر آو تو كوئي سمبين سم

سے کہتی تھی رو رو کے اے دوالجلال اللہ شاہ ہوئے جو تم سے رہا میں " چوک " چو حادی گی محید میں جا کہ اس کروں رت جگا میں کروں رت جگا موئے " آوٹرم" کا جو ہو وے ایرا کوئی چھاتی کو سے کوٹ کر جھاڑو پھرے آوٹرم کے بھی گھر میں "آوٹرم" کے بھی گھر میں "آوٹرم" کے باتم کی صف بیت کوئی آئی لب پے دھرے تھی کھری کوئی آئی کہ بیت ہے دھرے تھی کھری کوئی آئی لب پے دھرے تھی کھری کوئی آئی کہ بیت ہے دھرے تھی کھری کوئی آئی لب پے دھرے تھی کھری کوئی آئی لب پے دھرے تھی کھری کوئی آئی کے اوپر پڑی

محلات بى نبيل سار كى تى ايك كهرام كام ايم متورالدوله احمطى غال بارگاه اقدى

میں آتے ہیں اور کلکتہ چلے کامشورہ دیتے ہیں۔

چلوں یاں سے گلتہ والا مقات بات کا کلام سفات ان ان ان کا کلام سنا شاہ نے بعب یہ ان کا کلام سنا شاہ نے بوان کا کلام بخ آتھوں سے ان نے اشکوں کے جام کہا جو ہواچھا کر و اب وہ کام سنر کا کرو جائے تم اہتمام بنر ہم بھی کرتے ہیں گمر سے سنر انہی ہم بھی کرتے ہیں گمر سے سنر بربی تکھنو ہیں ہی تکھنو ہیں ہی تکھنو ہیں ہی تکھنو ہیں ہی جھیلی خبر بر سنر بربی تبییلی خبر اللہ بر سنر اللہ تو بر حاجت شاہ لا

جان عالم کے کلکتہ جینچنے کے بعد لکھنؤ میں بناوت کے شعلے بحر ک اسٹھے۔مجاہدین آزادی

نے فوجوں پر حلے شروع کردئے بیلی گارد کا محاصرہ کرلیا عمیا۔ مولوی احمد الله شاہ دلہ ور جنگ اور عموبا کے نے کمس شنرادے نواب برجیس قدر بہادر کو تخت نشین کردیا۔ بخاوت کی خبریں کلکتے پہنچیں " جان عالم" کو ٹیابرج کی نظر بندی سے لے جاکر" فورٹ ولیم" کے آبنی قلعے میں قید کردیا گیا۔

322

كما ما ك قلع بين سلطان كو يند لگے دیے ایڈائیں ظالم دو چھ عب عم ے تھا جان عالم کا حال كرے رحم ال ي مرا ذوالجلال کے برجے سنیل کی مورت سے بال الجميًا جوا ان كا دل يُه وبال وہ کا کل کہ عبر کی جن ہے مبک اس میں نہ علمی ہو کیوں اے فلک ہوا ڈرد رخ حمل برگ ترال نه تقا سبر خط تنے کمودی نشال ظ سرايا تما رخ ير برما لكا صاف مخلل عن تفا مورجا ت کم ہے الیا ہوا جم زار تظر آتا تظرول میں ماتند تار ہوا صد سے افزول بدل تا توال جل زرد چرے ہے تھی زعقرال نفاست ہے سر تھا اٹھانا کال ہوا بوجھ دل ہے تھا بار خیال وہ آنکمیں جو ترکس سے تھیں خوب تر روال ال ہے آنو تھے دو دومیر سی کا مقدر ہوالیا نہ بد تہیں جان عالم کے صدموں کی حد

جب تکھنؤ کے طوفان میں کچھ تھمراؤ ببیا ہواتو اتکرینوں نے جان عالم کوفورث ولیم سے رہا

کر کے پھر نمیا برج میں رہنے کی جازت دے دی۔ نورٹ ولیم سے رہائی کے بعد ' جان عالم' بعب' مو چی کھوا' ' نمیا برج بہو نے تو شاہی مخلات میں از سرنو زندگی کی آخری لہر دوڑگئی۔ ' جان عالم' کی مشنوی حزن اختر' اور مشنوی '' رشک ماہ تمام' میں بہی انقلاب کی آخری کڑی ہے۔ ایکھنو کی انقلاب کی آخری کڑی ہے۔ ایکھنو کی انقلابی سرگرمیوں کا نیڈ خزن اختر' میں کوئی ذکر ہے شاس مشنوی میں۔ بیدونوں مشنویاں' جان عالم' کے ساتھ ساتھ کلکتہ کا سفر کرتی ہیں اور کلکتہ کے واقعات پر جا کرفتم ہوجاتی ہیں ہواتی ہیں۔ جواس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صنف '' رشک ماہ تمام' جان عالم' کے ساتھ کلکتہ میں سنے لکھنو کی جنگ آزادی ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں گزی ور ندوہ ان معرکوں کو ضرور نظم کرتے۔ نمیا برج میں جان عالم' کی کا ماہ کا کا گاہوں کے سامنے نہیں گزی ور ندوہ ان معرکوں کو ضرور نظم کرتے۔ نمیا برج میں جان عالم گر گرائی گاہوں کے سامنے نہیں گزی ور ندوہ ان معرکوں کو ضرور نظم کرتے۔ نمیا برج میں جان عالم گرگرائی گاہوں کے سامنے نہیں گزی ور ندوہ ان معرکوں کو ضرور نظم کرتے ہیں ہیا ہے۔

سنا ہے ہی اک روز وقت سحر سمیا اس فرنگی کمر باندھ کر جبال "مان عالم" تق يبني وبال ہے ہوچھا بناؤ ہے نائب کہاں منا جب ہے نائب نے دوڑے کئے بزارول خیالات دل میں تجرے سے یاس جس دم تو اس نے کہا کہاں ''جان عالم'' ہیں جھ کو بتا نظر آئے طورال کو جس وم ترے نہ آیے میں أیتے وہ اس وم رہے سے ہو کے مجبور سلطان کے یاس كبا بيٹے كيا ہوتم اے حق شاس بلاتا ہے انگریز در کرا نظر جھ کو آتا ہے سامال نما کہا شہ نے جو مرضی کردگار کہ ہے مایک الملک کو اختیار

گھوڑ ہے کی تعربیف ، آلات حرب کا ذکر ، جان عالم کا سریا۔ جانجا لم کے بھائی اور والدہ کی

لندان روا تی اور نورٹ ولیم کی قید کے حالات شاعرانہ تعبیرات اور انداز بیان کے ملکے سے کھے انتخار تی ساتھ دونوں منٹویات میں قریب قریب ایک ہی انداز میں پائے جاتے ہیں۔ قرق ہے توا تنا کہ '' حزن اخر'' ایک ایسی'' آپ بیتی'' ہے جوتا جدار اود ھدا جدعی شاہ جن عالم نے لکھی ہے ور '' رشک ماہ تمام' نواب محمد رضا خال عاشق نے۔ نیچرل تا ٹرات دونوں میں پائے جاتے ہیں محر فطری طور پر وہ فرق ضرور ہے جو ایک'' آپ بیتی'' اور کہ نی میں ہونا چاہئے۔ جس طرح '' حزن اخر'' میں کچھ ایواب اور تفصیلات ایسی ہیں جواس مشتوی میں نہیں ماتیں اس طرح'' رشک ماہ من ساتیں اس طرح'' رشک ماہ من ہی کھو صفے اس ہے مختلف ہیں مشال جان عالم کی روقی کے بعد اور جنگ آزادی شروع ہونے ہے کہا کہ وار کہ ہونے سے پہلے لکھنو کن مصا کہ والام کا گہوارہ بنا زیااس کی تفصیلات' رشک ماہ تمام'' ہی میں ملتی ہیں ۔

کہاں میں وہ ملے کہاں میں وہ رعگ نے عیش و راحت کے جینے تھے ڈھنگ کہاں ہیں وہ غنے کہاں ہیں وہ کل نہ سافر ہے یاتی نہ برال نہ ال نه وه زمرے بیل نه وه کیجے نه محفل تثين بين نه وه قيقيم کہاں ہیں وہ سلطال کہاں ہے وہ فوج تبیس تکھنو کا وہ باتی أب أوج یڑے توب خانے ہیں سندان سب نہ جانے یہ اب ہوں کے آبادکب سوارول كي "دلينين " بوئين سب أجار كرا آسال أن يه نونا بياز " بخيبول" كي جب پلٽين ٽوٽين سب غریبوں کی حالت ہوئی غیر <del>ی</del>ب ہوئی ہر طرف جب "تنتقوں" کی فوج كبال پير ده كيتان ماحب كا أوج کیدان گوژی کے دو دو ہوتے

مثل ہے شہ کپڑے بھی ثابت ہوئے خزال کا سوارول پہ چھڑہ چیا ہوئے سب نشانہ وہ بندوق کا

البی کہاں ہے وہ تخت روال اڑا نے کے ان کو پُریاں کہاں غضب ہے جہاں فرش مخمل بجھے سِتم کی ای جا یہ جھاڑو پھرے محلے ہیں سنسان کویے أجاز گرا تکھنؤ پر ہے تم کا پیاڑ " بگل" کی صدا تھی : بہت خوشما " جلاجل" کی آواز تھی دل ژبا کہاں میں وہ گھوڑے کہاں میں وہ قبل کہاں میں؟ جو رہتے تھے ان کے تقیل کہاں میں کبور ؟ کہاں میں وہ باز کہاں اڑکے کر کے آپی میں ساز کہاں میں وہ جستے ، کہاں میں وہ شیر علم وہ کریں آکے دشن سے سیر كمال إلى برك اور كمال تيل كاد صدا يم ستول بين ادهر لاؤ لاؤ کہاں ہے وہ فخر سلیمال می يند دے " بمالول" کا يا د ضي

جان عالم کی جداد طنی کے بعد نکھنؤ پرمصیبت کے کیے کیے بہاڑٹوٹے ؟ بزاروں اور ما کھول کھر اجز گئے۔ شاہی نو جیس اور بیٹنیں ٹوٹ جانے ہے لیکھوں انسان بیکار ہو گئے۔ غربت ورافلاس کی تحوست منڈ لانے لگی۔ان چنداشعار میں اس کے مجمع خدوخال ظرآئے ہیں۔اب جان عالم کی' قید جلاولٹی' کے وہ تصورات بھی ملاحظ فرمائے جوایک' معزول ہادشاہ' کے لئے موت سے زیادہ سخت کھڑیاں ہوتی ہیں۔

انتصار کے لحاظ ہے جس نے نمونتا ختنب اشعاری چیش کئے جیں۔اور بعض مقامات پراک انتخاب کا" تسلسل"اس لئے ٹوٹ کیا ہے کہ یا تو معمولی ردو بدل کے ساتھ مفہوم کی تکرار آگئی ہے یا پھر ابتدال عربیا نیست کی حد تک پہو نج گی ہے لیکن جہاں تک مثنوی" رشک ماہ تمام" کی تاریخی اجمیت کا سوال ہے۔ بیا کیے حقیقت ہے کہ انقلاب لکھنؤ کے متعمق جو دلی اورلا بری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ بیمثنوی اس سلسلہ کی ایک ایم کری ضرور ہے۔

## فتديم دالى كالح اور ١٨٥٧ كاغدر

شالی ہندوستان کے او لین تعنیمی ادارے قدیم دئی کالج کی مقصل رود و بیان کرنے کا سبرابابات اردومولوی عبدالتی كرجاتا ب-جنبول في مرحوم دبلى كالج" كونوان سے ند صرف بد کدکالج کی تاریخ رقم کرنے کی سی کی بلکهاس کی علمی، او بی، تبذیبی اورساجی خدمات پر بھی سیرحاصل تجرے کئے۔1790ء میں مدرسہ فازی الدین کے نام سے والی میں ایک روایق مدست كا آغاز مواكر الكريزى حكومت كى سريتى من 1825ء من دنى كالح كے نام سے ايك ا پے تعلیمی ادارے کی بنیا در تھی گئی جس نے مادری زبان میں اعلی تعلیم کے قروع میں فیر معمولی شہرت حاصل کی۔ اس سے تقریباً 25سال قبل 1800 و میں کلکتہ میں فورث ولیم کالج قائم مو چکاتھا۔ جس کا مقصد انگریز سرکاری نوکروں کو ہندوستانی زبان کی تعلیم ویتا تھا تا کہ وہ یہاں ک زبان وتهذيب عددا تغيت عاصل كرعيس اوركميني بهاوركى مندوستان بركر فت كومضبوط عصصبوط ترکر سکیس۔اردونٹر کے ارتفاء میں نورٹ ولیم کالج کی خد مات روز روٹن کی طرح عیال ہیں یہاں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نبیں ہے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ تھن چیس سال کے عرصے میں ہندوستان کی انگریز حکومت کے تقطار نظر میں نہایت واضح تبدیلی نظر آتی ہے اور اس تبدیلی کے دوروس اٹرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ جب ہندوستان پر الكريزوں كے ياؤل مضبوطى سے جم محية وانبول نے يہاں كى مجموعى ساجى وتہذيبى صورت حال كا جائزہ لیا۔اور ہندوستان کے کرتے ہوئے تعلیمی نظام کی طرف ان کی توجة ملتفت ہوئی اوراس ک اصلاح كرنے كا بير واٹھاتے ہوئے ہندوستاندل كومغر لى عوم اور بطور خاص انگريزى زبان كى تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کی سی کی۔ اور جس کے نتیج میں 1825ء میں ولی کالج کی بنیا در تھی سن كالح ين شرق اورمغربي شعبة قائم كئ مئي جنهيں جديداصطلاح من الكش ميذيم اور ردومیڈیم کہا جاسکا ہے۔مغربی شعبے میں ذرید تعلیم انگریزی تھی۔ جبد مشرقی شعبے میں اردوکو

ذرید تعلیم بنایا گیا۔ طلباء کے لئے وظائف کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اور شرقی زبان وادب کے ماتھ ساتھ مغربی علوم مثلاً ریاضی ، سائنس، جغرافیہ وغیرہ کی تعلیم کے لئے بھی مذرسول کا تقریکل میں آیا۔ بتداء میں دبلی کی عوام نے اس کا لئے کوشک کی نگاہ ہے ویکھا گرآ ہستہ آہتہ اس کی طرف سے سختے ہے گئے اور چند ساوں میں طلباء کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ جن میں انگریزوں کے علادہ دلی کے ہندواور مسلمان بڑی تعداد میں واغلی کالج ہوئے۔ مشرقی شعبے کے لئے نصاب کی کتابوں کی فراہی کے لئے فساب کی کتابوں کی فراہی کے لئے ورنا کلر ٹر آسلیشن سوسائی کا تیام عمل میں آیا۔ کا لئے کے اساتذہ اور ہونہا، نظباء نے بڑی تعداد میں نصاب کی کتابوں کا آس ان وسلیس اردو میں ترجمہ شروح کیا۔ مواوی عبد انور مالک دام کی کتابوں میں دت کالج میں ترجمہ وتالیف کی گئی کتابوں کی فہرست شامل ہوئی تعداد میں مطالع ہے۔ جس کے سرمری مطالع ہے اندازہ ہوتا ہے کوفتیف صفاحین وعلوم پرفرز تدگان کا لئے ہیں۔ جب جب میں تعداد میں تالیف کی گئی تعداد میں تالیف کی میں ترجمہ وتالیف کی گئی کتابوں کی فہرست شامل ہوئی تعداد میں تالیف کی تی تعداد میں تالیف کی تیابوں کی کتابوں میں دو کا بھی تعالیف کی گئی کتابوں کی فہرست شامل ہوئی تعداد میں تالیف کی تیابوں کی تعداد میں تالیف کیس دی کوئیف میں ترجمہ وتالیف کی گئی تعداد میں تالیف کیس تالیف کیس تالیف کیس تیں تعداد میں تالیف کیس۔

چندی سالوں میں کالج نے وتی اور اس کے اطراف میں شہرت حاصل کر لی اور طلبا و کی تعداد میں سال بہ سال اضافہ ہوتا گیا۔ ماسٹررام چندر، چمن لال، موتی لال دہلوی، بھیروں پرشاد، ماسٹر پیار کے لعل بھیم چند، ماسٹر کیدار ناتھ، میر ناصر علی، مدن کو پال، ماسٹر جاکئی پرشاد، مولوی ذکا والند، مولوی کریم الدین، ڈپٹی نذیر احمد، مولا نا تھر حسین آزادد نیمرہ کالج کے اولین نامور طلبا ہیں جنہوں نے زبان وادب کی ہے چاہ خد مات کی اور کالج کی شہرت وعزت میں ہوگئی۔ ہے ہاہ خد مات کی اور کالج کی شہرت وعزت میں ہے ہاہ خاہ مات کی اور کالج کی شہرت وعزت میں ہے ہاہ خاہ مات کی اور کالج کی شہرت وعزت میں ہے ہاہ خاہ مات کی اور کالج کی شہرت وعزت میں ہے ہاہ خاہ مات کی اور کالج کی شہرت وعزت میں ہے ہاہ خاہ مات کی اور کالج کی شہرت وعزت میں ہے ہاہ خاہ مات کی اور کالج کی شہرت وعزت میں ہونے ہاہ خاہ خاہ کے ہاہ خاہ مات کی اور کالج کی شہرت وعزت میں ہونے ہاہ اضافہ کیا۔

کالج کے ناموراسا تذہ اور پر پہل حضرات نے بھی اپنے کار ہے تریال ہے شہرت ودوام حاصل کی۔ اسٹر ٹیلر جو کالج کے بانی پر پہل ہے ڈاکٹر اسپر گر مسٹر کارگل ادرمسٹر بترو نے کالج کی خدمت نہایت خلوص وابیمان داری ہے کی۔ شرقی شعبے کے بعض اسا تذہ کے نام بی ہاں شعبے کی ایمیت و وقار کا اندازہ لگا یا جاسکتا ہے۔ مولوی جمہ باتر ، المام بخش صببائی ، مولوی مملوک علی ، مولوی سبی نبش ، باسٹر رام چندر ، اسٹر بیار لے بیل ، مولوی احمہ علی ، پنڈ ت رام کشن و بلوی ، اسٹر سیل و غیرہ کے نام بطور خاص ایمیت کے حاص بیل ۔ بید یا دگار زبانہ لوگ اپنے قول و ملل سے انیسویں صدی کے بهندوستان اور بطور خاص دلی کی او نی و تبر تری کا تا نا با نا بن رہے تھے۔ صدی کے بهندوستان اور بطور خاص دلی کی او نی و تبر خواجہا حمد قار د تی رقم طراز بیں :

"ال کالج نے جوارگ پیدائے وہ مع دل نہیں ہیں۔ان کے دل بی ماضی کی مجت ان کے ادادول میں مال کی توت اور ان کی آئھوں میں مستقبل کا فور ہے۔وہ اضی پر تقید کرتے ہیں کین ان کی تقید میں ہدردی ہے،وہ مخرب کی طرف بر صح ہیں جس کے چھے پورپ کا مختی انقلاب تھا لیکن کورانہ ہیں، دقتہ دفتہ برگمانیاں دور ہوجاتی ہے اور ان کے اجھے کاموں کا نقش باتی رہ جاتا ہے۔ شہ عبدالعزیز کا مغربی تعلیم کی تائید کرنا اور مولوی نذیر احد کا یہ فرمانا کہ اگر میں (دبلی) کالج میں تہ پڑھا ہوتا تو مولوی ہوتا ، تک دیال استعمال کر اور ایک کالج میں تہ پڑھا ہوتا تو مولوی ہوتا ، تک دیال استعمال کر اور ایک نقش کے احتمال سے فارغ ، دومرول کے عموب کا ہجس ، برخود فلط .... تقاضائے دفت کی طرف سے المحال میں المحال کی بات ہیں ہے وارف سے المحال میں استحمال کی بات ہیں ہے المحال کی بات ہیں ہے المحال کی بات ہیں ہے المحال میں برخود فلط .... تقاضائے دفت کی طرف سے المحال ہوا ہم برکھ ، عمی لہم فایو جعون سمعولی بات ہیں ہے "

ر خواجه احمد فاروقی بیشته بیشته بیشته می بیشته می بیشته ای بیشترین قدیم و آن کا نج نبرس (2)

دیلی کا لج کے پہلے رئیل مسٹر جوڑ ف بہنری ٹیلرا چی نیم وفر است اور علی واد نی صلاحیت کے

باعث کا لیج بی جی نیم نہیں بلکہ شہر میں بھی نہایت عزت واحترام کی نگاہ ہے دیکھے جاتے ہے۔ اپنے

ماکر دوں میں بھی وہ ہر دلعزیز ہے۔ مائر رام چندر، ڈپٹی نذیر احمد اور مودوی ذکاء الندان ہے

فاص عقیدت رکھتے تھے۔ مائٹر ٹیلران سے نہایت شفقت سے جیش آتے تھے اور اپنے شاگر دول

کواولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ گرانل شہر، ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور شاگر دول سے ان

مدیق الرحمٰن قد وائی:۔
" ما طررام چندر 11 رجوانا کی 1852ء کو اپنے ایک ساتھی ڈاکٹر چس لال (سب اسٹیٹ مرجن دالی) کے ہمراہ سینٹ جیمز چرج پہنچے اور ہندؤں اور مسلمانوں کے ایک بڑے جمع کے سامنے اصطباغ حاصل کیا" (ماسٹررام چندر از صدیق الرحمٰن قد وائی ص 42)

تبديل موكياكه جب ماسررام چندراورد اكرجن لال في عيسائي مدبب افنيار كرنيا . القول

اس غیر معمولی واقعہ کا اثر دہلی کے عوام پر بہت گہرا پڑااور وہ کالج واس کے اساتذہ اور بطور فاص یہاں کے طلبا کوشک کی نظر ہے دیجھنے لکے اور سے غلط نہی کہ انگرین کالج کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ کررہے ہیں اور ہندوستانیول کوعیسائی بنانے کی برمکن کوشش میں مصروف ہیں،عام ہوگئے۔اس برتازیانے کا کام کالج کے دوہونہار، باصلاحیت ادر قابل طلبا کا فدہب عیسائیت قبول كر ليها تو تفاي ساتھ بى مولوى ذكاء الله اور ۋى ئذيراحمە ، ماسٹررام چندركى قربت كے پيش تظربه نلطانبي بهي عام ہوگئ كه بيرحفرات بھي اينے قد ہب ہے منحرف ہوكر عيسائيت كی طرف ماكل بورے ہیں۔ چنانچ صدیق الرحمٰن قد وائی مزیر تر مرفر ماتے ہیں کہ:

" رام چندر کے مشہور ومعزز شاگر ومولوی ذکاء اللہ اورمولوی نذیر احدجنہیں ان سے بہت لگاؤ تھا، استاد کے عیسائی ہوجائے کے بعد بھی ان سے خداند ہوئے۔ جنانچہ شہر میں عام طور بران لوگوں کو بھی عیسائی سمجما جانے لگا'' ( ماسٹررام چندرازمیدیتی الرحمٰن قدوانی ص 49 )

نیز مشرقی شعبے کے مقالبے مغربی شعبے کی روز بروحتی ہوئی مقبولیت نے بھی کالج کواہل شهر کی نظر میں مشکوک کرویا کہ مغربی شعبہ کا ذریعہ تعلیم انگریزی زبان تھی اور بس میں بڑی تعداد میں ہندوؤں اورمسلمانوں کے بیچوں نے دلچینی لینی شروع کردی تھی۔ بادی انتظر میں اس صورت ول سے کالے متاثر نہیں ہوا مر ملک کے تیزی سے بدلتے ہوئے سای وساجی والت کے بیش انظریہ دا تعات کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور چونکہ مؤرضین ، بناوت ہندیر گفتگوکرتے ہوئے عیسائیت کی تبلیغ ،مشنریز کی سرگرمیوں اور انگریزی زبان و تبذیب کی پذیرائی پربھی اظہار خیال كرتے بي لبذا ملك كے دارالحكومت ميں اس طرح كے دا تعدت كارونما ہونا آگ ميں تيل كا كام كرنے كے مترادف تھا۔ اسباب بعاوت مند من سرسيد مداخلت ندہبي پراظهار خيال كرتے ہوئے رقمطراز بیں کہ:۔

" مداخلت مُنهِي شبه مبيل كه تمام لوك جال اورقابل اوراعلي اوراد ألي يقين ا جانے تھے کہ جاری گورنمنٹ کا دلی ارادہ ہے کہ ندہب اور رسم ورواج میں مدا خلت کرے اور سب کو کیا ہند داور کیا مسلمان عیسانی نمہ ب اور اینے ملک کے رسم ورواح پراہا ڈالے اور مب سے بڑا سبب اس سرکشی (غدر) میں ہیں ہے۔'' (اسباب بغاوت منداز سرسيدا حمد خال ص 43)

ال کے علاوہ کالجول میں طریقتہ تعلیم میں روتما ہونے والی تبدیلیوں کو بھی مرسید نے بعاوت

ک ایک خاص وجہ تایا ہے۔ حالا تک مرسید نے کمی کا لج کا یا مہیں ایا کر تیاس نگایا ہا سکتا ہے کہ دلی کا لجے کی بدل مرسید نے کمی کا لجے کی بدلتی ہوئی صورت حال بھی ان کے بیش نظر رہی ہوگی اور عوامی بے جینی کا سٹاہرہ بھی انہوں نے کیا ہوگا۔ چنانچہ اس خاص سکتے پرانہوں نے تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔ اقتباس طلاحظہ فرما تھیں:

(اسباب بغاوت مند از مرسيدا حمدخال ص 47-46)

ال اقتبال سے کالجول کے تین عوام کی ہے جینی یا غلط بھی اور شک وشبہ کا انداز و بخو لی لگایا جاسکتا ہے۔ نیز مرسید نے اگر چکسی کالج کا تام بیس لیا گر بباطن تقریباً بھی صورت مال دتی کالج کی محم تھی فاص طور پرائمریزی زبان کی مقولیت، دینی تعلیم کے بجائے مغربی علوم پھر تو جداور کالج کی مرسول کے عہدول پر تقریری کا تعلق بڑی حد تک ولی کالج کی طرف بی اشارہ کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ مرسید کا دلی کالج کا طالب علم ہوتا ٹابت نہیں ہوتا۔ لبذا مرسید کا یہ تجزید عوامی ہے جائے۔

تفصیل میں جانے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کدابتداء میں مدرسہ غازی الدین

(مقابل اجمیری گیٹ) میں قائم کردہ ریکا لیے 1842 ، میں کتب خاندوارا شکوہ نز دکشمیری گیٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ بقول بشیرالدین احمہ:

332

"میکالج ای ممارت (مدرسه غازی الدین اجمیری کیث) بیس 1842ء کسر بار بعد میس کشمیری درواز مے کر بیب رزیدسی کی ممارت بیس رہا" (وقعات دارالحکومت بشیرالدین اتمد مصد دوم مس 571ء)

مونوی عبدالتی نے کالی کی تمارت کی نتیلی کی ایک وجدید بیان کی ہے کہ پرانی عمارت سے مونوی عبدالتی نے کالی عمارت سے مورین کا گر ہے۔ جس کی وجہ سے انگر براسما تذہ اور طلبا کو پریشانی ہوتی تھی اس نے 1841ء میں اسے تشمیری گیٹ کے زویک ایک تاریخی عمارت میں نتیل کردیا گیا۔ خیال رہے کہ تشمیری گیٹ کے باس بی بور چین کوارٹر تھے۔ چنانچہ بابا کے اردو لکھتے ہیں کہ:۔

" کالج کتب خاندداراشکوہ میں اُٹھ آیا۔ یہ بھی آیک تاریخی ممارت ہے۔

میں داراشکوہ کا کتب خاندتھا۔ اس کے بعد (1637) علی مردان
خان مخل حاکم ہنجاب کا قامت خاندر ہا۔ 1803ء میں سرڈیوڈ اختر لوئی ہارٹ ک
رڈیڈی ہوگی اس کے بعد کا فی آیا۔"

(مرحوم دبلي كافح ازمولوي عبدالحق ص128)

لوتھیان بل سے شمیری گیٹ کی جانب چلیں تو ڈاک خانے ہے آگے نظروں کے سامنے ایک پرانی محارت کے آئے نظروں کے سامنے ایک پرانی محارت کے آٹارنظر آتے ہیں۔ چندسال پہلے تک یہاں وتی کا بح آف انجینیر محک قائم تھا۔ جسے اب اندر پر ستھ مو ندورش کی شکل وے دی محل ہے۔ یہی ممارت کتب خانہ داراشکوہ تھی اور اس محارت میں انقلاب 1857ء تک دیل کا لج موجود تھا۔

10 می 1857 و کومیر ٹھیں ہائی سیاہیوں نے انگریزوں کا تناب عام کیااور نہایت پھرتی اور ہوشیاری کے ساتھ دارالخلافہ کی طرف کوج کر گئے۔ ان کے زو کیب دتی کا بوڑھا مقل بادشاہ اس جنگ میں ان کا سالا راعظم ہوسکتا تھا اور وہی ہندوستان کا مستنبل تھا۔ 11 مئی کی صبح بیہ باغی سیای غازی میں ان کا سالا راعظم ہوسکتا تھا اور وہی ہندوستان کا مستنبل تھا۔ 11 مئی کی صبح بیہ باغی سیای غازی آباد ہے ہوئے راجگھا کے دروازے کے نزویک مینچ اور کسی صورت سے فصیل شہر میں داخل ہوگئے وارکسی صورت سے فصیل شہر میں داخل ہوگئے ہوئے بعض مؤر خین کے مطابق درواز کے قال کو پھروں سے تو ڈڈالا تھیا۔ بقول غلام رسول مہر:

مورکے بعض مؤرخین کے مطابق دروازے قال کو پھروں سے تو ڈڈالا تھیا۔ بقول غلام رسول مہر:

مورکے بعض مؤرخین کے مطابق دروازے سے داخل ہوتے ہی انگریزوں کا قبل عام

شروع بوكيا"

(1857ء از غلام دول مر س 117)

میر ٹھ کے باغیوں کے ماتھ بڑی تعداد میں شہر کے لوگ بھی شال ہوئے اور دریا تینے ہے لیکر شمیری گیٹ تک انگریزوں کا تنل عام کیا۔ یہاں یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ میر ٹھ کے باغیوں نے بہا درشاہ ظفر سے گفتگو کے دوران اس شورش کو دین کی لڑائی کہا چنا نچہ انگریزوں کے علاوہ دیں عیسائی بھی ان کی زوش آگئے۔ پنڈ ت شنی کنہالال کے مطابق وتی میں پہلا مقول کر جا کھر کا پادری تھا جبکہ دوسرا ڈاکٹر چن لال جو کائی کے ہونہار طلبا میں سے ایک تھا اور جس نے ماسٹر ٹیلر کی سریری میں عیسائی ند جب اختیار کر لیا تھا۔ کنہیال لیکھتے ہیں:۔

المراح المراح المراح الله المندوستانى المراح المرا

(طرازهبيري داستان غدر ظبيردبلوي ص83)

ڈ اکٹر چن لال کے اس اندوہناک انجام کے بعد ہاغیوں نے وتی کا بی کی طرف رُق کیا اور اے بری ہے دردی ہے تا عت وتاراج کردیا۔ طاہر ہے کہ ان کے نزدیک وں کا لیے بیں عیسائیت کی تبیغ کی جاتی تھی اور جسے انگریز سرکار نے ہندوستانیوں کے لئے قائم کیا تھا۔ مولوی عبدائیت کی تبیغ کی جاتی کا واقعدان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:۔

" میار ہویں می بیرکادن تھا۔ کالی کا وقت می کا تھا۔ پڑھائی حسب معمول ہورہی تھی۔ ساڑھے آتھ بج چندلالہ باہنے کا بنے آتے۔ ان کی سرائیم کی اور دشت کا جب عالم تھا۔ دوڑتے دوڑتے آتے اور جمامتوں میں بے اور دشت کا جب عالم تھا۔ دوڑتے دوڑتے آتے اور جمامتوں میں بے تمامتا کس سے اور اپناڑکوں سے کہا۔ کھر چلو، بھا کو، غور کی کیا" مرحوم دتی کالی میں 70۔ 69)

غرض افراتفری پیل گی اور از کے اپنے گھروں کی طرف دوڑ گئے۔ پہل ٹیلر عالم جرت واستجاب ہی جس سے کہ میگزین سے بی خبر آئی کہ شہر جس شورش پر پاہوگی ہے اور اگلریزوں کی جان کو خطرہ ہے بہذوا افوراً محفوظ مق م کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس وقت کالنج جس کی اگریزاسا تذہ سے لئے لئے نیز ماسر رام چندر بھی کالنج میں جس موجود سے متمام اگریز بھا گ کرمیگزین کی شارت سے بنو ماسر رام چندر بھی کالنج میں جا چھے کہ وہ کالنج کی شارت کے زو کے بی وہ آئے تھی۔ اس اثنا شریز بھا گ کرمیگزین کی شارت میں جا چھے کہ وہ کالنج کی ٹائیری کو میں مان ہوں نے کالنج کی ٹائیری کو میں نہ بھی ہو گا اور مربی کی اور اردو کی کتابوں کو بوریوں جس نمان نہ بھی ہو گئے اور کر بی فاری اور اردو کی کتابوں کو بوریوں جس نمان نہ بھی باندہ کر شہر جس لے گئے جنسیں بعد جس کہاڑیوں سے ہاتھوں کوڑیوں جس فروفت کردیا گیا۔ کا اس بری کی فیتی کی تابوں کی ایم میں کہا تھوں کوڑیوں جس فروفت کردیا گیا۔ انہ بھی اور وحشت کا اعدازہ بھی لگا جا سکتا ہے کہا ہے تی ساتھ ہی اس سے باغیوں کی ناماقیت اندینی میں مرائے کو اور دست کا اعدازہ بھی لگا یا جا سکتا ہے کہا جن کی ایم تیں اور جا بی ویر بادی کے تعلق سے پنڈ سے منانے سے بی خال کا ریہ بھی میں تر فروفت کر بر نہیں کیا۔ کہایوں کی ایم تری اور جا بی ویر بادی کے تعلق سے پنڈ سے منانے کے تبد جی والی کا ریہ بھی میں ترفی میں کہا ہوں کی ایم تری اور جا بی ویر بادی کے تعلق سے پنڈ سے کا کاریہ بھی میں ترفی میں گئے ہیں کہ د

"مرسه و تی ( د تی کالج) روز اقال لوٹا گیا تھا اور آنگریزی کتا ہیں اب تک "کلی وکو چہ میں پڑی ہیں"

(تاریخ بنادت ہندکنہالال ص 83)

مولوی عبدالحق کا لجے کے کتب فانے کی تابی کے تعلق سے بیان کرتے ہیں:

'' دن کے ہارہ ہے کے مجھ دیر بعد کا لجے کا کتب فائد لٹن شروع ہوا۔ لئیر بے

بڑے بے دھی تھے۔ آگریزی کی تمام کما بول کی خوب صورت خوبصورت سنہری

فرموں کی جلدیں پھاڑ لیں اور ورتوں کا کالج کے تمام بغ میں دودو نجے مونا فرش

بچھادیا۔ عربی فاری اردو کی جتنی کتابیں تھیں ان کی تھریاں باعدہ باعدہ کراہے گھر کے گئے اور پھر کہاڑیوں اور مولوم س کے ہاتھ کوڑیوں کے مول فروشت کردیں۔ سائنس ڈیمیارٹمنٹ میں جتنے آلات ہے۔ انھیں بھی توڑ پھوڑ ڈالا اور لو ہا پیتل وغیرہ دھاتیں لے گئے۔

(مرحوم دبلي كالج مولوى عبدالحق ص73-72)

مولوی محمد ہاقر کی ادارت میں شائع ہونے والے" دیلی اردو اخبار" کے رپورٹرنے 17 می 1857ء کے ایڈیشن میں کالج کی بر ہادی اور تبائی کا آنکھوں دیکھا حال ان درویا ک الفاظ میں قم کیا ہے۔

" جانب مدرسہ جونظر کی تو دیکھا کہ تمام اسیاب ومیز دکری وتصاویر، صدہا،
ہزار ہا روپ کے آلات وادوات تجربہ اور ہزار ہا روپ کا کتب خانہ آگریزی
وفاری وتفتیجات سب لوگ لوٹ لئے جاتے ہیں۔انجام کو یہاں تک نوبت ہنچی کہ
شطر نجی وغیرہ فرش سے لیکر فرش زمین لیعنی چوکہ ہائے سنگ اور چوکھٹ وورواز ب
تک نکال نے گئے ۔ غرض کہ تمام حالات بدیدہ عبرت دیکھٹا ہوا حقیر غریب خانے
آیا۔"

( دبلی ارد داخبار بحواله ماسٹررام چندر از تدوائی ص22)

غرض میدروزادل بی باغیوں نے قدیم وہلی کالج کی اینٹ سے ایٹ بجادی اوراسے کمل طور پر تباہ و ہر باد کردیا۔ 1857ء کی اس شورش میں کالج کا جونتصان تنظیم ہوا اس کو اعداد وشار میں بیان کرنامشکل ہے۔ کالج کے تیمتی اٹا توں ابطور خاص کتابوں کی بے حرمتی نے شہر کے علم ءاور طبقۂ انٹرافیہ پر جواڑ مرتب کیا ہوگا۔ آسے صرف محسوس ہی کیا جاسکتا ہے اور غالبًا باغیوں کی ایک بی داور طبقۂ انٹرافیہ پر جواڑ مرتب کیا ہوگا۔ آسے صرف محسوس ہی کیا جاسکتا ہے اور غالبًا باغیوں کی ایک بی داور طبقہ غیر جانبدار دیا۔

کالج کے انگریزاسا تذہ نے میگزین کی عمارت میں پناہ لی تھی۔ لہذا باغیوں نے میگزین کو چارہ اس کے میگزین کو چارہ اس وقت میگزین میں چندا تھریزافسراور سپاہی موجود تھے جنہوں نے ان باغیوں کا مقابلہ کیا۔ دونول طرف سے تھمسان کی لڑائی ہوئی تھر ہندوستانی سپاہی میڑھیال لگا کرجب میگزین کی دیوار پرچڑھنے گئے تو انگریزوں نے میگزین کے گولہ یارود میں آگ

لگادی۔ جس ہے ایک زبردست دھا کہ جواادر بقول ظبیر دالوی:
" زمین کواس در جدارز ہ جوا کہ زائر لہ محسوس جوتا تھ"

میگرین نے آس پاس کی عمارتوں کو بھی اپنی لیبیٹ بیس لے لیا۔ اور بڑا جائی و مالی تقصان ہوا۔ میگرین بیل میسنے ہوئے انگریزول نے نہایت بہا دری ہے اپنی جان قربان کردی اور ساتھ میگرین بی جداد بی ہندوستانیوں کو بھی شہید کردیا۔ پر کہل ٹیلراپنے سر تھیوں کے ساتھ میگرین ارنے ہے بہا ہی وہاں سے نکل بھی کے۔ اور باغیوں سے بہتے بہائے دو ہارہ کا لجے کے احاطے بی جاداخل ہوئے اور اپنے خانساماں کے گھر بیل پڑہ گڑیں ہوئے۔ پچھوفت گزرنے کے بعد خانساماں نے گھر بی پڑہ گڑیں ہوئے۔ پچھوفت گزرنے کے بعد خانساماں نے آئیس مولوی تھے ہاقر کے گھر بین ہڑہ ہوان کے خاص دوست اور فیق کار بھی تھے۔ خانساماں نے آئیس مولوی تھے ہاقر نے بی دی تھی۔ ماشر ٹیلر پورے چرون مولوی خدیا قرنے بی دی تھی۔ ماشر ٹیلر پورے چرون مولوی صحب کے گھر بیں چھے دے اور کی تھے۔ ماشر ٹیلر کو فاری کی تعلیم بھی مولوی تھے باقر نے بی دی تھی ۔ ماشر ٹیلر کو رے چرون مولوی صحب کے گھر بیں چھے دے گھر بی چھے دے ٹھکا نے کا پید چل گیا۔ اس حب سے گھر بیں چھے دے گھر کی تا بھر کی زبان بنے نے نام دوست کا پید چل گیا۔ اس

ویل میں غدر پڑامولا ٹا آ زاد کی عمر کوئی تمیں سال تھی۔ ویلی کالج کے پر تیل ٹیلوان کے والد (مولوی جمہ باقر) کے گہرے دوست تھے۔ وہ کالج کے پہرکا نشرات کیکر مولا ٹاکے گھر آگئے اور چار دن چھے دے۔ آخر ہا غیوں کو پہہ چل گیا کہ ماسٹر ٹیلرمولا ٹاکے بیہاں رو چش ہیں۔ وروازے کے سامنے بہت سے شورہ پشت جمع ہو گئے اور شوری پاکہ ماسٹر ٹیلر کو جورے حوالے کر دو سمجھ نے بھائے سے سوائٹ تو چلے گئے کی مسٹر ٹیلرا ہے آپ کو غیر محفوظ سیجھنے گئے۔ دوسرے دن ملی الصبح وہ ایے ضروری کا تقدات مورا ٹا برقرے حوالے کر کے گھرے نگلے کہ شمیری دروازے سے ہا ہر نگل اپنے ضروری کا تقدات مورا ٹا برقرے حوالے کر کے گھرے نگلے کہ شمیری دروازے سے ہا ہر نگل جا کیں اور اگر کے گھرے انہوں نے نگلے ہی ہوئی سے جا کیں اور انہوں نے نگلے ہی ہوئی سے جا کیں اور انہوں نے نگلے ہی ہوئی سے جا کیں اور ہوگا اور پاؤل کے انہوں نے وہاں سے بھی تھسیٹ نگا داور پاؤل کیا۔ دو بھی گھسیٹ نگا داور پاؤل

(محمسين آزاد از عامحم وقرنقوش شخصيات نمبرص 10)

ماسرٹیلرکے اس عبرت تاک انجام کی بہت ک تاوید ت کی جاسکتی ہیں۔ یا غیوں کی سفاکی اوردوندگی کی اس سے وحشت تاک مثال مشکل سے مطے گی تحر جب بعناوت ہوتی ہو اُس دقت مسجع ما اوردوندگی کی اس سے کو اس خون سے خون مسجع ما اوردائی تھے برے کا امتیاز ختم ہوجاتا ہے۔ ماسٹرٹیلر نے دتی کا لیج نام کے پودے کواپنے خون

جگرے سینچا تھا۔ وہ اچھے پنتظم بی آبیں بلکہ ہردافعزیز اُستاد بھی تھے اور شہر کے اکابرین دعامیں عرفت کے سینچا تھا۔ وہ ایجھے بنتظم بی آبیں بلکہ ہردافعزیز اُستاد بھی تھے اور شہر کے اکابرین دعاما میں عرفت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے گر بیسائیت کی تبلیغ اور چمن لال اور رام چندر کے بیسائی ہوجانے والے واقعے کے بعد پچھ لوگ اُنھیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اس لئے باغیوں نے مدب سے مہلے ماسر ٹیلراوران کے شاگر دول کواپٹی بر بریت کا نشانہ بنایا۔

قیاس کہتا ہے کہ ماسٹررام چندروٹی کالج کی محارت ہی میں تتے جب اٹھیں باغیوں کی آ مداور احمریروں اور عیسائیوں کے قتل عام کی اطلاع کمی ہوگی۔ مولوی عبدالحق نے 11 مئی 1857ء کے طالات کے تحت ماسٹررامچند رہے متعلق واقعات کا سلسلہ یوں قائم کیا ہے:

"رہے پروفیسردام چندد۔ یہ پیدل چل کر پن پیٹی کی سٹرک پرآتے ہوئے
تلعے کے سامنے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ چندترک سواریا مفلوں کا دستہ بھی
کواریں سے ہوئے لال ڈگی کی سڑک پرآد ہاہے۔ یہ اے دیکھ کراپنے گھر کی
طرف مٹر کے اور چاندنی چوک کے وشعے برشی سلامت پہنچ گئے۔ وہاں سے انھیں
ان کے بھائی رام شکرداس آپ ساتھ لے گئے اور کانستھوں کے گئے میں اپنے
کمی ٹزیز کے ہال جاچھپایا۔ گران کے اقرباء نے اس خیال سے کہان کی وجہ سے
کہیں ہم پرآفت نہ آئے۔ ان کا وہاں زیادہ قیام گوارانہ کیا۔ ان کا ایک قدیم نوکر
جاشتھ اس نے بڑی و فاداری اور رہ فت کی انھیں جائے بنا کر گنوار دل کے سے
مراجی انگریز گئرے جالے۔"
سراجی انگریز گئرے جالے۔"

(مرحوم؛ تی کالج از مولوی عبدالحق ص72)

ظاہر ہے کہ ولوی عبدائی نے و تعات کی نصیل سے کریز کیا ہے کہ ان کا اسل موضوع تو کائی کا تاریخ اوراس کی تعلیمی واولی خدمت ہے۔ 1857ء کے غدر کے تعلق سے ان کی اس کتاب میں محض پانچ صفحات ہی مختص کئے گئے ہیں۔ مگر ہمار سے پاس خود ماسٹر رام چندر کے اور دیگر تھیتین کے بیانات موجود ہے جو اس واقع کی تفصیل ہمارے روبرو لاتے ہیں۔ خود ماسٹر دامچند رکے بیانات موجود ہے جو اس واقع کی تفصیل ہمارے روبرو لاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:
نے 1857ء کے بنگامے میں اپنی زندگی کے واقعات تفصیل ہے تحریر کئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

کے بندو ہیں جھے میرے آبائی خاندان کے زبان خانے ہیں چمپادیا جوایک گلی ہیں و تع تفامیرے پڑوسیول اور جان بہچان و لول نے بھی از راہ کرم جھے ہے و فائی کی ۔ تیسرے دور لیعن 13 می 1857ء کی شام کو جب اندھرا چھا گیا تو ہیں اپ دو اطاز موں کے ساتھ شہرے بھا گار نگلا۔ بید لوگ جھے دبلی ہے کوئی دی میل دور متو الاگاؤں لیے ماتھ شہرے بھی گاؤں میں تقریباً نیک ماہ تک اس خطرے میں دور متو الاگاؤں لیے گئے۔ ہیں اس گاؤں میں تقریباً نیک ماہ تک اس خطرے میں تھے ہرار ہا کہ جس زمیندار نے جھے از راہ عنایت اپ یہاں رکھا ہے۔ اس کے جی افغین کی سے کہاں کے جی افغین میرا پہنا کہ جس زمیندار نے جھے از راہ عنایت اپ یہاں رکھا ہے۔ اس کے جی افغین کی سے گاؤں کی بیان کی بیان کی بیان گئیر ابوا ہے' کہیں میرا پہنا کہ جس آب کی بیان گئیر ابوا ہے' دستہ گاؤں ہے بوکر گذر راادر کسی نے آبیس بتادیا کہ بیان ایک بیسائی تھیر ابوا ہے'

A Treatise on the Problems of Maxima and Minima by Ramchandra Page xxiii

(بحوالہ ماسٹررام چندر از صدیق الرحمٰن قد وائی ص ٢٥-١٦)

غرض بیا ک وفادار ذمیندار کے مشورے پروہاں ہے بھی نکل گئے اور جنگل ہیں در بدری
اور کس میری کے حالات ہے گزر کر کسی طرح 21 رجون 1857 مکوا تگریزی کیمپ ہیں بدھا تھے
بناہ گزیں ہوئے۔ چین مال اور ماسٹر ٹیلر کے مقابلے ماسٹررام چندر ڈوٹر قسمت نکلے کہ کسی طرح
بافیوں کے چنگل ہیں نہ آئے اور ائل شہر ہیں اپنے وفاداروں کی مددے ان کی جان محفوظ
ربی ۔ جبکہ چین لال اور ماسٹر ٹیلر کا عبرت تاک انجام ہوا۔

یسوع داس رام چندرکو 1857ء میں انگریز ول کی حمدیت نیز حکومت کی مدد کرنے کے صلے میں انعام دا کرام ہے بھی تواز اگیا۔ چنانچے صدیق الرحمٰن قد واکی لکھتے ہیں:۔

" دو ہزار کا نفذانعام کمشزو بلی کی طرف ہے انہیں 1857 ، کی بغادت میں عکومت کی مدداور تعاون کے صلے میں عطا کیا گیا۔" حکومت کی مدداور تعاون کے صلے میں عطا کیا گیا۔" (رام چندراز حمد متی الرحمٰن قدوائی ص 38)

اس کے ملاوہ اس وامان قائم ہوجائے کے بعد سرولیم میورنے آئیں وہ کی تابی سے بند مرولیم میورنے آئیں وہ کی تابی سے بند ہوئے تدیم فاری منظوطات کو جھ کرنے اور انہیں انگریزی میں منظل کرنے کے نہایت اہم کام پر معمود کیا گر اور انہیں کا میں معمود کیا گر اور اس طرح سے کام پر معمود کیا گر اور اس طرح سے امک ہوکر دو کی جانے اور اس طرح سے امک ہوکر دو کی اور اس طرح سے امک ہوکر دو کی اور وہ کیا۔

دیلی پرآ زادشای حکومت محض چر مہینے اور یکھودن ہی قائم رہی اور اس کے بعدائکرین کی حکومت کے ازمر نوقیام کے بعدقل وغارت کری کا ایک ایساسلسلہ قائم ہوا جس نے درندگی وسفا کی کے پچھلے سارے رکارڈ قو ڈوالے ۔ ہزاروں کی تعداد میں ہندوستانیوں کو یہ تینج ہی نہیں کیا حکما ان کی ہلاکت کے شئے مشاور ہندوستانیوں کا تجاد کے مسئے ۔ کمینی بہادر کا اونی سے اونی سیاس بھی خودسا ختہ منصف بن بیشااور ہندوستانیوں کا خون بہا نا، انہیں پھائسیوں پرلٹکا و بیتا اور تو پس کے مندے باعد کراڑا و بیتا جسے ان کے لئے ایک کھیل بن گیااور وہ اس خونی کھیں ہے محقوظ بھی ہونے گئے۔ اس ظلم و ہر ہریت کی واستانی ہماری تاریخ کا خونیں ہا ہوں۔

شہرولی کہ 1857ء کے انقلاب کا مرکز تھا۔ انگریزوں کا عمّاب مب ہے زیادہ ای پہنے دیا ہوا۔ بوڑھے بادش ہوکہ عمولی مقدے کے بحد جلا وطن کرکے ہزاروں میل دوررگون بھنے دیا گیا۔ مگراس سے مہلے شہرادوں کو ہے دردی سے قبل کرکے بادشاہ کو ذہنی اذبوں سے دوجیار کیا گیا۔ مگراس سے مہلے شہرادوں کو ہے دردی سے قبل کرکے بادشاہ کو دہنی اذبوں سے دوجیار کیا گیا۔ جب بادشاہ کے ساتھ سے سلوک روار کھا گیا تو عوام کے ساتھ جوظم وستم ہوا ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ دبلی کالج کے حوالے ہے جس رقمل کی اس گھناؤنی روایت کوالگ کر کے نہیں دیکھنا جا سکتا۔ انگریزوں کا عمّاب براور است اور بالواسط دولوں بی طرح سے بہاں کے اساتہ میں اور طلبا برناز لی ہوا۔

مولوی محرباتر اردو کے اولین می فیول میں سے شھادرابتداء میں دبلی کا بی میں مدرسی مجی

کر چکے ہتے۔ انہوں نے اردو میں ایک ہفتہ وارا خبارا پی ادارت میں دبلی سے جاری کیا ابتداء
میں اس کا نام ' اخبار و بلی' تھا بعد میں ' دبلی اردوا خبار' ہوگیا۔ نور طلب بات سے کہ 12 جولائی
میں اس کا نام ، مثلب آزادی کے سالار اعظم مہاورش ہ نلفر کے نام کی رعایت سے
اخبار الظفر ہوگیا۔ بغاوت کے ناکام ہوجانے کے بعد انگریزوں کا عماب باخی اخبار نویسوں پر بھی
نازل ہوادر مولوی محمد باقر کے تعلق سے تو ماسٹر ٹیر کے تن کاسلسلہ بھی جوڑ دیا گیا تھا۔

بڑایا جاتا ہے کہ مولانا محمہ باقر ماسٹرٹیلر کی ہدایت کے مطابق ان کے چند کا غذات لیکر نہا ہت سادہ دنی کے ساتھ انگریز حاکم کے پاس پنچے۔ وہ کا غذات دیکھتے ہی خضب ٹاک ہوگی ادر سوال کیا کہ مسٹرٹیر کہاں ہیں۔ انہوں نے تمام احوال بتا دیا کہ مسٹرٹیر کہاں ہیں۔ انہوں نے تمام احوال بتا دیا کہ مس طرح باغیوں نے ٹیلر کا خاتمہ کردیا نتیج میں انہیں گرفار کرلیا تمیا، انھیں موت کے گھاٹ اتار ویا گیا اور ان کے گھر کولوث کر صبط

کرایا گیا۔ آ غامحہ باقر نے محرحسین آ زاد کی سوائح مرتب کرتے ہوئے مولوی باقر کے بلاکت کی تفصیل کی دیاں کی ہے کہ:۔ تفصیل کی دیوں بیان کی ہے کہ:۔

"ایک دن و بلی دروازے کے باہر خونی دروازے کے سامنے میدان میں اللہ کی شہر کوو یکھا بنتھیں کوئی مارنے کا تھم دیا گیا تھا۔ ان ہی میں ان (محد سین آزاد) کے دالد بزرگوار (مولا نامحہ باقر) بھی ہنے۔ وہ تماز پڑھ دہے تھے۔ بعد نماز دورے نظری چار ہوئیں۔انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بلے جاؤاور دعا کے لئے ہاتھ شادہ کیا کہ بلے جاؤاور دعا کے لئے ہاتھ شادے یہ دوچار دوز بعد معلوم ہوا کہ آئیں کوئی مارکر شہید کردیا گیا۔" کے لئے ہاتھ شادیے دوچار دوز بعد معلوم ہوا کہ آئیں کوئی مارکر شہید کردیا گیا۔"

مولوی محمد باقرایی بے باک محافت اور کھلے بندوں انگریزوں کی مخالفت کے سبب بھی ان کے عمّاب کا شکار رہے ہوں ہے۔ ماسٹر ٹیلر سے ان کے عمّاب کا شکار رہے ہوں ہے۔ ماسٹر ٹیلر سے ان کے عمّاب کا شکار رہے ہوں ہے۔ ماسٹر ٹیلر سے ان سکے قبی نگاؤ اور دوئی سے سب واقف ہیں محرشورش کے دوران اپنار میں ماسٹر ٹیمر کی موت پر یوں اظہار خیال کرتے ہیں:

"سنا گیاہے کہ ٹیلرصاحب پر پہل مدرسہ بھی سیبی (میگزین) بند تھے۔اس وان تک کچھ آب ووانہ باتی تھ اور کوئی وان و نیا کی ہوا کھائی تھی کہ دوسرے وان یوم سہ شنبہ قریب دو پہرای تھانے کے علاقے میں مارے مجئے۔ یہ تحفق ند جب عیسوئی میں نہایت متعصب تھا اور اکثر ناوا تف لوگوں کو اٹھوالیہ کرتا تھا۔ چنا نچہ چمن لال کا خون اک کی گردن پر دہا کے کہ دان و سند پر بند فاک و نون میں پڑا رہا ، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ فقیم ان کا اب س اس وقت تھ اور منہ پر جاک کی ہوئی تھی ۔ "

( حوالیدا فی بران ارعباس رضائیے معمول اردواسحافت کا مجاہداتی مول ناتھ باقر دبنوی س 130-129) میس میکن ہے کہ دوقت نے مواد تا محمد باقر کی اسی مشم کی ہے باک مسی فتی روش کے تحت انہیں کردان زونی قر ردیا مجاہبوں۔

موالا نامحمد حسین آزاد خدر کے است تمیں سال کے تئے۔ کالج کے ہونہار طلب میں ان کا شار ہوتا تھا۔ فاص خور برمضمون کاری کے مقابول میں اکثر اوّل آتے۔ اور انعابات سے تواز سے جاتے تھے۔ بہمشا گرد ہونے کے سبب اور پہھوالد محترم کی دوئی کی دجہ سے وہ بھی ماسٹر ٹیکر کے نہایت قریب تھے۔ اسٹرٹیلر کے تل میں انہیں بھی ملوث پایا گیا اور اس کے تہیج میں خود ساختہ جلاوطنی تبول کی اور انگریز ، کم کے تبروغضب سے محفوظ رہے۔ ان کی گرفتاری کے تکم نامے کے سلسلے میں آغامجہ باقررقبطراز ہیں:
سلسلے میں آغامجہ باقررقبطراز ہیں:

"اطلاع می کدان کے (محمد سین آزاد) داردب گرفتاری جاری ہو بھے ہیں اور گرفتار کر خاری جاری ہو بھے ہیں اور گرفتار کرنے دالے کے لئے بانسو کا انعام مقرر ہوا ہے۔"

( نَقُوشُ تُحْصِيات نَبِر مُحْمَدِ مِن آزاد ازآ مَا كُمْ بِالْمِ صَلَا)

مولوی عبدالحق نے ذراتفصیل کے ساتھ کھر حسین آزاد کی ممکنہ گرفتاری اور صحرا نوردی کا حال تحریر کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب مرحوم دبلی کالج 'میں اس واقع کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں: ۔
''مولوی محمد حسین آز د کا بھی وارنٹ کٹ گی تھا۔ مسٹر ٹیلر کے مارے جانے ہیں ان کی بھی سازش خیال کی گئی تھی اور ان پر بھی قوی شبہ تھا۔ گریدر قول رات ہمی ان کی بھی سازش خیال کی گئی تھی اور ان پر بھی قوی شبہ تھا۔ گریدر قول رات بھی ان کی بھی سازش خیال کی گئی تھی اور ان میں بادید پینی کرتے رہے۔ جب معافی ہوئی تھی ہندوستان واپس آئے۔''

(مرحوم دبلی کائے از مولوی عمد الحق ص17)

غرض مید کدوالدی شہادت کے صدے کے ساتھ ساتھ مولانا تحریسین آزاد طویل دریدری کی زندگی گزار نے پرمجبور ہوئے۔ دبلی سے نکل کردوردراز علاقوں کی خاک جیمانی۔ایران مجئے وہاں سے پنجاب آئے اور یقول مووی عبدالحق عام معافی کے بعد بی انہیں سکون واطمینان کی زندگی نصیب ہوئی۔

امام بخش صبب کی بوقت غدر تد یم دالی کان میں فاری کے مداس سے اور اہل دالی میں نہایت کو سے واحر آئی دائی میں نہایت کو سے واحر آئی ہے۔ فاری ملم وادب کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اس دور کے چند برو سے شعراء میں بھی ان کا شار ہوتا ہے۔ خیال رہ کہ یہ دور غالب و ذوق وموش وشیفتہ کا دور ہے اور اس دور میں ان اکا ہرین کے سامنے اپنا چراغ جوائے رکھنہ کارے دارد ہے۔ دبلی کالی میں ان کی تقرری کا واقعہ بھی کم دجسپ نہیں کہ آئیس مرزا غالب اور موش فال موس ورشی کی تعید ہوئے دوران شورش ان کے کردار ہر ہوں تو کوئی روشی کی تعید وواس معالے سے دور ہی کہ دور ندیش کے تعید وواس معالے سے دور ہی

رہے ہوں گے۔ محروہ بھی ایک نہایت انسوس ناک حاویثے کا شکار ہوئے۔

اس حادثے کی تفصیل ہوں ہے کہ دبلی کے ایک معروف علاقے کو چہ چیلان بیس جہاں مولا نا اہم پخش سہبائی کا آبائی مکان بھی تھے۔ دور ابن غدرکوئی خاص شورش بیا نہیں ہوئی۔ بہا تھا۔ اگر یزی شکرکا کوئی سیابی زخمی ہوگیا۔ دراصل وہ کسی زبان خانے میں زبردئی داخل ہوتا چا ہتا تھا۔ لوگوں نے اے روکا اور اس کشش اور جدوجہد میں وہ معمولی طور پرزخی ہوگیا۔ وبلی پر قبضے کے بعد اگر یزوں نے اس کی باداش میں کوچہ چیلان کے تمام مردوں کو مارد یے کا تھم صادر کردیا۔ کئی مردا ہے ہی گھر میں شہید کردیے گئے۔ باتی ما تھ ومردوں کو جمنا کی ریت میں لے جاکہ کوئی ماردی میں مقولین میں امام بخش صببائی بھی شامل سے کو چہ چیلان میں سکونت پذیر علماء اور ذکی معمود کردیا۔ کا معمود کردیا۔ کا معمود کردیا ہوگا ہواور ذکی میں مقولین میں امام بخش صببائی بھی شامل سے کو چہ چیلان میں سکونت پذیر علماء اور ذکی معمود کی دعترات کی تفصیل امراد صابری ہوں بیان کرتے ہیں :۔

" وبلی میں سب سے زیادہ کوچہ چیلان میں رہنے والوں پر مصیبت آئی۔
قلعہ معلیٰ کا قرب بھی اس محفے کو حاصل تھا۔ اس محلے میں بڑے بڑے عام فاصل اور
عمور علی اور الل قن رہتے تھے۔ بڑے صاحب کمال لوگوں کا بخر ن تھا۔ مولا ناشہ ہو گئی انتہ اور شاہ عبد العزیز د بلوی کا محمرانہ بھی ای محفے میں آباد تھا۔ سرسید احمد خال کا فائد ان بھی ای محفے کے ایک حقے میں دہتا تھا۔ نمٹی ذکاء اللہ بھی ای محفے کے ایک حقے میں دہتا تھا۔ نمٹی ذکاء اللہ بھی ای محفے کے ایک حقے میں دہتا تھا۔ نمٹی محلے میں سکونت پذیر تھا۔ "
باشند سے تھے۔ مولا ناصبہائی اور ان کا خائد ن بھی ای محلے میں سکونت پذیر تھا۔ "

غرض اس مردم فیز علاقے پر بھریز ول کا قبر کفن اس لئے کدان کا ایک سپاہی رخی ہو گیا تھا قطعی تاجا کز تھ اور اس طلمانہ فعل میں وہل کے کئی با کدل ہلاک ہوئے ۔مولوی و کا ء اللہ اپی کتاب" تاریخ عروی سلطنتِ انگلشیہ" میں امام بخش صہبائی کی ہلاکت کی تفصیل ہوں بیان کرتے ہیں:۔

"مسلمانوں کا کوچہ چیلان بالکل قبل ہوا۔ اس پر سے فت آئی کہ اس جی کوئی سپ ہی انگریزی لشکر کا زخی ہوا یا مارا کیا۔ سپ ہی انگریزی لشکر کا زخی ہوا یا مارا کیا۔ سپ ہی کوئی کی گوئی کی ہے۔ اس کے باب جی مختلف روایات ہیں کوئی کہتا ہے کہ ذواب شیر جنگ کے جیے محمول خان نے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ ذواب شیر جنگ کے جیے محمول خان نے کوئی کہتا ہے کہ خیم منتج اللہ خال نے ایک سپانی کو اس سے زخی کیا کہ ان کے کوئی کہتا ہے کہ خیم منتج اللہ خال نے ایک سپانی کو اس سے زخی کیا کہ ان کے

زنانے میں بدئین سے جانا جا ہتا تھا۔ غرض اس قصور بیں کہاں محلے میں ایک سیاجی تحلّ ہوا عطا کمول نے علم دیا کہ اس کو ہے کے سارے مردول کو مار ڈالویا يكزكر كے آؤ، بہت ہے مردول كوتو سيابيوں نے ان كے گھروں بيں مار ڈالا \_كوئى محمرايبانه تما كهجس ميں كوئي مارانه كيا ہو۔ يجھ آ دمي زندہ بھي گرفآر ہوئے۔جن كو تھم ہوا کہ جمنا کی ریتی میں قلع کے نیچے کولی مارد ہے جا کیں۔سیاہی ان کوریت مں لے مجے ۔ان برسیا ہوں نے صرف کولیوں کی ایک باڑھ ماری ۔ان میں ہے دوآ دی مرزامصطفے بیک اور وزیرالدین زندہ بیجے۔جواس آل کا حال بیان کرتے ہیں کہ ہم سب سن بستہ جمنا کی رہی میں سے ۔ کولیول کی باڑھ ہم پرسیا ہوں نے صرف ایک دفعہ ماری۔ پھروہ ہلے گئے بہت ہے تو کو نیوں کے لگتے ہی سر دہو گئے بعض ان میں سے دریا کی طرف بھا گے۔ آگ سے بیچے مگریانی میں ڈوب كرمرے \_ان دوآ دميول بيس ہے مصطفے بيك قلعے كی طرف بھائے ان كوكوئي كول تہیں لگی تھی اور وزیرالدین مہابت خان کی رتی کی طرف دوڑ ہے۔ان کی ساق میں ضعیف ساتھ کی کا زخم لگا تھا۔ بید دونوں بچ کر زند ہ سلامت رہے۔ان مقتولوں میں ہے گناہ ایک صاحب کمال مولوی امام بخش صہبائی اور ان کے کئیے کے اکیس

(بحوالہ 1857ء کے مجابہ شعراء از امداد صابری ص 271-270)

خیال رہے کہ مولوی امام بخش صہب کی اور ان کے اہل خاند ان کو بین فجر کی نماز کے دفت کٹرہ

مہر پرور کی مسجد ہے کھایا گیا تھا کہ جب وہ فجر کی نیت یا ندھے باجماعت نماز ادا کررہے تھے۔
ماشوں ہے متعلق دو مختلف روایات جیں۔ ایک تو بید کہ تمام لہ شوں کو دریائے جمن بی بہا دیا گیا اور
دومری روایت بید کہ وجی دریا کے کنارے گذھے کھود کر لاشوں کو دفنا دیا گیا۔ انگر بزمر کار کی اس
بہیا نہ درندگی کی مثال غالبً تاریخ میں اور کہیں ظرنہیں آتی۔ امام بخش صببائی کو بغیر کی جرم کے
ہوائے ہوانا نہا بیت افسون ک واقعہ تھا۔ چنا نچہ فتی صدر الدین آزردہ نے ایے جذبات کا اظہر ر

کیوں کرآزردہ نکل جائے نہ سودائی ہو تنل اس طرح سے بے جرم جوسبائی ہو

غرض بیرہ چنداہم واقعات ہیں جن کا براہ راست تعلق قدیم وہل کا لج ہے ہے۔ کا لج کی عرب کا براہ راست تعلق قدیم وہل کا لج ہے ہے۔ کا لج کی عرب کا براہ بنیوں کے ذریعے تاخت و تا رائ کی جانا، انگریز پرنہل اوردیگر اشاف کا بے دروی ہے قتی، جن لال کی موت، ماسٹر رام چندر کی وربدری، موادی محمر باقر اور امام بخش صہبائی کی شہرت، یہ تمام واقعات اس بات کی کو بی دے رہے ہیں کہ 1857ء کے غدر میں کا لج کو اپنول اور پر ایوں دونوں سے نقصان بہنچ یا جبکہ انگریزوں نے کالج کے کئی ناموروں کو مے تیخ میں اسے نقصان پہنچ یا جبکہ انگریزوں نے کا ج کے کئی ناموروں کو مے تیخ کرے اپنیا میں مرمن قد وائی:۔

'' 1857ء میں دہلی کا لئے کو اتنا زیردست نقصان پہنچ کے بھر اسکی حالت نہ سنجل سکی۔ مندوستانیوں نے سیمجھا کہ بیادارہ اوراس کے متعلقین بیرونی حکومت کے طرفدار ہیں۔ کا بچ میں اگریز پر پل اور اس تذہ کی موجودگی، اگریز کی زبان اور مغربی عوم پرزور، طباور اسا تذہ کی طرف سے مغربی سیسی نظریات اور انظام کی حمد بیت ادرا خبرات ورس کل کے ذریعے ملک کے طول وعرض میں اس کا پر بچار، وویڈ انے طلب رام چندراور چین ال کی قبول میسائیت سیسب باتیں کا لی کی تب بی دوریڈ ان طلب رام چندراور چین ال کا قبول میسائیت سیسب باتیں کا لی کی تب بی کے شرکائی تنجیس ''

(رام چندر از صدیق الرحن قدوائی ص22)

اس زست فیر بے جا کے بعد کا فی کے زمر تو تی م کا کی کوخیال ندآیا اور یہ ظیم اشان ادارہ سات ساں تک بندر ہا۔ بہ آخر 1864ء میں حکومت وقت کا خیال اس کی طرف ملتفت ہوا اور است ساں تک بندر ہا۔ بہ آخر 1864ء میں حکومت وقت کا خیال اس کی طرف ملتفت ہوا اور است دو ہارہ قائم کیا گیا۔ عمراس کا گل وقوع تبدیل کرکے اے موجودہ ٹاؤن ہال کی ایک عمارت میں جگہ درگ گی ۔ جہال بیشتم پشتم 1877ء تک چال رہا ۔ 1877ء میں اچا تک گورنمت نے اے بند کرنے کا حدال کردیا۔ حقیقت یہ ہے کہ غدر میں جونقصان کا نج کو اٹھ ٹا ہڑا اس کی علی فی مجرف بوئی اور درک کو عدال کردیا۔ حقیقت یہ ہوگی اور درک ویڈی اور بے ہوگی اور درک ویڈی ماتھ میں موسلے کے دو اوگ ہی شدر ہے جنہوں نے اپنے خون جگر ہے لوٹ خدمت کے جذبے جے معدوم ہوگئے کہ وہ اوگ ہی شدر ہے جنہوں نے اپنے خون جگر ہے لوٹ خدمت کے جذبے جے معدوم ہوگئے کہ وہ اوگ ہی شدر ہے جنہوں نے اپنے خون جگر ہے

ال ادارے کی پرورش و پر داخت کی اور بول میا ہے بحسنوں اور کرم فر ماؤں ہے محروم ہوگیا۔ بقول مولوی عبدالحق:۔

"اصل سے ہے کہ 1864ء سے جب یہ غدر کے بعددوبارہ کھلا توزمانہ دوسراتھ۔ انتظام العلیم میں نیاورق الث چکاتھا۔ ہر چیز کی تنظیم وتر بیت یالکل نے سرے سے کی گئے۔ ولی کالج کی جوخصوصیتیں اور جن پراس کالج اور کالج کے اساتذہ ادراس کے خیرائدیشوں کونازتھ وہ باتی ندر ہیں ۔"

ادراس کے خیرائدیشوں کونازتھ وہ باتی ندر ہیں ۔"

(مرحوم دتی کالج از مولوی عبدالتی ص 81)

حواثی و ما خذ

ا \_مرحوم دبلي كالحج: مولوي عبدالحق والمجمن ترقى اردو مندى دبلي 1989 م

2\_ايسك ائديا مميني اور باغي علاء: مولا ناانظام الله شهاني اكبرآ بادى، ويني بك ويود بلي

3\_فدرك چندعلاء: انتظام الله شهالي ، وين بك ويود بلي

4-1857ء (یاک و ہتدی میلی جنگ آزادی): غلام رسول مبر الشخ غلام می ایندسنشر لا ہور

5 - مندوستاني نشاة الثانية من تديم دبلي كالح كاكروار: واكترش الهدى دريادى شابريبلي كيشنز ، دبلي 2005 م

6 - دلى كالج اردوميكزين: قديم دتى كالج تمبر، تمرال خواجه احمد فاروتي 1953 ء

7-اردوئے معلیٰ: مرز ااسعداللہ خال غالب ،الہٰ آباد

8- ماسٹررام چندر: صدیق الرحمٰن قدوائی، شعبۂ اردود بلی یو نیورشی ، د بلی 1961ء

9\_طرازظهیری ( داستان غدر ): ظهیرد ہلوی ،مرتبہ پر وفیسرانغان الله، گورکھیور 2003 و

10\_جنگ آزادی انهاره سوستاون: خورشید مصطفے رضوی، مکتب بر بان ار دود بلی 1995 و

11 - سن ستاون : پنڈ ت سندرلال الجمن تر فی اردو ہند علی کڑھ 1975ء

12 \_ انقلاب 1857 ونضوم كادوسرارخ: ترجمه ين حسام الدين ، اتر برديش اردوا كادى كلمنو 1982 م

13 - قديم دلي كالج: ما لك رام ، مكتبه جامعه لميند ، د بلي 1975 ء

14 - تاريخ بغاوت مند (محاربه عظيم ): بندُ منه منتي كنهيالال

15 - آئارالصناويد: سرسيداحمدخال،اردوا كادى، دېلى 2000 ء

16 \_وانعات دارانحکومت: مولوی بشیرالدین ،ار دوا کا دمی ، دبلی

17 \_ دبلی ار دوا خبار: مقدمه بروفیسرخوا جهاحمه فی روقی ،شعبهٔ ار دو دبل بویپورش 1972 و

19-1857ء كي المشعرا: الداد صابري، مكتبه شابراه، د بلي 1959ء

20-اسباب بعناوت مبند: مرسيد احمد خال،

21 ـ نقوش: شخصیات نمبر

## دستنبو، غالب اور ۱۸۵۷

پالب اردوادب کی تاریخ میں ایک ایسانام ہے جس پرہم ہی فخر کرتے ہیں۔ بیج تو بیہ ہے کہ وہ اردوادب میں ایک نابغدرورگار کے طور پرمشہور ہے اور نھول نے اپنی شاعری اور نئر دونوں ہی ہے ہے است کردکھایا ہے کہ دہ سب پر غالب ہیں۔ ان کے نشری عہد پارے یعی خطوط غالب کوتو اردوادب میں گرال قدرا منافہ شلیم کیا جاتا ہے۔ اس شمن میں دستنبو ہی پہریم اہم تبیل فوہ اس کی دجہ پہریمی ہو۔ گرال قدرا منافہ شلیم کیا جاتا ہے۔ اس شمن میں دستنبو ہی پہریم اہم تبیل فوہ اس کی دجہ پہریمی ہوں انتقال ہے۔ اس شمن دور گارشاع کے طور پرمشہور و معروف بھنے ہی رہے ہوں لیکن انتقال ہے ایک دوم اغالب بیدا کیاس میں کوئی شک نبیس اس نقال نے ایک میں منافہ نامی کیا جس پرا ردونٹر ہمیشاز ال رہے گی اس دور میں شاعر ہم سے چھینا تو ایک مورخ اور ٹائر ہمیں عطا بھی کیا جس پرا درونٹر ہمیشاز ال رہے گی اس دور میں غالب اپنے خطوط کی دجہ ہے مشہور ہوئے کہ انھول نے مراسلے کو مکائمہ بنا دیا تو ایکے روز ناجی 'نے انھیں مطلی ادر غرض مند شخص کے طور پر بھی متعارف کرایا، بقول ڈاکٹر سید میس نارحین :

'' (ویتابو) بیر مرامرانگریز حکام کی تائید و تسین پس ہے اور فراتی تحفظ اور
فروغ مراتب کی غرض ہے تھی گئی ہے، اس سے اس کے مندر جات پر بجروسنہیں
کیاج سکتا اس بیں انگریز دل ہے سوچی بجی و فاداری کا اظہار کیا گیا ہے اور غالب
کاساراز وربیان انگریز دل کی دکالت اوراپٹی مدافعت بیں صرف ہوا ہے'۔ 1
غالب کی او بی اہمیت کے بیش نظری ہم ان ہے امید کرنے گئے کہ دہ جو بچھ بھی تحریر کریں
گے دستاویز کی حیثیت کا حالی ہوگالیکن ایس نہ ہوسکا۔ تاریخ ہند کا مطالعہ کرنے والے اس بات پر منفق ہیں کہ بیروز نامچہ ان کو غرض مند اور انگریز وں کا خوشہ جیس ٹابت کرنے کیلئے کائی ہے۔ منفق ہیں کہ بیروز نامچہ اس وقت لکھنا شروع کیا جب باخی 11 رش کو دبلی بہو نج بیجے ہتے ، بیسلسلہ نموں نے بیروز نامچہ اس وقت لکھنا شروع کیا جب باخی 11 رش کو دبلی بہو نج جی ہے ہیے ، بیسلسلہ اس وقت تک جاری رہا (20 رستبر 1857) جب تک انگریز وں نے اولین جد و جہد آزاد ی اس وقت تک جاری رہا (20 رستبر 1857) جب تک انگریز وں نے دون ما تہ ہے جب سامرا جیوں نے فرریو تی کی فرارت گری کا بازارگرم تھا۔

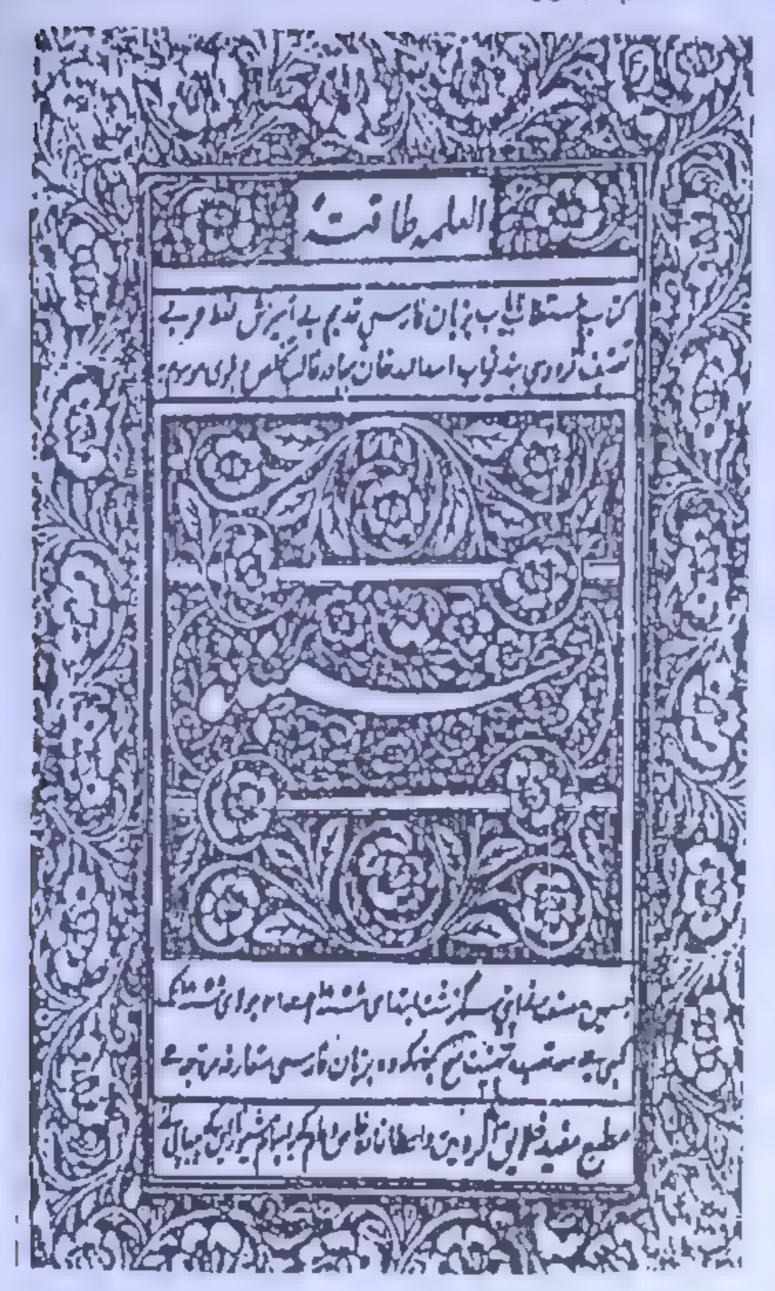

ولی لٹ ربی تھی ،جل ربی تھی اور پر باد ہور بی تھی ظاہر ہے کہ ایسے حوصل شکن ماحول میں اللہ ہے۔ کہ ایسے حوصل شکن ماحول میں نالب ہے ہی امید کی جاتی ہے کہ انھوں نے جو پچھ دیکھا ہوگا ،محسوں کیا ہوگا یالوگوں سے سنا ہوگا است بی است بی است درج کیا ہوگا۔ وہ خودرقم طراز ہیں کہ:

المرکی کو یہاں فساد شروع ہوا میں نے ای ون سے کمرے آتا جاتا موقوف کر ایا ہے۔ میں موقوف کر ایا ۔ موتوف کی موقوف موقوف کر ایا ۔ بے شغل زیر کی بسر نہیں ہوتی اپنی سرگز شت کھی شروع کی ،جو سناوہ ضمیر کرتا میں "2

ر تتنبوکی زبان فاری قدیم ہے ایک فاری جس پر عالب فرکیا کرتے تھے۔ وہ چاہتے کہ "دساتین کی عبدت یعنی پاری قدیم کاسی جائے اوراک جس کوئی لفظ عربی نہ آئے۔ اپنے مقعمداور منش میں وہ کننے کامیاب رہ اس کا ذکر آگے آئے گائیکن آئی بات و بانی ہی پڑے گی کہ اس تصنیف جس میں وہ کننے کامیاب رہ اس کا ذکر آگے آئے گائیکن آئی بات و بانی ہی پڑے گی کہ اس تصنیف جس انھوں نے فاری زبان پر عبور رکھنے کامنے بولیا جوت جیش کیا۔ اوراس قدر قدیم فاری کہ کی کہ اس کی درست عبدت پڑھنا بھی عام آدی کیلئے بڑی بات تی اور ہے چہ جائیکہ اس کا جھنا۔ دستنوکون آب نے درست عبدت پڑھنا بھی عام آدی کیلئے بڑی بات تی اور ہے چہ جائیکہ اس کا جھنا۔ دستنوکون آب نے دور نامی اور مرگزشت قراروی ہے جس میں 11 مئی 1857 سے 1850 سے کی روداد نشر جس کی کی دوداد نشر جس کی کی دوداد نشر جس کی کی دوداد نشر جس

میں نے 11 رکی 1857 ہے 18 جوارتی 1858 تک روواد نٹر میں تھی ہے۔ دستیو

اس کانام رکھا ہے اور اس میں صرف اپنی سرگرزشت اور مشاہدے ہے کام رکھا ہے۔ 3

ویکھیں دشنیوے شعبق مرز ایوسٹ بلی خور کر نے ان کے نام تحریر کردہ فط میں وہ کیا کی فرہ تے ہیں:

" شر کو اطلاع دیتا ہوں کد کی گی رحویں 1857 ہے جوانا ٹی کی 18 ویں

1858 سے پندرہ مہینے کا حال میں نے کھی ہے ور نٹر فاری زبان قدیم میں ہے، جس میں

کوئی لفظ عربی ندآئے ورایک تھیدہ بوری متعارف عربی اور نوری میں کوئی زبان میں

حفرت فیک رفعت جن ب ملک معطمہ انگلت ان کستی کش میں س نٹر کے ساتھ شامل ہے

میٹر اور مرزاحاتم علی میگ مہراہ رشی ہرگو بال تفتہ کے دہتم میں چھانی گئی ہے ' کہ

عالی نے دہتی وی ایک کھا ہے۔

عالی نے دہتی میں جس کی کھا ہے۔

بن م خدا وند پیروز گر مد و میر ساز و شب و روز گر ( میں اس کتاب کا آغاز کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو کامیا لی بخشنے والا ہے جو جاند سور جاورون رات کا خالق ہے۔) ترجمہ: رشید حسن خال

اوپرورن کے گئے عالب کے بیان میں ذرای تبدیلی کی ضرورت تھی اور وہ یہ کہ بیرون تا مجد
اپ ذاتی مفاد کی خاطر تکھا گیا ہے جس کے لئے وہ خدا ہے بھی دعا گو ہیں۔ غالب کی خو ہش تھی
کہ دشنبو جب شائع ہو جا ہے تو وہ اسکی ایک جلدال رڈ کیننگ کی خدمت میں چیش کر ہی اور دوسر ی
جلد ملکنے انگلتان کی نذر کر ہیں۔ ایسے ہیں یہ خیال کرنا کہ انہوں نے دشنبویس شفافیت کا مظاہرہ
کیا ہوگا اور 1857 کے واقعات کو من وعن چیش کرد یا ہوگا قطعا ناممکن ہے۔ تفتہ کے نام کھے خطوط
سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ دوسر کی بات یہ کہ ایسے عام میں جب کر پریس ایک نافذ ہوچکا تھا اس کیا ہوگا اور کہ کا مناب کی اشاعت ہی اش بات کا شوت ہے گئا ہی دکام نے بدخوتی اجازت کیوں کردے دی
۔ اس کیا ہی اشاعت ہی اس بات کا شوت ہے کہ اس میں انگریزوں کی کا رستانیوں کا بیان کم
۔ اس کیا ہی مشاید نہیں کے برا ہر تھا۔ ای لئے کہا بھی جا تا ہے کہ دشنبو مسلمت کے قام سے تحریر کردہ
۔ می مشاید نہیں کے برا ہر تھا۔ ای لئے کہا بھی جا تا ہے کہ دشنبو مسلمت کے قام سے تحریر کردہ
دوزیا می تھا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انگریز وفا دار پردہ وزیکا دی میں بول رہا ہے ۔ غالب کی
خرش مندی ان کے اس اقتباس ہے بھی جھلگتی ہے جود شنبوکا آخری میں بول رہا ہے ۔ غالب کی

" کاش میری ان تین خواہم شوں لینی خطاب وضلعت اور پیش کے اجراء کا تھم شہنشاہ فیروز

بنت کے حضور ہے آجائے جس کے متعلق میں نے اس تحریر میں بھی کچھ کھا ہے میری آئکھیں اور
میرادل انھیں کی طرف نگا ہوا ہے ۔ اگر ملک عالم کی مشتش ہے میں کچھ حاصل کروں گا تواس دنیا
ہے ناکا منہیں جاؤں گا۔ " 5

میرے خیال میں برتصنیف غالب کی سرگزشت بھے بی ہوان کے مشاہدے کا بھیجہ ہرگز شہر بھے بی ہوان کے مشاہدے کا بھیجہ ہرگز میں ہوسمی تھی کو کا میں کو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور بہرآ تا جا تا موتوف کردیتے ہیں ایسے میں مشاہدے کا سوال بی پیدائیں ہوتا مزید برآ ال ان کا بیکہنا کہ انھوں نے جو پچھ سناوہ رقم کر دیا۔ یہ بات اس لئے سیجے نہیں ہے کہ مالب بہرے بن کی وجہ سے زیادہ من بھی نہیں یائے تنے نے مقول نے جو پچھ سناوہ رقم کردیا والی بست صرف اس لئے لکھ دی ہے کہ وہ خود کو کو کو کو کا کہوتی وہ مساف بی سے کہا کہ انہونی انہونی ہوتو وہ سا کے کھوں نے جو پچھ سناوہ رقم کردیا والی بست صرف اس لئے لکھ دی ہے کہوہ خود کو کی طرح کے الزام سے بچاسیکس اورا گرکوئی انہونی ہوتو وہ صاف بی تاہد کی اور کی کھی در کے سیل ان کا زالا انداز بیان :

"اس كتاب ميں شروع ہے آخر تك ان حالات كا ذكر ہے جو جھے ير گزررہے ہيں يا ان وا تعات كا (ذكر) موكا جس كم تعلق سنني بيس آتے بيں۔ بيس في جوشنيده حالات لكھے بيس تو کوئی رینال نہ کرے کہ میں نے جھوٹ یا تیں تی ہونگی یا پہلے کم کر کے تکھی ہونگی۔ میں دارو کیرے خدا کی پناہ جا ہتا ہوں اور سیائی میں نجات ڈھونڈ تا ہوں۔ آئیمیں بے کار ہیں ول تید (غم) میں ہادرلب ساکت ہیں۔لوگوں کی زیاتوں سے میرے کانوں کومعلومات کی ہمیک ملتی ہے ای ال چھوٹے سے بیرا گراف میں عجیب ساتنا دنظر آتا ہے بیام سمجی پرواضح ہے کیو کہ جس کی چیمیں بے کا رہوں لیعنی کارآ مدندر ہی ہوں وہ بھلا کیا مشاہرہ کرسکتا ہے۔ بیرا خیال تو ہے ہے کہ غالب تاعم غرض مندی کے حصار میں رہے اور ان کی ہمیشہ سے بدمسائل رہی کہ بادشاہوں بنوابوں امراء اور دیگر صاحب افتدار افراد کوخوش کر کے یا پھر کسی اور صورت اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے رکھا جائے اس کے دافر ثبوت ان کے خطوط میں بھی تلاش کئے جاسکتے ہیں ور نہ كيابيمكن تفاكه جس درباركة تاريخ نكار كے طور بران كا تقرر بهوا تھا، وہ جس بادشاہ كے اماليق، ورباری اور ندیم رو سے تھے ای ہے روگر دانی کریں اور وہ کچھلکھ جائیں جس کی ان ہے امید بیس کے جاسکتی تھی۔انقلاب57سے بل بہا درشاہ ظفرنے 1850 میں غالب کو یاضابطہ اپنے در بار میں عزت دا کرام ہے نواز ااور انھیں جم العدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ جیسے خطایات عطا کئے تھے فیزانھیں چھے دوروپے کے وخل خاتمان تیمور یہ کی تاریخ لکھنے پر مامور کیا تھا۔اگریہ بات مان بھی لی جائے کہ انھوں نے ایسا جان بچانے کیلئے کیا ، یا انھیں روزی روٹی کا مسئلہ در چیش تھا اور حکام ہے بنش کنے تھی تو بھی اے غالب کی غرض مندی کا کلا ثبوت گردانا جائے گا سماتھ ہی خودکو انگریزوں كاوفادار ثابت كرنااور جنك آزادى سے الگ تصلك رہنا بھى اس بات پردلالت كرتا ہے۔ غالب کا بیروز نائحیه ایک نهایت و اتی چیز تھی اسے شائع کرائے کی مگ و دو چدمعنی دارد؟ درہ آں حالیکہ انھوں نے اے ٹانع کرانے کیلئے مشیرالد دلہ رائے امید سنگھ بہا درے مالی اعانت کی درخواست کی تنی جور بلی کالج کے قارع التصیل منے۔ دیکھیں میرمہدی بحروح کو تعصا کیا آیک خط جس ہے بخوني ظامر بوتا ب كدوه كياجا ہے تھے۔

" نفتی امید سنگی اندور والے نے ... اسخہ دیکھا ہے ہیں اندور والے کا قصد کیا ... بھی اندور والے کا قصد کیا ... بھائی میں نے 11 اس کی 1857 سے 1857 کے کا حال کھا ہے

اور خاتے میں اس کی اطلاع دے دی ہے۔۔۔۔۔کیا کرتا اگر تحریر موتوف نہ کرتا ۔۔۔اگر ختم کر کے مسودہ ان کے سامنے آگرہ نہ بھیج دیتا تو پھر چھیوا تا کون۔ ''7

" بیل نے اس کوانے بہت ہے مطالب کے حصوب کا ڈراجہ مجھ ہے۔"8

1857 کی اولین جگ آزادی میل مالب کے کردار کو لے کران کے طرف دار ہے کہا افرات ہے کہا ہے کہ ازادی میں مالب کے کردار کو لے کران کے طرف دار ہے کہا کہ انہوں نے جونوش لئے تھے وہ انھوں نے مصلحت کی بنا پر شائع کرد ہے ورنہ کی تصویر ساسخ آئی ۔ فاہر ہاس طرفداری ہان کے کردار پر پردہ نہیں ذاالا جاسکا کیونکدو سنبوک ذریعے تھوں نے ہرمکن کوشش کی کدوہ خودکو اگرین دل کا خیرخواہ تابت کر کئیں جس کی مثان میں دہ تمیدہ چش کیا جاسکتا ہے جو انھوں نے نتگری کے شان میں مکھ تھی دراس کی ایک فاص جلد انفلیت کورز کی فدمت میں چش کیا تھا۔ جنگ ترادی میں اگر نا ب کا دراس کی ایک فاص جلد انفلیت کورز کی فدمت میں چش کیا تھا۔ جنگ ترادی میں اگر نا ب کا دول میں اگر نا ب کا کورن کے خال ف ہرگز نہ کہتے فواہ ایسے میں انمیں روز تا می لکھنا ترک می کیوں نہ کرتا پڑتا لیکن خال کی غرض متدی اور مسلحت پہندی نے ہندستان کی اولین جنگ آرادی میں کام آنے والے سر باؤں کو ندھ الفاظ ہے یاد کیا ہے جواگی منفی شعبیہ برنائی ہے کو نکہ یہ آرادی میں جواٹی منافی شعبیہ برنائی ہے کو نکہ یہ آرادی میں جواٹی منفی شعبیہ برنائی ہے کو نکہ یہ قدر کا بی خال کے ہے مشہور میں اور دی شخص اس مرصے پر چند سکوں کے توش یا ہے

آرام وآسائش کی فاطرانگریز دن کی کان کرتو توں کی عدح سرائی میں طوث ہوجاتے ہیں اور اگر کہیں باغیوں سے ہمدردگ دکھاتے بھی ہیں تو اس میں مصلحت آمیز طنز ہوشیدہ نظر آتا ہے مثلاً دیکھیں یہ جملے:

"... بیب جامل فوتی جمعا ژون کے تنکول کی طرح متحد جی بغیر روزاند مثل کے مجمل میں نام اور بغیر کان کے جنگ کرتے ہیں۔ "9 مجمل میں ٹائم ارهر بیقے سے مارچ کرتے میں اور بغیر کمان کے جنگ کرتے ہیں۔ "9 یا مجمریہ جملے:

''عوام حکام کے خلاف جنگ کررہے ہیں اور انجام سے بے پرواانگریزول کا خوان بہا کرجشن منارہے ہیں۔''10

ان دونوں اقتباسات سے قطع نظریہ جمعے ملاحظہ فریا کمیں جس بیں ناکب مجاہدین کو غنڈہ ا گردائے میں اور Public Protest کو قوام کی بھیڑ سے عہدت کرتے ہیں اور اسکے برعس انگریزوں کومضبوط دل فوجی کہدکران کی حمایت کرتے ہیں:

"شہر کے بعض غندے اور عوم کی بھیٹر اب مضبوط دل توجیوں (انگریزون) کے ساتھ بھڑ کے دوروز تک تشمیری دروازے سے لے کرشہر کا کوشہ کوشہ کوشہمیدان جنگ بتارہا۔"11

یبان خطوط غانب سے ایک تراشہ پیش کیا جارہا ہے جس میں انھوں نے مجاہدین کوروسیاہ گروانا ہے اس انھوں نے مجاہدین کوروسیاہ گروانا ہے اس کی مطلب برآ وری کے امکانات ہے:

اس انگریز کی قوم میں سے جو ان روسیہ کالوں کے ہاتھ سے قبل ہوئے اس میں کوئی میراامید گاہ تھ اور کوئی میراشیق اور کوئی میراشیق اور کوئی میراشیار اور کوئی میراشا گروئے میرا باراور کوئی میراشا گروئے ا

دستنون الب کی غرض مندی کا سب سے عمرہ ثبوت تو ہے ہی ال ضمن میں ان کے شطوط بھی پچھ کم نہیں ہیں گرچہ شطوط بھی پچھ کے نہیں ہیں گرچہ شطوط میں ان کی غرض مندی زیادہ ابھر کرنہیں آتی اور بھی بھی ہمدردی کاش تبہ بھی نظر آتا ہے دیکھیں دوا تتباسات جس میں نہ الب جذباتی انداز میں پچھاں طرح کے جملے کھے جاتے ہیں:

میں انگ شکروں کا مملہ ہے در ہے اس شہر ( دونی ) پر جوا۔ پہلہ باغیوں کا لشکراس میں انگر مین کی فرح جن کی دردی خاکے تھی ) کا۔

اس میں جان دیال وناموں درکان دکین وآسان وزین وآفاز سی مرامرات گئے۔''13

'' آدی کثرت نم ہے سودائی ہوجاتے ہیں ، عقل جاتی رہتی ہے اگر اس ہجوم نم جی میں میری قوت مشکر و میں فرق آگیا ہوتو کیا عجب ہے بلکہ اس کا باورنہ کرنا خضب ہے۔ پوچھو کہ نم کی ایس کے فراق ۔''کا اس کا باورنہ کرنا خضب ہے۔ پوچھو کہ فراق ۔''کا مرک نم مرک ، فم فراق ، فم رزق ، فم عزت .... فم فراق ۔''کا مدر جہ بالا اقتباس کی بازگشت کے طور پر بیدا قتباس بھی ملاحظہ فرما کیں جس میں عالب مندر جہ بالا اقتباس کی بازگشت کے طور پر بیدا قتباس بھی ملاحظہ فرما کیں جس میں عالب و سے غالب ہرگز نظر نہیں آتے جیسے کہ دھنیو میں دکھائی دیتے ہیں :

" ہندوستانیوں میں پچھ عزیز پچھ شاگر دیچھ معثوق سودہ سب کے مب فاک میں اللہ میں اللہ علی میں اللہ میں ا

یہاں غالب نے اہل شہر کا اعتبار لوٹے کی بات کہی ہا کہ مراد کیا ہے۔ وہ کس اعتبار کے لئے پراس قد رافسر وہ جی غالب کے یہاں یہ تضاد مجیب سالگنا ہے اس پر طرہ یہ کہ وہ بار بارا پے خطوط میں لکھتے جاتے ہیں کہ مفصل حالات لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں یہ ڈراس لئے بھی تھا کہ بہادر شاہ کی تخت نشینی کے وقت ذوق کے شاگر دو ہرات نے وہ کی کے صادق الا خبار ہیں ''سکہ نو'' کے عنوان سے سکہ شائع کرایا تھا جس کا الزام الگر بروں کے ایک مخبر گوری شکرنے غالب پر گادیا تھا اور پھریدالزام و با کی طرح پھیلاجس پراکٹر بحث ہوا کرتی ہے۔ یہ سکہ پچھے بول تھا:

یزر ڈر سکٹ کشور سٹانی مراج الدین بہادر شاہ ہائی مراج الدین بہادر شاہ ہائی الدین بہادر شاہ ہائی اسید پر پائی اسید پر پائی اسید پر پائی اسید پر پائی بیاد کی بنیاد پر انجیس با غیول کا بمتو اکھ برایا میا اور بحالی پنشن کی غالب کی امید پر پائی پھر گیا ، دیکھیں غالب کے خط کا بے تر اشا جو نھوں نے عبدالخفور مرور کے نام تحریر کیا ہے:

"مرکبا ، دیکھیں غالب کے خط کا بے تر اشا جو نھوں نے عبدالخفور مرور کے نام تحریر کیا ہے:
"مرکبا ، دیکھیں غالب کے خط کا بے تر اشا چا بھیے کوئی چھرا یا کوئی گر آب کس سے کہوں؟

استے کا وارتو جھ پرایہا چلا جے کوئی چرا یا کوئی کراب اس سے ہوں؟

کس کو گواہ لاؤں؟ یہ دونوں سکے ایک دفت میں کے گئے ہیں پینی جب بہادرشاہ تخت پر بیٹے تو ذوق نے یہ دو و سکے کہ گررا ہے۔ بادشاہ نے بہند کئے مولوی حجمہ باقر ، جو ذوق کے معتقد ین میں سے ، انھوں نے دلی اُردوا خبار میں یہ دونوں سکے باقر ، جو ذوق کے علاوہ اب تک لوگ موجود جی کہ جھون نے اس زمانے میں چھا ہا اس کے علاوہ اب تک لوگ موجود جی کہ جھون نے اس زمانے میں

مرشد آباداور کلکتہ میں یہ سکے سنے بیں اوران کو باد بیں۔اب یہ دونوں سکے سرکار
کے نزد کیک میرے کے جوئے اور گزارتے ثابت ہوئے۔ میں ہر چند تلم رو بند
میں دلی اُردوا خبار کا پر چہ ڈھو تھ اکہیں ہا تھ شآیا۔ یہ دھے۔ جھے پررہا۔ پنش بھی گئی اور
و دریاست کا نام ونشان خلت و در بار بھی منا۔ خیر جو کچھ ہوا، چونکہ موافق رضائے
النی کے ہے اس کا جگہ کیا۔ 16

ية عالب كابيان بي كين بيشتل آركا بجوز آف اعترياء بي دلى شي 13 روى تعده 1273 ها صادق الاخبارد كيضے معلوم ہوتا ہے كہ غالب يربيدالزام سيانيس ب بلكه بيدالزام برائے الزام ہاوراس کاتعلق نے ذوق ہے ہے نہی غالب ہے، لیکن چونکہ غالب اپی غرض مندی کیلئے مشہور ہو کتے تھے اس لئے بیسکدان سے منسوب کردیا گیا۔ ظاہر ہے کدیے کام ان کے خیر خواہول نے کیا ۔ ہوگا کہ بادشاہ دفت ہے انھیں فائدہ پہنچ سکے اس ہے بھی انکارٹیس کیا جاسکیا لیکن دہلی پر دو بارہ المريزول كالسلط قائم موجانے كے بعد معاملدالنا بك تلين موكيا اور غالب كوائي بے كنابي تابت كرنے كيئے كافى تك ودوكر في يزى انہول نے بھى حسين مرزا كوخط لكھا تو مجى عبدالففورسروركو، مجمعی بوسف مرزا کے سامنے کاسئے گدائی پھیلایا کہ دبلی اردو اخبار دلا دو کہ بے گناہی ڈبت ہو سكے۔ بداوراس طرح كے اور بھى كئى جتن غالب نے كئے جس كا ذكر آئندہ سطور بيس آئے گا۔ جن تو یہ ہے کہ غالب نے یہ سکہ ہر گزنبیں لکھا تھا جس کا ثبوت اس بات سے مناہے کہ انھوں نے اپنی ہے گنای ٹابت کرنے کیلئے وہی اردواخیار کا مطالبہ کیا تھاجب کہ سکہ صادق الدخیار میں شائع ہوا تھاای بریس نبیس غالب نے خود کو بھانے کے لئے ذوق اور مولوی محمہ باقر کو بھی نبیس بخش اور بہال تک کہدویا کہ ذوق نے میددونوں سے کے جی جے مولوی محمد باقرنے اخیار میں شاک کیا۔ بغیر تعدیق سے اس طرح کے بیانات کس امری طرف اشارہ کرتے ہیں؟ انھوں نے اپنی دلیل کو مزیر پختہ کرنے کیلئے رہمی کہا کہ مرشدآباد اور کلکتہ میں بیرسکہ لوگوں نے سنا بھی ہے اور ان کواب تک یاد ہے۔وہ صاحب عالم مار ہردی کو 1859 میں لکھتے ہیں۔

"....اب بددونول سے سرکار کے نزد یک میرے کے جوئے اور گزارے ہوئے ٹابت ہوئے میں میں نے ہر چندتکم رہ ہند میں دلی اردوا خبار کا پر چدڈ ہونڈ ا کہیں ہاتھ نہ آیا۔بدوھیہ جھ پرآیا"۔

بہرے ل بیتو تھا خطوط غالب کا انداز کیکن و شنبو میں تو انھوں نے کھل کر انگریزوں کے مکن گان کے بیں اور ان کی خالمانہ،آمرانہ اور سامراجیانہ حرکتوں کو درست قرار ویا ہے۔ اگر 1857 کے بعد کے خطوط میں غالب نے اس فتنہ وفساد کا ماتم کیاتو دوسری طرف دستنو میں انھوں نے بجاہدین آ زادی کوشوریدہ سر اآ شفتہ سر ، دیوا تہ وآ وارہ ، بد باطن ، سیاہ باطن ، بدنصیب ، درندہ صغت، ظلم، مد بوش، کم زئید، گدازاد، کم نام، کم راد، د بیانه، بدذات، ناشکرے، ناخدارس اور برم وقاتل تك كردانا ب حداق بيب كداني خبيث ، خزير ، تمك حرام اورفسادى تك كالقاب ویے بیں تو دوسری طرف سامراجی ذہنیت کے نقیب انگریزوں کودہ عزت واحترام سے یادکرتے بين مثلًا انبين تابل احرّام، بيكر علم و حكمت، منصف، خوش اخلاق و بيك نام، صاحبان علم و دانش، شيردل ,كل اندام ،غضبهاك ، تني ، دانشور ،حقيقت پيند ، نيك ذات ، حا كمان عادل والاشكوه وغيره صفاتيه كلمات كالمستحق قرار ديتے ہيں۔اس طرح ان كی تخلیقات میں ایک ابيا بالب نظر آتا ہے جونے صرف حالات ہے Frustrated ہے بکہ ذہنی مشکش میں مبتلا ہے کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ مجمعی اس پر جذبات غالب آتے ہیں تو مجمعی وہ مصلحت کے حصار میں پیکو لے کھانے لگتاہے۔غالب نے انگریزوں کی خوشنودی اور اپنی غرض مندی کی وجہ سے کئی بارصریماً غلط بیانی ے كام ليا اور يبال تك لكھ محلے كم الحريزون في انقامي كاروائي كرتے وقت: '' پوژهول،عورتو ل اور بچول کاتل روانبیں رکھا....''

نالب کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انگریز دوران جدوجہد آزادی برے مہذب تھے دوران جو دجہد آزادی برے مہذب تھے دوران جو دو خود لکھتے ہیں کہ ہمارے نے اور انھوں نے مورتوں ، بچی کو درانہیں ستایا جب کہ دومری طرف دہ خود لکھتے ہیں کہ ہمارے نے آثادُ ان کی آتش انتقام کا نیا دور شروع ہوا۔ اس تضاد کے درمیان انگریز مورخوں کا بیان ہے کہ انگریز سپائی جہال تھتے یا راستے میں جہاں جو ملی بالا تمیاز اسے کموار کے کھا نے اتار دیتے ، گولی ستاڑا دیتے یا پھر انھیں تخت دار پر لاکا دیتے لیتی انگریز وال نے Mass Genocyde کو اپناہ طیر ہیں ان کہا تھی سے دہ کو اور پر لاکا دیتے لیتی انگریز وال نے مورنبیل کیوں کہ دہ ہم کے بیان میں غامب کا تصورنبیل کیوں کہ دہ ہم کہ جو دکوئمک خوار مرکار انگریز ہیں تھے ہیں کہ دو اس کا رائٹریز ہی تھے ہیں کہ دو اس کا رائٹریز ہیں گئی ہے دہ تو اس کی کیوں کر تا ؟ ان کے بیان میں گائی کے در مکس کے ای تول ہے تھاتی ہے۔

کی تھی کے در مکس کے ای تول سے تھاتی ہے۔

" گاؤل کے باہر تو بیں لگا دی جاتی تھیں اور مب مردوں ، توروں اور بچوں اور جوں اور ہوں اور بچوں اور جوں میں جوں دور سمیت گاؤں کو آگ لگا دی جاتی تھی ....کو ایک بھی گاؤں والا شرق سے بات واضح شہو پائی ، وتو ہم غالب کے سندر جہ بالا بیان کے مقابلے بیں جاتی تا ہے میں اقر رکیا گیا ہے کہ اس کا یہ بیان نقل کرتے ہیں جس میں اقر رکیا گیا ہے کہ اس زمانے میں انگریزوں نے کم تم کا بھم روار کھا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ:

" ما کی اپنی جگرہ ہے اور دو ہے بچول سمیت اور بے شار بوڑھے مرداور عورتی جو

اپنی جگرہ ہے بل نہ سکتے ہتے ، بچھونوں کے اندر جلا کر فاک کردئے گئے۔" 18

دیکھیں بیا تقباس جس میں انگریز مورخ جان کے نے خونی عدالتوں اور جھوٹے مقدموں

ہے متعبق کی لکھا ہے کہ اس زمانے میں جندوستانیوں پر کیا پچھ گزری ۔ وراآں جالیہ غاتب جیسا

بالغ نظر شخص اپنی غرض کی فاطران سامراجیوں سے وفاداری کے در ہے ہے:

"فوبی اورسول دونوں طرح کے انگریز افسر اپنی اپنی خونی عدالتیں لگار ہے ستے یا بغیر کمی طرح کے مقدمے کا ڈھونگ رچائے اور بغیر مرد ، عورت یا جھوٹے بردے کا خیال کئے ہندوستانیوں کا آئی مام کرد ہے ستے ہندوستان کے گورز جزل نے جو خطا انگلستان بھیجے ، ان جس میں میں میں ارکین کے کا غذوں جس بیاب درج ہوئے ورج کے بوڑھی مورتوں اور بچوں کوائی طرح ذی کیا گیا جس طرح ان او گوں کو جو بخاوت جس شامل ستے یا 19

ملاحظ فرما کیں غالب کی عاشیہ آرائی جس میں انھوں نے بجابرین آزادی کے بجابرانہ کل کو منفی انداز جس میں انھوں نے بجابرین آزادی کے بجابرانیا منفیرا یا منفیرا بیا انداز جس بیان کیا ہے اور انھیں ظالم ،مفسدو فیرہ کہا ہے وہیں انگریزوں کو قابل احترام تھہرایا ہے اب کوئی بتلائے کہ ہم بتلا تھیں کیا:

'' 11 رمئی 1857 کومیرٹھ کی توج کے پہلے بدنصیب اور شور میرہ سرسابی شہر ( و بلی ) میں آئے تہایت ظالم اور مفسد اور نمک حرامی کے سبب ہے اگریزوں کے خون کے پیاھے ( یہ ) میرہوٹی سوار اور اکھڑ پیاد ہے دیوانوں کی طرح اوھر اوھر دوڑ پڑے جدھر کمی افسر کو پایا اور جہاں ان قابل احترام ( انگریزوں ) کے مکانات و کیے جدس کی ان افسروں کو مار نہیں ڈالا اور ان مکانات کو بالکل جاہ نہیں کر

ویاءادم سے رخ میں محمرات 20

ملاحظہ فریا کیں ایک اور اقتباس جس میں عالب اپنی و قاداری ٹابت کرنے پر سے بیٹھے ہیں۔ ہیں اور ان انگریزوں کی تعریفوں کے بل یا عمرہ دے ہیں جن کے ہاتھ ان کے عزیزوں اور دوستوں کے خون سے ہیں:

"زین گل انداموں (انگریزوں) کے خون سے رنگین ہوگئا۔ باغ کا ہر گوشہ ورانی اور ہر بادی کے سبب سے بہاروں کا مذن بن گیا۔ افسوں وہ پیکر علم وظمت، انسانی سکھانے والے خوش اخلاق و نیک نام حاکم ! اور صدافسوں وہ پری چہرہ نازک بدن خالو نہیں جن کے چیرے چا بمدی طرح جہتے ہے اور جن کے بدن پکی چا اور کی فرح جہتے ہے اور جن کے بدن کی چا دی کی طرح و کتے ہے اور جن کے بدن کی چا دی کی طرح و کتے ہے ! حیف وہ بچے جنھوں نے ابھی و نیا کو انہی طرح و کی جہن کھے جہرے گلاب ولالہ کے پھولوں کو تر ماتے ہے و کی بیسب جن کی خوش رفتار کی خوش روان کی جرن اور کہک کی رفتار بدنما معلوم ہوتی تھی بیسب ایک درقتی و خون کے بینور میں بھن کر ( بحرفت) میں ڈوب گے "

ایک دیم آل دخون کے بمنور میں پھنس کر ( بحرنتا ) میں ڈوب مھے" 21 دستنبو، غالب اور 1857 پر مندرجہ بالا مباحث کی روشنی میں بید کہا جا سکتا ہے کہ غالب اس تیا مت کبریٰ کے بعد بجیب ی ذہنی کھیش کا شکار ہو مسئے تھے۔ یہاں جس طرح ایک نابغہ روزگار کو

اس دا تدہ ہے اثر تبول کرنا چاہئے تھ دیسا ہجھ بیس ہوا اور نہ میں تلاش کرنے پر بھی دیسا ہجھ دکھائی دینا ہے۔ بیدان کی مجبوری تھی مصلحت پسندی تھی یا کہ غرض مندی بیدہ و خود جوا میں یاان کا خدا جانے کے دینا کہ دستنبو کے حوالے ہے اگر دیکھ جائے تو جس بیانے پر وہ خود کو انگر بیزوں کا حمای اور وفا دار ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ بیکوئی تی بات نبیس تھی بلکہ بیسلہ بہت پرانا تھا ادر بہی

وجہ ہے کہ ان کی اس کوشش میں ان کے نثر کی سادگی و پر کاری جاتی رہی اور ان کا انداز بے جان میں کے ساتھ ان کی کہ تمثیر میں معاملہ میں میں معاملہ میں میں کی آپ میں میں

ے ہوگیا کیونکہ جو تخلیفات ہوائی کی بہش میں پروان چڑھتی ہیں وہی کندن بنا کرتی ہیں ای میں قاری کواپنی طرف متوجہ کرنے کی قوت ہوا کرتی ہے۔ دستنو میں ایسا کر نہیں ہے یہ ہم بھی جانے

ين \_ بقول سيمعين الرحمان:

" غالب کی جال بیتی کدکتاب این نا آشناطرز تریکی دجہ سے ہندستانیوں کے لئے سرید کا دازر ہے تا کہ وہ ان میں بدف طامت بننے سے تفوظ رہے۔ " 22 افسوں کہ خالب اپنی اس کوشش میں ناکام رہے اور ان کا ہے طریقہ سب پرواضح ہوگیا۔ بج
تو یہ ہے کہ کسی عام ہندوستانی کو ان سے اس شم کی امید نہ تھی۔ کیا یہ کس ہے کہ ایک ایسا شخص جس
نے انا نیت پہندی کو اپنا سمج نظر بنایا ہو بعنی لوٹ آیا اگر در کعبہ واشہ ہوا والا ذہن رکھتا ہواس سے
انجانے ہیں بھی اس طرح کی غلطی سرز دہوجائے اور دشنیوجیس تخلیق منظر عام پر آجائے ،شاید اید انجانے ہی گرزئیس ہے چہ جائیکہ سے تخلیق ان کے لئے نگ عار ٹابت ہوئی۔ آخر ش اور ھا خبار کا بیتراشہ با حظر فریا کی جہ جائیکہ سے تخلیق ان کے لئے نگ عار ٹابت ہوئی۔ آخر ش اور ھا خبار کا بیتراشہ با حظر فریا کی جس میں غالب نے اولین جدوجہد آزادی ختم ہونے کے بعد خوشی کا اظہار کیا ہے اور جواگریز یکمل داری ہے خفاجی ان برطنز کے تیر جلائے ہیں:

" ملک سراسر ہے خس و خار ہو گیا ہے، قلم رد ہند نمونۃ گلزار ہو گیا ہے اور بہشت اور بیکنٹھ جوسر نے کے بعد متصور تھا اب زیر گی جس موجود ہے۔وہ امق ہے ءوہ نالدردان ہے جوانگریزی عمل داری جس ناخوشنود ہے۔' 23

یں اس بحث کو اس نتیج پرختم کرنا جا ہوں گا کہ غالب کے خطوط اور دستنبو میں 1857 کا ذکر جہال کہیں بھی ہوااس میں دل و د ماغ کا نہا ہے اہم رول ہے کیوں کہ جہال غالب نے ول کے ہتھوں مجبور ہوکر نٹر اکھی ہے فطری انداز میں اظہار خیل کیا ہے ، وہ اس وقت کے سابی کرب کا اظہار کر گئے ہیں اور جہاں انھوں نے و ماغ کی بات مانی ہے مفاوا ور مطلب کے حصار میں آھے ہیں۔ اس سے بھلے ہی انھیں وتی فائدہ پہنچا ہوا دب میں انھیں بڑا نقصان اشا تا حصار میں آھی ہیں۔ اس سے بھلے ہی انھیں وتی فائدہ پہنچا ہوا دب میں انھیں بڑا نقصان اشا تا جہار دیں۔ اس سے بھلے ہی انھیں وتی فائدہ پہنچا ہوا دب میں انھیں بڑا نقصان اشا تا جہار ہیں۔ اس سے انگرین اوب ہے متعلق منفی سوچ کو ہمیز کرتا ہے اس پر تمام تا قدین اوب ہو ہے۔ اس ہر تمام تا قدین اوب ہو تھیں۔

حواثي وبأخذ

ا \_ عالب أورا نقلاب 57 وذا كثر سير معين الرحمن صفحه 10 1 اليريش 1988

2\_ چيدهري عبد الغفورسرور 18 رنومبر 1858ء

3 \_ نامهُ غالب بنام انوارالدولهُ عَنْ اكتوبر 1858ء

4. مرزاغالب بحود ہندی آلعنو صفحہ 95

5\_مرزاغاب وتتنبو

6\_مرزاعالب: دستنوس 57

7\_خطوط بنام ميرمېدي مجروټا کتو بر1858ء

8\_غالب بنام تفته 3رتمبر 1858 و

9 مرزاغالب: دستنو

10 مرزاعالب: وتتنبو

11- مرزاغالب رشتو

12 \_خطوط عاب بنام تفته 1858

13 \_ عود ہندی: تامہ غالب ص 90 ہدام اتور لدولہ شق 1860 ء

14\_نامدغانب بنام يوسف مرزا 28 تومبر 1859

15\_خطوط بنام تفتة 1858

6 أ - خليل الجم: خطوط عالب جيد دوم بصقحه 204 عالب انسليوث تي و إلى 1985

Kaye & Melleson's: History of Mutiny, Voll-2, P. 17. 17

Charles Balls. History of Indian Mutiny, Voll-1 P 243-244-18

Kaye's History of the Sepoy War, Voll.2-19

20 ـ مرزاغاب: دشنو

21-مرزاغالب: دستنو

22 - سيد معين الرحمن "ما لب اور انقل ب 1857 بسخه 17 مالب استى ثيوت 1988

23 مرزاغالب: اودها خبار 23 مايريل 1862

أور الربات

## المهاره سوستاون اورسرسيدتحريك

وب یا دیب اپ عہد کا صرف ترجمان یا عکاس بی نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے عصر کا ٹاقد ،
معمار اور رہبر بھی ہوتا ہے۔ ادیب اگر ایک طرف اپنے عبد کے مادی اور قکری خرمن سے خرشہ بینی
کرکے اپنے شعور کی آبیاری کرتا ہے تو دوسری طرف اپنے شعور کو نے مادی اور قکری جہان کی نموو
اور رنگ آمیزی کے لیے بروئ کا ربھی لاتا ہے۔ اس لئے اس کی تخلیقات میں پنبال تاریخی
وعصری تناظر کو نظر انداز کر کے شتو اس کی صحح تعنیم بی ممکن ہے اور نہیں اس کی قدر وقیمت کا تعین
ان کیا جسک ہے۔ لہذا ہے لازم ہے کہ 1857 کے بعد کے ادب اور اس ادب میں اختیار کروہ
اویول کے تکری موقف اور ان کے اولی روٹمل کو بچھنے کے لیے اس عہد کے پس منظر کو ذہن میں
اور بیا ہے۔

1857 کے بعد کے اوبی منظر تا ہے کے لیل پشت انیسویں صدی کا وہ تغیر خیز منظر تا مدتق، جس کی بنیادا تھارہ یں صدی میں بی پڑ بھی تھی اور جس نے ہندوستان کی تاریخ ، تہذیب، سیاست ہمعیشت، معہ شرت اور فدہب وا ضاق کو یہ برشعبہ زندگی کو یکسر متاثر ومترازل کر کے دکھ دیا تھی۔ اور تغیر و تبدل کا یہ فیل بدست ہے مہار، ہے لگام اس طرح روال دوال تھ کہ جس پر ہندوست نی عوام وخواس کا نہ تو کوئی بس تھا اور نہ بی اس سے نبرد آز ما ہونے کی ان میں سکت، ہمت تھی۔ وہ ایک بہس تماشائی کی طرح اس طوفانی منظر کو دیکھنے اور اس کی حشر فیزیوں کو ہرداشت کرنے پر مجبور ہے۔ بس تماشائی کی طرح اس طوفانی منظر کو دیکھنے اور اس کی حشر فیزیوں کو ہرداشت کرنے پر مجبور سے مفید سلطنت کے زوال اور ہندوست ان کیرسط پر اقتد اروا تظام کی لام کر زیت سے جوصورت مال پیدا ہوئی تھی دفتہ وفت افریز دول نے اس صورت حال کو اپنی ش طرانہ چوں اور میں را نہ حکمت عملی مورت حال کو اپنی ش طرانہ چوں اور میں را نہ حکمت ملی مورت میں کی افتد ار کے حصول اور اس کے استخام وقوسیج کو لا ڈی گروا تا۔ اپناس نصب احین کی سنجیل کے لیے انہوں کے لیے انہوں کے لیے انہوں نے اس نصب احین کی سنجیل کے لیے انہوں کے بیانہوں نے ایک حکمت عملی مرتب کی کرفیل عرصے جس تی پورے ہندوستان پر ان سامی سنجیل کے لیے انہوں نے ایک حکمت عملی مرتب کی کرفیل عرصے جس تی پورے ہندوستان پر ان سنجیل کے لیے انہوں نے ایک حکمت عملی مرتب کی کرفیل عرصے جس تی پورے ہندوستان پر ان سنجیل کے لیے انہوں نے ایک حکمت عملی مرتب کی کرفیل عرصے جس تی پورے ہندوستان پر ان

كالممل سياس ومعاشى تسلط قائم موهميا-

1857 میں اگریزی سامراجیت ہندوستانی حریت پیندوں کے ذراید کی گئی جدوجہد کی ناکامی کے بعد اگریزی سامراجیت ہندوستانی مظالم نے حریت پیندوں کے کس بل اور شرف رکھ دیے ہندوں کے کس بل اور شرف رکھ دیے ہندوں کے کس بل اور شرف رکھ دیے ہندوں کے کس بل اور شرف ساموں کی خود سپردگی و نیاز مندی نے نہ مرف برطانوی عزائم کو مزید استحکام عطا کیا بلکہ سنتنبل قریب میں آزادی کے تمام تر امکا نات کو بھی معدوم کر کے رکھ دیا۔ اب ہندوستان براوراست برطانوی سامراجیت کے دام میں اسپر تھا جس کا واضح مقصد ہندوستان کی قسمت میں طویل غلامی تھا۔

لیکن فائی کا بیگراں بارطوق بھلے بی ہندوستانیوں کے گلے میں ایکسالھنت تاگزیرین گیاہو گر بیدار ذہن افراد کے لیے بیسو بان روح ہے کم ندتھا۔ ذہنی ونفیق طور پر اب بھی آزادی خوابی کی اس چنگاری کا اظہار اب برطا اور منظم عسکری خوابی کی چنگاری با آخبار اب برطا اور منظم عسکری عزائم کے اظہار کے ذریعے ممکن نہ تھا۔ اب آزادی خوابی کا اظہار ایک نی حکمت عملی کا متقاضی تھا۔ ایک حکمت عملی جو برطانوی حکومت کی نظر میں قابل گرفت بھی نہ ہواور ہندوستانی عوام میں ذہنی وفکری بیداری کے لیے نفتا بھی سازگار کرسکے۔ لہذا اب اصلاحی حکمت عملی بی واحدواست میں ذہنی وفکری بیداری کے لیے نفتا بھی سازگار کرسکے۔ لہذا اب اصلاحی حکمت عملی بی واحدواست کی راکھ میں دبی بیداری کی چنگاری کو بھی سر د ہونے ہے حفوظ رکھا جاسکتا تھا۔ نیز برطانوی حکومت کو ایک مطانوی سامراجیت کو اس وہم میں جتلا رکھا جاسکتا تھا کہ بدلے ہوئے حالات کے ساتھ بندوستانی موام کی ذہنی ہم آ بھی کے لیے اصلاحی حکمت عملی میں حکومت وقت کے مفاو کے موافق بندوستانی موام کی ذہنی ہم آ بھی کے لیے اصلاحی حکمت عملی میں حکومت وقت کے مفاو کے موافق بندوستانی موام کی ذہنی ہم آ بھی کے لیے اصلاحی حکمت عملی میں حکومت وقت کے مفاو کے موافق برط نوی حکومت کے ایک اسے بیٹھیدہ تھے جو برط نوی حکومت کے ایک ان بوسکتا تھا۔ وہ طبقہ جس کے ورود کے امکا نات پوشیدہ تھے جو برط نوی حکومت کے لیے معاون ہوسکتا تھا۔ وہ طبقہ جس کے ورود کا خواب میکا لے نے دیکھا تھا:

" ہمیں ایک الی جماعت بنائی جائے جوہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہواور بدائی جائے ہوہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہواور بدائی جماعت ہوئی جائے جوخون وررنگ کے عتبار ہے تو ہندوستانی ہو گر نداق اوررائے ،الفاظ اور مجھ کے اعتبار ہے انگر ہز ہو۔ "
میکا لے کا یہ خواب تو پورا ند ہوسکا ، کیونکہ تو می ولی حمیت وغیرت ہندوستانی عوام کی رگ

و پے میں خون بن کردوڑ تارہا۔ جے آجمریز لاکھ کوششوں کے باوجود سردنہ کرسکے۔البتہ بیضرور ہوا
کہ اصلاحی حکمت عملی کے لیے راستہ ہموار ہو گیا لیکن اس حکمت عملی میں وہ سارے عناصر موجود
تنے جو مار کس کے جدلیاتی نظام کی رو ہے میا لیے اور برطانوی سامراجیت کے خوابوں کے
شیرازے کو بکھیرنے کے لیے کافی تنے۔ بقول غالب:

ميرى تعير مي مفر إلى كم مورت فرالي ك

اس بس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو سرسیدادران کے دفقائے کا راد بیوں اور دانشوروں کی مید اصلاحی حکمت ملی عمری تناظرے بے حدمطابقت رکھتی تھی، کیونکہ ہندوستان کے دیگر خطوں مثلا بنگال وغیرہ میں ای نوع کی عکست عملی کوراجہ رام موہ من راستے اور اس عبد کے دیگر دانشوران واہل نظر حصرات بہت پہلے سے اختیار کر بھے تھے۔اس حکمت عملی کو اختیار کرنے میں ان کی سبقت عاطر خواہ ریک بھی لار بی تقی اور ایک قابل لحاظ طبقہ ایریزوں سے مفاہمت کی یالیسی برگامون ہوکرا پی معاثی ، ساتی اور انظامی پوزیش کو معظم کرنے میں کامیاب تھا۔ نیکن مسلمانوں کا طبقہ 1857ء کی حریت پہندا نہ جدوجہد کی تا کا می کے زخموں کو ہنوز میا نے میں معروف اور ماضی پرتی کے ذہنی حصار میں مقید تھا۔ سرسیداور اس دور کے دیگرادیب اور دانشور مثلاً نذیر احمد ، آزاد ، حالی بشرروغيره كى دورا عديش نظرمورت حال كى اس نزاكت سے بخوبى واتف يحى ان كے سامنے دو تى رائے تھے۔ ياتو قوم كواس صورت حال كرم كرم يرچيور ديا خائے يا جراس صورت حال كو بدلنے کے لیے ایک اسی حکمت عمل اختیار کی جائے جو شکست خوردہ مغلوب وگئوم تو م کوعصری مرکزی دھارے بی لانے بی کادگر ہو۔ سرسیداور ان کے معاصر ادیبوں اور دانشورول کی اس اصلاحی حکمت عملی کوای تنا قلمریس دیکھا جانا جاہیے۔ کم نظر ناقدین ومورضین سرسید کی تحریروں اور مقالات کے بیمض حصول سے اخذ شدہ اقتباسات کی روشی میں سرسید ادر ان کے رفقائے کار کی مساعی کوانگریز پرستی ہے تعبیر کرنے ہے نہیں چو کتے۔ نیکن وہ اس پہلو کونظرا نداز کردیے ہیں کہ اسے اصلاحی مشن کو بلا مداخلت جاری رکھنے کے لیے لا زم تھا کہ جابر حکومت وقت کی مداحی بیل مجمی چندالفا ظاصرف کئے جا کیں۔مرسید کی اس نوع کی تحریریں اور مقالات وقتی نوعیت اور شعوری طور ير مخصوص معصدى محيل كے ليے وقف تھيں، نيكن ان كے وقيع تحريرى كارناموں ميں ياد بي نوع ك تحريرون بين كبين بعي اليي فكر كاشائيه تك بيس تقاران دانشورون اوراديون كي بي حكمت عملي دو دھاری ہوار پر چلنے کے مزادف تھی۔ یہ دانشوراوراویب ال حکمت ممنی کو بخو کی جھتے تھے۔ ای

الیے انہوں نے اپنی او کی تخلیقت میں کہیں بھی انگریز پرتی کوراہ نہ پانے دی۔ بلکہ ساراز ورتو می

عاکے اور احتساب ، نیز اپنی حیثیت کی از سرنو پازیافت کی ترغیب پرصرف کیا۔ تو می مجائے اور
احتساب کی یہ دعوت ، ملک وقوم سے ان کی محبت اور ہترصورت حال سے ان کی ہے اظمینانی کا

مظہر ہے۔ ورنہ عمری حالات سے اطمینان وا سودگی کی صورت میں کسی محاکے یا احتساب کی مخوائی نہیں ہوتی۔

مظہر ہے۔ ورنہ عمری حالات سے اطمینان وا سودگی کی صورت میں کسی محاکے یا احتساب کی مخوائی نہیں ہوتی۔

1857ء کے بعد کا عہد ایک عبوری عبد تھا۔ایک طرف تغیرات کا عمل جاری تھا تو دومری طرف یہ تغیرات اندیشہ ہائے دور دراز اور مختف نوعیت کے شکوک وشہات کے متحرک بھی تھے۔ تنكست وريخت كالمل البحى الي تحميل كونبيل بهنجا تفاجب كدد دمري جانب تغيير وتشكيل كالمل بهي اليل واضح ست ہے محروم تھا۔ کو یا ایک مبہم اور غیر واضح فضا طاری تھی ۔عوام دخواص دونوں ہی سطحوں پر تذبذب اورشکوک وثبهات کا رویه غالب تھا۔ ہندوستانی عوام وخواص کا ایک طبقہ ایس بھی تھ جو ملای کے طول کو بصد افتخار اینے کلے میں ڈالنے پر راضی تھا۔ بیاطبقہ اپنی ترتی اور اپنا مفاد اینے برطانوي آقاؤل كى كورانه تظييرا درابن الوتى مين مضمريا تا تقار جب كه دوسرى جانب ايك طبقه اي بھی تھ جوفر مکیوں ہے مصافحہ کرنے تک کو کفر کے مترادف قرار دیتا تھا۔ یہ طبقہ بوری شدت کے ساتھ انگریزوں سے لاتعلقی اور ان کے ساتھ معانداند ویا خیار کرنے برکار بندتھا۔ غرض کہان دونول ہی طبقات میں ایک شدت پسندی تھی ، جوعصری حالات کے تناظر میں ایک منفی ستیج کا چیش خيمة كلى -ال صورت حال كے متوازى ايك طبقه بياا بمركزا يا جوتعليم يا نته تفااور جديد موم كي ابميت ے واقف مجی ۔ متغیرہ لات براس کی مجری نظرتھی اور دورا ندیش کوڑ مج دیتا تھا۔ دانشورول اور مظرین کے اس طبعے نے مصلحت بہندی ، ذہنی بیداری وہوش مندی کے ساتھ اصلاحی عکمت تملی كوا پناشعار بنايا - مرسيد اوران كرفقائے كاركاتعلق اى طبقے سے تھا، جنہوں نے اصلاحی طلب عملی کواختیار کیااورز ماند شنای کواجمیت دی۔

مرسیداوران کے رفتائے کار،اس عہد کے اردواد یوں اور دانتوروں نے بیخسوس کیا کہ مغلبہ سلطنت کی با قیات اور جا کیروا را نہ تہذیبی اقد ارکومن وعن ڈھوئے جانا، انبیس سینے ہے مغلبہ سلطنت کی باقیات اور جا کیروا را نہ تہذیبی اقد ارکومن وعن ڈھوئے جانا، انبیس سینے ہے چمنائے رکھنا توم کے لیے سودمند نہیں ،اس طبقے کا بی خیال تھا کہ از کار رفتہ اقد ارکی موت فطری

ہوتی ہے۔ لبذا جا گردارانہ نظام کا اپنی انتہا کو پینچ کر زوال ہے ہم کنار ہونا ایک فطری ممل تھا۔ کیونکہ وہ نظام ایک ایک منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں اس کی بقائے لیے ایسے وسر کل اور تھری ممل کی ضرورت تھی جوا ہے آتائی عطا کر سی تھی ، لیکن ناائل تھر ال اس نظام کوئی تو انائی عطا کرنے تھی ، لیکن ناائل تھر ال اس نظام کوئی تو انائی عطا کرنے انظام نے اپنی بنیادیں متحکم کرنا شروع کیس ۔ اس لیے اب اہل وطن کونو حد خوائی کی بجائے ہے نظام کے ماتھ خودکو ہم آ ہگ کرنا شروع کیس ۔ اس لیے اب اہل وطن کونو حد خوائی کی بجائے ہے نظام کی ماتھ خودکو ہم آ ہگ کرنے اور اس نظام بی اپنی حیثیت بنانے کی فکر کرنی چا ہے نہ کہ مردہ انظام کی منز پر پستی میں گرک ہے۔ اور بہی تھام میں مرخر وسر بند کر ہے گیا اور اگر میں جیس کیا گیا تو منز پر پستی میں گرنے کے موااور کوئی صورت باقی نہیں رہ جائے گی ۔ اردو کے بیدا نشوراور اور اور یب چا ہے گئے ۔ اردو کے بیدا ہوتا کہ اس کی حرور بند کر کے اس باب کا ادراک بیدا ہوتا کہ اس کی دو تی میں گرنے ورفع اس کے خدران کے ایک اور اگر وربی کی تو اور کوتا ہوں ہے وہ اور وارد وہ دیوں اور وائشوروں کی تخلیقا ہے مرکوز کی وہ بیوں کور وہ نیوں کور وہ نیوں کا دول کی تخلیقا ہے مرکوز میں سرمرد کی اور ان تو کہ کورکونیا یاں طور پر دیکھا جا سک ہے۔ میں میں میں کورکونیا یاں طور پر دیکھا جا سک ہے۔ میں میں میں کرکی می کورکونیا یاں طور پر دیکھا جا سک ہے۔

غرض کدادب کوشعوری طور پر فکری نظام سے جوڑنے کا کام اس عبد کے ان اور بول اور دانشوروں نے کیا۔ادب اب تک یا تو تفن طبع کا ذر بعرفض تھا یا بجر منظم فکروشعور سے عاری ایک ایسائل جو پیشتر نسانی وفی جو ہر کے اظہار تک موقف ومرکوز تھا۔انفر ادی جو دت طبع کوشعوری طور پر اجتماعی احساس وادراک سے مر بوط کرنے کا کام انہیں او بیوں کی کوششوں کا مر بیون منت ہے۔ انہوں نے اوب وساج اورادب وعصری زندگ کے ما بین رشتے کی ندصرف بازیافت کی بلکہ اس انہوں نے اوب وساج اورادب وعصری زندگ کے ما بین رشتے کی ندصرف بازیافت کی بلکہ اس براصرار کیا اور ادب کوانسانی فطرت، عقلیت پہندی اور عصری حقیقت سے ہم سہتک کیا۔ ان اور یوں کی تغیقات کی بدونت ادب زندگی اور معاشرت کا ترجمان اور آئینہ دربن گیا۔عصری ادبی منظر تا مے پر مرسید کے یہ بلیغ و بے لاگ تبھر ے اس وقت کے ادبون وشاعروں کے لیے ادبی منظر تا مے پر مرسید کے یہ بلیغ و بے لاگ تبھر ے اس وقت کے ادبون وشاعروں کے لیے ادبی

ووعلم اوب وانشا کی خوبی صرف لفظوں کے جمع کرنے اور ہم وزن اور قریب انتظام کلموں کے تک ملائے اور دوراز کار خیالات بیون کرنے اور مباخد آمیز بانوں

کے لکھنے پرخصر ہے۔۔۔۔۔۔ فن شاعری جیسا ہدار ہے نہا نے میں خراب اور ناتھی ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز بری شہوگی، مضمون تو بجز عاشقا نہ کے اور پرخیس ہے، وہ بھی نیک جذبات انسانی کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ان جذبات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ضد حقیق تہذیب واطلاق کے جیں خیال بندی کا طریقہ اور تشبیبہ واستعارہ کا قاعدہ ایسا خراب اور ناتھی پڑھیا ہے جس سے ایک تبجب تو طبیعت پرآتا ہے گراس کا اثر مطلق دل جی یا خصلت جی یااس انسانی جذبے ہیں، جس سے وہ تعنق ہے کا اثر مطلق دل جی یا خصلت جی یااس انسانی جذبے ہیں، جس سے وہ تعنق ہے کہے تھی نہیں ہوتا۔ شاعروں کو یہ خیال بی نہیں ہے کہ فطری جذبات اور ان کی قدرتی تحریک اور ان کی جبلی حالت کا کس بیرا یہ یا کنا یہ واشارہ یا تشبیبہ واستعارہ قبر بیان کرنا کیا ہچودل پر اثر کرتا ہے۔'

الرآع فرمات بن:

" ہاری زبان کے علم وادب میں بڑا نقصان میتھا کہ نظم پوری شہتی۔ شاعروں نے اپنی ہمت عاشقان غزلول اور داسوختوں اور مدجیہ تصیدول اور ہجر کے تطعوں وکہانی کی مثنو بول میں میں مرزے کھی ۔ " کے در دیف وقافیہ کی پابندی کو بازات شعر میں داخل تھی ۔ رجز اور بے قافیہ شعر کو کی کارواج نہیں تقااور اب بھی شروع نہیں ہوا ، ان باتوں کے نہونے ہے ہماری نظم صرف ناتھ ہی نہیں جگاری نظم صرف ناتھ ہی نہیں جگاری تھی۔ " ا

سرسید نے صرف اولی فتو ہے ہی صا در نہیں کے بلکہ خود اپنی تخریروں ہیں ان خصوصیات کو 
ہر ہے کی کوشش کی جن کی تلقین اس عصر کے او پہوں کو وہ کرتے رہے۔ وہ فر ماتے ہیں۔
'' تک بندی ہے جو اس زمانے ہیں مقفیٰ عبارت کہلاتی تھی ہاتھ اٹھایا ،
جہاں تک ہوسکا سادگی عبارت پر تو جہ دی ، اس میں کوشش کی کہ جو پچھ لطف ہووہ
مضمون کی ادا ہیں ہو، جو اپنے دل ہیں ہووہی دوسرے کے دل میں پڑے۔ تا کہ
دل ہے نکلے اور دل ہیں ہیٹھے۔''2

غرض کے بہلی دفعہ اوب کی اہمیت وافا دیت پرزوردیا گیا۔ مقصدی وافادی اوب کواعلااوب قرار دیا گیا، اور جمالیات کو ذات وانفرادی چیز تصور کرنے کی بجائے اے اجتماعی وعصری زندگی ہے ہم آ ہنگ کرنے پرزور دیا گیا۔ اوب اورادیب کی سابھ ذمہ داری اوراس کے منصب ومق م میں اضافہ ہوا۔ اب اس کی حیثیت محض مداری یا مصاحب کی نبیں رہی بلکہ فکری وجمالیاتی رہبر ورہنما کی ہوگئی۔ سرسید کی تحریک ورٹیب کا بی نتیجہ تھا کہ حاتی نے عصری اوب کی بوطیقا" مقدمہ شعروشا عرک" کی شکل میں لکھ کرار دو میں باضابطہ تقید کی بنیا دو الی اور معاصر او بیوں وشاعر وں کو حقیقی ضابطے ہے آشنا کرایا والیہ ایسا ضابطہ جوترتی یا فتہ عالمی اوب کے ضابطوں ہے ار دواوب کو جم آ ہنگ کرسکے۔

1857 کے بعد اردو کے ادبیول اور وانٹورول نے اوب کے دائن کو بے پٹاہ وسعت عطا كرف كاكام كياروه طرز اظهار جوعمري معتويت سے عارى اور بے دفت كى راكني ہوكررہ كئ تھى، يمرمتروك قرار بإني، از كاررفته اصناف كي تنجائشين فتم جوتي چلي تئين \_ داستان، قصيره، روايتي مثنوی اور مرجے بھر تا پید ہو سے ان کی جگہ اسی اصناف نے لیس جوعصری زید کی کی ترجماتی اور فکری تنظیم کے اعتبار سے عین موافقت رکھی تھیں، مثلاً لقم، ناول، مضمون نگاری، مقالہ نگاری، سوائح ، تاریخ نویسی ، انشاه به نگاری ، تنقیدنگاری وغیره کو کافی ایمیت کی اوران اصاف کو بے مثال فروغ حاصل ہوا۔غزل کو بھی ہدنگاہ احسن نہیں دیکھا گیا،لیکن غزل نے نئے تقاضوں ہے خود کو ہم آ ہنگ کرنے کا گرسیکھا۔ ظری ولفظی دونوں سطحول پر نے چیلنجز کواس نے قبول کیااور نے امکا نات کے لیے اپنے دروازے واکردیے۔اس طرح نوزل نے اتی بقااور فروغ کا سامان مبیا کرلیا۔ 1857ء کے بعد انگریزول نے ہندوستانی عوام پراینے سامراجی ملکنچ کومضبوط کرنے کے ليح اكرا كيك طرف اسيخ ظلم واستبدا واورمعاثى استحصال كيمل بين شدت پيداك تو دوسري طرف ذہنی دنفسیاتی اعتبارے ہندوستانی عوام کومغلوب بنانے کے کیے انہیں غیرمہذب اور Native قرار دے کران کے ذہنوں پراپی تہذی وسلی برتری کی مبر ثبت کرنے کی سعی بھی کے۔ تا کہ مندوستانی عوام ان كى بمديباو برترى كے تے تەصرف مرتشليم في كردين بلك البين ابنامحن بھى تصور كرنے آگین - انگریزی سامرابست کا مدرویه ندصرف انسانی حقوق اور انسانی آزادی بر قد<sup>ش</sup>ن شا بلکه مندوستان کی صدیوں برانی تاری وتہذیب اوراخلاقی اقداروروایات کے لیے زبردست چیلنی تھا۔ اس خطرے کو اس عہد کے دانشوروں اور مفکرین نے شدت سے محسوس کیااور اپنی تحریروں کے ورسيعاس كي تدارك اور محذيب كى بھى كوشش كى بول تو مجموعى طور يراس عبد يش تخليق يانے والے نثرى وشعرى ادب مى اس تهذيبى مقلش كى ترجمانى ملتى بيكن نثر چونك اس عبد كا ايك اجم وسيله اظهار بن کرا بھری۔ اس لیے نئری امناف میں بالعموم اور ناول میں بالخصوص اس کھنگش کار گھ۔ زیادہ تمایاں اور میں بلکہ ان مجرا ہے۔ اس عہد میں بکھے جانے والے بیشتر ناول اس تبذیبی کھنگش کے نصر ف تر جمان میں بلکہ ان میں برمل اور میں السطور مغربی تبذیب و تمران کی تکذیب اور اپنی تبذیبی و تاریخی روایتوں کی پاسداری کا بیغام موجود ہے۔ نذیر احمر کا ناول ایس الوقت ہویا تو بتہ المنصوح ، پنڈے رتن ناتھ مرشار کا فساند آزاد کہ بیغام موجود ہے۔ نذیر احمر کا ناول ایس الوقت ہویا نوبتہ المنصوح ، پنڈے رتن ناتھ مرشار کا فساند آزاد کے بارسوا کا امرا اکا جان ادا ان اور مختلف انداز سے ای آئی کی تر جمانی ملتی ہے۔

نذر احمدادر سرشار نے اگرا ہے ناولوں میں عصری اہتری و بدحالی کوموضوع بنا کر ملک وتو م کو آئینہ دکھانے اور انہیں صلاح و بیداری کی جانب ، ٹل کرنے کی سعی کی ہے تو رسوانے زوال پذیر سای ومعاشر تی نظام کے خاتے کوئیس فطری عمل قرار دیا ہے کیونکہ بقول ا قبال: جوشاخ آ ہو یہ آشیا نہ ہے گانا یا کدار ہوگا

جب کہ شرد نے تاریخی حوالوں کے ذراجہ عظمت ماضی کا احساس بھا کر شکست خوروہ ذہوں میں نفسیاتی حرارت وقو اٹائی بیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیتمام او بی کا وشیس ایک ہی فطری روش کی ترجمانی کرتی ہیں۔اردواد بیوں اوردانشوروں کی نثری وشعری تلیقات میں مصرف عمری حالات کی ترجمانی اور تنظیم موجود ہے بلکہ حالات کو بدلنے کی ترغیب اور مستقبل کی تقمیر کی دعوت و پیغام بھی ہے۔ان او بول کے تغییر کردہ او بی و تہذہ ہی منظر باے نے قوی سطح پرجونف تیار کی اس کے پیش تظریب کہ جان او بیوں کی وشعر کی دووت و پیغام بھی مدی شریع ہے۔ان او بول کے تغییر کردہ او بی و تہذہ ہی منظر باے نے قوی سطح پرجونف تیار کی اس کے پیش تظریب کہ جاست نگری بید ری اور آزادی خواجی کے سے فضا بموار کی ۔ابندا تو می بیداری اور آزادی وظن کی راہ میں چراخ روشن کرنے والے ان اردواد بیوں اور وانشوروں کی کر اس بیداری اور آزادی وظن کی راہ میں چراخ روشن کرنے والے ان اردواد بیوں اور وانشوروں کی کر اس بیداری اور آزادی وجس تدریمی خراج خسین بیش کیا جائے ہے۔

(۱)-مرسید،مقالات مرسید - هسده بم مس - 120) (۲)-مرسید،مقالات مرسید،مرتبه محمدا سائیل یافی یق - هسده بم بس - 114)

## ار ار داده او ترمناری

## ١٨٥٤ اورحالي كيظميس

مولا تا الطاف حسین حالی کی گورندوالی تصویرد کی کرکوئی بھی فض بیٹیں سوچ سکتا کہ اُن کے اندر بھی کسی طرح کی سیاسی اور سب ہی اُنھل پھل کے نقوش ہوں گے۔ چوں کدوہ ایک اکل ذبین اور برد بارشخصیت کے حاص انسان تھے اس لیے بنٹے براییا محسوس ہوتا ہے ورندان کی تحریوں بیس ایپ نے براییا محسوس ہوتا ہے ورندان کی تحریوں بیس ایپ نے زہ نے کے تمام تر اُنقالیات کی تصویر یں جھلمال ٹی نظر آئی ہیں۔ بیالگ بات ہے کہ ان کا طرز اظہار سر اور شاعری ووٹوں میں بہت ہی بالیدہ مسدھا ہوا اور شورو تو فو ناسے پاک ہوتا ہے۔ حالی المجارت اور شاعری ووٹوں میں بہت ہی بالدہ مسدھا ہوا اور شورو تو فو ناسے پاک ہوتا ہے۔ حالی ہوتے ہی وہ ذیان تھی آخری مغل بادش ہی بہا در شاہ ظفر کی تخت شینی کے سال ہی بیدا ہو گے۔ یکی وہ در انتھاجہ بنا قال ہو تی جارہ ہور ہی تھی۔ ہندوستان کی پوری تہذیبی والوں دور افزوں در از تر ہوتا جارہا تھا۔ تو رست اور تقیادی بیا کہ است دے دی تھی ان کو میر جھٹم اور میر صادتی جیے فرارا ن وطن خورک جی نے میدارا ن وطن خورک کے بید ہوئے واں صور ہوں اب بھی ان کی جید ہونے واں صور ہوں اب بھی نے میک ان کو میر جھٹم اور میر صادتی جی نو مالی کے ذبین پر اس کا گہرا ٹر پڑا تھا ، بیا لگ بات ہے کدال کا طرز اظہار نہ بیت کی شاک کست دے نو حالی کے ذبین پر اس کا گہرا ٹر پڑا تھا ، بیا لگ بات ہے کدال کا طرز اظہار نہ بیت کے کہ ان کا طرز اظہار نہ بیت کی شاک کست اور انتھا ، بیا لگ بات ہے کدال کا طرز اظہار نہ بیت کی شاک کست اور شیا علی ہوتا تھا:

سب سے آٹر کو لے گئی بازی ایک ٹائنۃ قوم مغرب کی

چوں کہ انگریز قوم خود کو بہت ہی مہذب اور Cu.tured کہتی تھی اس لیے یہاں عال نے مجان عال نے بھی '' شاکستہ قوم'' کا استعمال طنز کے طور پر کیا ہے۔ انھیں بے حد تکلیف پہنچی ہے تو طرز اظہار میں تدری شاکستہ توم'' کا استعمال طنز کے طور پر کیا ہے۔ انھیں اور الی آواز نہیں آئی۔ تدری شدت بیدا ہوجاتی ہے لیکن اس کے باوجود کی جادارالی آواز نہیں آئی۔

مہلی جنگ آزادی کے وقت حالی کی عمر میں برس تھی۔اس وقت ان کا شعور پیختی کی طرف مال تھا۔ ابندا انھوں نے اس جنگ آزادی کے بعد پیدا ہونے والے اثرات پر پچھاس طرح تکتہ جینی کی:

نہیں فالی ضرر سے وحشیوں کی لوٹ بھی لیکن حذر اُس لوٹ سے جو لوٹ ہے علمی و اخلاتی رگل چیوڑ ہے نہ برگ و بارچیوڑ ہے تو نے گلٹن جس یہ گل چین ہے یا لنس ہے تیس یا ہے قزاتی

ظاہر ہے تجارت اور تی تعلیم و ترقی کی آڑیں ہندوستانی تہذیب اور معاشیات کو کافی نقصان پہنچ ، جس کی طرف حالی نے اشارہ کیا۔ حالاں کہ جب حالی سن شعور کو پہنچ تو سرسید کا تقور تعلیم و ترقی باضا بلد ایک Ideology کی شکل اختیار کرچکا تھا۔ بدالگ بات ہے کہ سرسید جس طرح انگریزی تعلیم و تربیت اور تہذیبی ترقی کے قائل تھے اُس سے مسلم نوں کا ایک بڑا طبقدان سے ناروش بھی تھا لیکس حالی اس طبقے کے برخلاف مرسید کی جماعت میں شامل ہو کرید کہنے لگ

چاوتم ادح كويوا بوجدهم كى

سوال بدبیدا ہوتا ہے کہ حالی نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی بات اور اس سوال کی توثیق جس مروفیسر کوئی چند تاریک کابیا قتب س چیش کرنا جا بتا ہوں:

" مالی نے مغلبہ سلطنت کی بساط اپنی آئھوں سے اجرتے دیمی تی ۔ ائٹرین کومت کو انھوں نے ٹاگزیر حقیقت مجھ کر تبول کرلیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان ، اخلاقی اور روعانی زوال کی آخری حد تک پہنچ کے ہیں۔ ان میں حکومت کی صلاحیت باتی نہیں رہی ۔ چنانچ سرسید کی طرح حالی نے بھی انگریز دوئی کو اصول تراردیا ... "

(ہندستان کی تریک آزادی اوراردوشاعری ہیں: ۳۲۱) مجھی جمھی ہے یہ خیال آتا ہے کہ تری لی کے اندروہ کون می کمزوری تھی جس کے سبب وہ سرسید کی فکراور سے نے ایسے مفاہ ہے کرنے پر مجبور تھے؟ ان کی اپنی علمی کا دش واستعدادا ایسی تھی کہ جس سے سرسید خو دہمی متاثر تھے۔ ای زیانے میں شبلی کی شخصیت بھی سامنے آتی ہے جو ہیں 1857 و کی جنگ آزادی کے ذمانے میں پیدا ہوئے۔ دونوں کی عمر میں بہت برافرق ہے گین افوں نے بہت برافرق ہے گئی ہوجاتا افھوں نے بہت جلد مرسید کے نظر ہے سے خود کوالگ کرلیا۔ اس سے اس بات کا اندازہ بھی ہوجاتا ہے کہ شیل کے اندر مالی کی برنسبت اجتہادی عماصر دعوالی زیادہ تو اٹا تھے۔ مالاں کہ کسی طرح بھی حالی کے افلامی اور ہے جذبات سے انکار نہیں کیا جاسکا۔ وہ اٹھریز قوم کی نئی روشن سے ہندوستا نیوں اور بالخصوص مسلمانوں کوفین اٹھانے کی تلقین بھی کیا کرتے تے لیکن کہیں ان ہمندوستا نیوں اور بالخصوص مسلمانوں کوفین اٹھانے کی تلقین بھی کیا کرتے تے لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندو می پوشیدہ تھی کہی ہی مرح ایک آزاد ملک بن جائے۔ بدالگ بات ہے کہ دہ بہت کھل کریا ہے بالگ بات ہے کہ دہ بہت کھل کریا ہے ہا تھے۔ دالگ بات ہے کہ دہ بہت کھل کریا ہے ہا تھے۔ دل حصول آزادی کے خرے بلند نہیں کر سکتے تھے۔

"اس تحریک الر ملک بر ضرور ہوگا۔ لوگوں کواس سر تک کا راستہ علوم ہوگیا ہے جس راستہ علوم ہوگیا کے جس راستہ علک کی دولت فیر ملکول میں پہنی جلی جاتی ہے میراس راست کا بند کر تاہمی کھیل نہیں ہے اوراس کے لیے جلدی کر تا نیچر سے قابلہ کر باہے ۔.. اگرا کی صدی میں ہیں ہوجائے تو صدی میں ہی ہیں ہوجائے تو صدی میں ہی ہیں دستان فیر ملکوں کی مصنوعات کا مقابلہ کرتے کے تاہل ہوجائے تو سے اور اس کو بہت جلد کا میا بی ہوئی۔"

( بحواله: بهندستان کی تحریب آزادی اور اردوشاعری بس: 330)

استمال اور تنوطی رویہ سرایت کر کیا تھا، عالی کی شاعری شی اس کا تحس دیکھا جا سکتا ہے۔ ہیں نے استمال اور تنوطی رویہ سرایت کر کیا تھا، عالی کی شاعری شی اس کا تحس دیکھا جا سکتا ہے۔ ہیں نے اس مضمون میں ان کی صرف نظمیہ شاعری کو پیش نظر رکھا ہے۔ تہذبی اور معاشر تی اقد اد کے بکسر بحر جانے ہے توی زندگی میں بک گخت انحطاط نظر آنے لگا تھا۔ عالی ایک حتاس ول کے مالک بحص انھوں نے اپنے احساس اور نظر ہے اس تہذبی تناظر کو ہم آمیز کرنے کی کوشش کی۔ بھی انھوں نے اپنے احساس اور نظر سے اس تبدبی تناظر کو ہم آمیز کرنے کی کوشش کی۔ جا کی عالی نے 1857 ، میں ایک نظم '' بھی خدمت'' کہی تھی جو 29 بند پر مشتمل ہے۔ جا کی اصلاتی نوعیت کی نشم ہے۔ درائس اس میں محنت ہے تی تجدانے والوں اور نقذ ہر کا روتا رونے امسلاتی نوعیت کی نشم ہے۔ درائس اس میں محنت سے تی تجدانے والوں اور نقذ ہر کا روتا رونے

دالوں کو خطاب کیا گیاہے۔ بیقم معاشرے میں پھیلی کا بلی بھی بیاری، زعم ہے جاورا ہے حسب نسب پراترانے والوں پرایک طرح کا طنز بھی کرتی ہے۔ اس میں عبد گزشتہ کی عظمت کو جالی نے بیش کرنے کے بعد ظلم و جرکی آئد می اور گردش آیا م کا ذکر بھی کیا ہے۔ بیددو بند ملاحظہ بیجے جن سے بیش کرنے کے بعد ظلم و جرکی آئد می اور گردش آیا م کا ذکر بھی کیا ہے۔ بیددو بند ملاحظہ بیجے جن سے اندازہ ہوجائے گا کہ بہلی جنگ آزادی کے بعد کی تقدویہ جالی نے کس طرح بیش کی ہے:

المجان جور و تتخلب کا اک اٹھا طوفان جس کے صدیے ہوئی زیر و زیر تقم جہاں اقوا ہاتھ منعفوں پہ کھے کرئے روان کریوں کو نہ رہی بھیڑ یوں سے جائے اماں جیز دیماں ہوئے جنگل جس غزالوں پہ پانگ کویلیوں پر گھے منہ کھولنے دریا جس نہاک اب اب خسب اور نسب کچھ نہیں تازش کا محل کردی و بر نے وی صورت احوال بدل خاندانوں کی نجیبوں کے گئی ٹھیک نکل گریک جو سے پیدار کے شے متوالے برا کے بیشہ و مزدوری و محنت والے برا کے بیشہ و مزدوری و محنت والے

غور شیجے کہ اوپر کے دونول ہندول میں جور و تخلّب کا طوفان ٹھٹا اور کروش وہر کے سبب صورت حال کا بدل جاتا کس طرف اشہر و کرتا ہے؟ جانی نے اپنی سنظم میں ایک ایسا تہذیبی تناظر خس کیا ہے جو پہلی جنّب آراوی کے بعد کا ہے۔

علی یہ بھے تھے کہ اپنے اسلاف کے کارناموں پر فخر کرنا ہی اہم نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں اثر جیرہ ہے ہا۔ اس دنیا می اثر جیرہ ہے ہا ہوں کے سکے شکو ہے من کر غفت کی خیند ہے بیدار ہونا ضروری ہے، ورند ہماری نفت نیاں تک مث بیاں تک مث جا کیں گی۔ ان کی ایک ظم جشن قومی (ترکیب بند) میں بھی تا ٹر نظر آتا ہے۔ یہ شعارہ یکھیے:

اترائے بیل شلف پر اور آپ نا خلف ہیں دستہ کدھر ہے ان کا اور جارے کدھر ہیں دنیا بیل گر ہے رہنا تو آپ کو سنجالو درنہ بکڑنے کے بال آثار سب عیال ہیں جو اپنے ضعف کا پھے کرتیں نہیں تدارک توہیں وہ چند روزہ دنیا میں میہمال ہیں

اک ہولنا کی اور دہشت خیزی ہے ہندوست ن کا نقشہ گڑگیا تھا۔انگریز حکومت کی ہر بریت اور سفّا کی کوحالی نے بیش اور کیا تھا۔انگریز حکومت کی ہر بریت اور سفّا کی کوحالی نے بیش تو کیا گئے ن اس کے لیے اپنے کونہا بیت ہی دھیما اور شیریں ہی رکھا۔ دہلی کے اجڑنے کا ذکر عالب کے خطوط میں بھی ملتا ہے اور حالی کی شاعری میں بھی۔اشعار ما حظہ سجیجے جود ہلی مرحوم کا مرشہ بیش کرتے ہیں:

اگریزوں نے جو آل وغارت گری کی اس کے لیے خودہم نے زمین ہمواری ۔ حالی کارشتہ مہلی جنگ آزادی سے اس طرح قائم ہوتا ہے کہ انھوں نے قوی تنزل کے اسبب پراور غارت گری کے بعد بید اس سے اس طرح قائم ہوتا ہے کہ انھوں نے قوی تنزل کے اسبب پراور غارت گری کے بعد بید اس بونے والے حد ت پر بنجیدگی اورمنطق طور پر دوشنی ڈان ۔ بیبال اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ حال کے نزویک قور مسلمانوں کیلئے ہے اور ہم وطن کا تصور دوسرے تنام غدا ہب کے مائے والوں کیلئے ہے اور ہم وطن کا تصور دوسرے تنام غدا ہب کے مائے والوں کیلئے ہے۔ وہ ملم قوم کا زوال مراد لیتے تھے۔ حالی کے سیائ معور کا مطالعہ کرتے ہوئے جذبی نے کی تھے میش کی ہور کی ہور وہ کیا ہے۔ یہ ظم کا بیدھ دو کی تھے :

یہ ہے مائی ہوئی چہور کی دائے
الی پر ہے جہاں کا انتخاق اب
کہ نیشن وہ جماعت ہے کم ازکم
زباں جس کی ہو ایک ادرنسل و ٹریب
گر وسعت آنے ابعضوں نے دی ہے
نہیں جو رائے پی اپنی تدیزب
دونیشن کہتے ہیں اس بھیٹر کو بھی
دونیشن کہتے ہیں اس بھیٹر کو بھی
تربال اس کی شہ ہو مفہوم اس کو
ہوں آدم تک جُدا سب کے جد و اب
جو داحد لائریک اس کا خدا ہو
جو داحد لائریک اس کا خدا ہو
جو داحد لائریک اس کا خدا ہو

جذبي لكمة بن:

" مالی کویا قوم کے لیے زبان، نسل اور فد بہب کی قید منروری بیجے ہیں۔ دوسرا نظریہ جس میں یہ قید نہیں الن کے نزو کی مفتحکہ فیز ہے کول کدال کی روے فدائے واحد ولاشر یک کے مانے والوئ اور لاکھوں فداؤل کو بچ نے والے ایک دوسرے کے بہتر قوم بن جاتے ہیں۔ آخری شعری میں فد بب پر جوز ور ہاس ہے بافا ہر بہی متر شح موتا ہے کہ قوم بن جاتے ہیں۔ آخری شعری میں فد بب پر جوز ور ہاس ہے بافا ہر بہی متر شح موتا ہے کہ قوم کے لفظ کا اطلاق صرف ایک بی ذب کے مانے والوں پر ہوسکتا ہے۔ "

عالی کی ایک مشہور نظم حب وطن ہے، جس میں ایک دیکے ہوئے دل کا احساس مرتفی نظر آتا ہے۔
یہاں مائنی کی عظمت، وطن عزیز کی تعریفیں اور پھر دور بھرے لیج میں ملتجیاندا ممتابی ہو ہے ملاحظہ فر ما کیں اب نظم '' حب وطن'' کے رہ جھے:

> بیٹھے ہے گر کیا ہو ہم وطنو! اٹھو اہل ولمن کے دوست بنو!

مرو ہو تو کمی کے کام آؤ ورنہ کھاؤہ ہو، چاہ جاؤ تم آگر چاہتے ہو ملک کی خمر نہ کمی ہم وطن کو سمجھو غیر ملک ہیں انفاق سے آزاد شمر ہیں انفاق سے آزاد

ظاہرہ کہ اگر مالی کا" نصور آوم" تمام ہندوستانیوں کے لیے ہوتا تو وہ اپی اس تقم میں" ہم دطنو!" "کہد کری طب قطعی تبیں کرتے۔ آھے چل کردانشوروں کونشا نہ بناتے ہیں:

> فاضلوں کو ہے فاضلوں سے مناد پنڈتوں بیں پڑے ہوئے ہیں فساد سب کمالات اور ہنر ان کے قبر بیں ان کے ساتھ جائیں مے

لقم ال فرح اختمام پذیرہوتی ہے:
کوئی دن جس وہ دور آئے گا
ہے ہنر بھیک تک نہ پائے گا

کر تہیں سنتے تول مالی کا پھر نہ کہنا کہ کوئی کبنا تھا

یہ ہے وہ سیاس ، افلاق ، ڈبٹی اور تبذیبی انحطاط جس کو حالی نے اپنے لیے حرز جال ہتا لیا تھا۔ حالی ہے شعور اور نے ساج کی تفکیل کے وقت بھی ندہبی اور اصلاحی امور کو اپنے چی نظر رکھے ہوئے تھے۔ شاید بھی وجہ ہے کہ کلی سروار جعفری نے ان کی عقل پندی اور حقیقت نگاری کی واد تو دی لیکن سیاس طور پر رجعت پرست بھی کہا (ترقی پنداوب میں :104) لیکن اس رجعت پرست حالی کے بارے میں رشید احمد میں کی کاموقف دیکھیے:

" تہد یب اور تاریخ کا پوراسواداعظم حالی نے اپی آتھوں کے سامنے مسار ہوتے دیکھا تھااور اس کھنڈر پر حالی بے پایاں انسانی جدردی، درمندی اور غیرت قوی کے ساتھ کھڑے اپنے ساتھ ہوں کی غفلت اور خفیف الحرکاتی پر آنسو بہائے ہیں۔ (مضمون جدید فرز ل، ازرشیدا حصد یقی فکر ونظر 1954 میں: 27 بلی گڑھ)

اگر بخور دیکھا جائے تو نقم جدید کی اساس کے چھے بھی ای انحطاط سے نبر د آز مائی کی اف یا سے پیشدہ تنی ساتی ، علی ، تہذی اور اونی امور پر 1857ء کے بعد اس وقت کا ہر حساس آ دلی فور وفکر کرر با تفاق سے متاثر ہوکر 1867ء میں انجمن بنجاب کے تفاق میں آزاو نے سب سے پہلے انگریزی شاعری سے متاثر ہوکر 1867ء میں انجمن بنجاب کے ایک بطے میں تکچر دیا اور 1874ء میں نظمول پر مشتل ایک شست ہوئی جس میں حالی نے بھی شرکت فر مائی ساتھ میں انگریز کی طرز شاعری سے بالواسط اثر قبول کیا تھا لیکن بڑی سادگی اور صفائی سے مجونے تھم حالی کے دیا ہے میں فول نے بیاعتراف بھی کرلیا:

" بجھ کومغربی شاعری کے اصول سے نداس وقت پھھ آگائی تھی اور نداب ہے۔۔۔ ان صاحبول کے سامنے جومغربی شاعری کی ماہیت سے واقف ہیں، اعتراف کرتا ہول کہ طرز جدید کاحق ادا کرتا میری طاقت سے باہر تھا۔ البتہ ہیں نے اردو زبان میں ٹی طرز کی ایک ادھوری اور تا پائیدار بنیاد ڈائی ہے۔ اس پر تمارت چنی اوراس کوایک قصرر فیع الشان بنا تا ہماری آئندہ ہونم اراور مبارک تسلوں کا کام ہے جن سے امید ہے کداس بنیا دکونا تمام نہ چھوڑیں ہے۔'' کاکام ہے جن سے امید ہے کداس بنیا دکونا تمام نہ چھوڑیں ہے۔''

یظاہر میا تقابی حالی کی تی طرز شاعری سے رغبت کو پیش کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس جنگ آزادی کے بعد پیدا ہونے والے حالات اور سرسید کے تصورات بھی بطور محرک کے کام کرد ہے تنے ۔ دراصل آزاد، حالی جبلی ، نذیر احمد میسب کے سب سرسید اور ان کے رفتا ہ کے ساتھ ساتھ یا آس پاس رہ کراسی اضمحلال اور انحطاط کو ختم کرنے کی کوشش جس معمود ف تھے۔ حالی بھی برطانوں حکومت کی برکتوں کا ذکر کرتے ہیں اور بھی اس کی ٹاانسافیوں سے جنفر نظر آتے ہیں۔ دونوں طرح کی مثالیں حالی کی نظموں جس موجود ہیں لیکن معتقہ بدھ ساتگرین کی حکومت اور جی مثالیس حالی کی نظموں جس موجود ہیں لیکن معتقہ بدھ ساتگرین کی حکومت اور انگرین کی دونوں خاری کے تعریف جس ہے۔ آل احمد مرور کے بقول:
انگرین کی دجد یہ تعلیمات کی تعریف و تو صیف جس ہے۔ آل احمد مرور کے بقول:
ماس والی نے زمانے کی رفتار پر چانا سکھایا تھا۔ زندگی کی تمخیوں اور حقیقتوں کا حساس والی باتھا۔ شاعری کو رفتار پر چانا سکھایا تھا۔ زندگی کی تمخیوں اور حقیقتوں کا حساس والی باتھا۔ شاعری کو رفتار پر چانا سکھایا تھا۔ زندگی کی تمخیوں اور حقیقتوں کا حساس والی باتھا۔ شاعری کو رفتار پر چانا سکھایا تھا۔ زندگی کی تمخیوں اور حقیقتوں کا حساس والی باتھا۔ شاعری کو رفتار پر چانا سکھایا تھا۔ زندگی کی تحریف کے تھی ۔ مساس والی باتھا۔ شاعری کو رفتار پر چانا سکھایا تھا۔ زندگی کی تحریف کی تھیں۔ مساس والی باتھا۔ شاعری کو رفتار پر چانا سکھایا تھا۔ زندگی کی تحریف کی کوشش کی تھی ۔ مساس والی باتھا۔ شاعری کو رفتار پر چانا سکھایا تھا۔ شاعری کو مشتری کو تھی ۔ مساس والی باتھا۔ شاعری کو رفتار پر چانا سکھایا تھا۔ شاعری کو مشتری کی کوشش کی تھیں۔

(ئے پرانے چراغ 1951 میں: 348)

شاعری کوانسانیت کاعلم بردار بنانے کا جو ممل ہے وہ بہت آسان نہیں۔ بدلتے ہوئے ماحول میں ایک طرح کا جو انتظار بیدا ہو گیا تھا اس کو حالی اور اُن کے معاصرین شم کرتا جا ہے مصلے میادت پر بلوی لکھتے ہیں:

'' حالی نے بیٹمیں ایک برلتے ہوئے ماحول کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک بخصوص اصلاحی تحریک کے زیرا را تکھی ہیں۔''

(تقيدى زاوية: 1951 ، لا مور، ص: 183)

حالی کی نظموں میں "حب وطن 'اور " نشاط امید" کا مطالعہ کریں یا " مدوج راسلام" کا،
ہمیں بیاحسال ہوگا کہ سرز مین ہند پر جوزوال آ مادہ قوم ہوگیاں لے رہی تھی ،اُس کے سامنے ایک
امید کی کرن کی پھوٹ رہی ہے۔ کہیں کہیں منظر ہولنا کے بھی معلوم ہوتا ہے لیکن حالی کا مقصد خونی
زوہ کر ہانہیں بلکہ وہ بحد روانہ جذبے کے ساتھ قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔"حب وطن" ہے یہ
اشعار دیکھیے جن میں ایک طرح کی سیاس ہے چینی نظر "تی ہے۔ حالی کا سیاس شعور کس قدر بالیدہ
ہواوران کے اندر قوم اور اپنے دطن ہے میت کا جذبہ کتنا مشخکم ہے، ملاحظ بیجیے:

اے وطن اے مرے بہشت ہریں کیا ہوئے تیرے آسان و زمیں رات اور دان کا دہ ساں نہ رہا وہ زمیں اور دہ آساں نہ رہا اس کے بعد حال غیروں کی ٹھوکریں کھانے کے اسباب بیان کرتے ہیں:

ہند میں انفاق ہوتا اگر کھاتے فیردل کی تھوکریں کیوں کر قوم جب انفاق کھوجینی اپنی بوجی سے ہاتھے دھو جیمی

'' مروجزراسلام''سرسید کی سوج اور فر مائش کا نتیج تھی۔1857ء کے بعد مسلمانوں کی زیوں حالی اور بھی بڑھ گئی تھی۔اس توم کا ستارہ جیسے بچھ ساتھیا تھا۔ تا میدی، پٹیمانی اور بے سروسا، نی نے آگیرا نفار حالی نے ماضی کی عظمت اور حال کی شکست خوردگی کو چیش کیا اور پھرا خیر بیس امید کی کرن دکھائی ۔ اس نظم نے واقعتا مسلمانوں کے اکھڑتے سانسون کے زیرو بم کو درست کیا اور جہان تیرہ وتاریس مجکنو کی سی چیک نظر آئی ۔ امید نے اپنا چیرہ دکھایا:

گمنا سر پہ ادبار کی چما رہی ہے الاکت سال اپنا دکھلا رہی ہے الوست پی و چیش منڈلا رہی ہے چہا کہ کا اربی ہے کہ کل کون تنے آج کیا ہوگئے تم ایمی سوگئے تم ایمی سوگئے تم ایمی سوگئے تم جہاز ایک گرداب بی پیش رہا ہے بڑا ایک گرداب بی پیش رہا ہے لیا کوئی اس ہے کوئی ان بی سوتا کوئی جاگتا ہے کوئی ان بی سوتا کوئی جاگتا ہے کوئی ان بی سوتا کوئی جاگتا ہے جو سوتے ہیں وہ مست خواب گرال ہیں جو سوتے ہیں وہ مست خواب گرال ہیں جو بیداد ہیں اُن پہ خدمال زنال ہیں جو بیداد ہیں اُن پہ خدمال زنال ہیں

ادراب اميدكي أيك جملك:

 ا - بس كـ (مسدس) اشعار برطف كى زبان پر بين اور برقوى مجلس مين ير حاجا تا تعالى "

(كاريناء ك:475)

۲- مسدن نے قوم کی بیداری کا پیغام اس طقے تک پہنچایا جہال علی گڑھ کا لیے اکا نفرنس کی رسائی نہیں۔ حالی کے آنسو خالص آب حیات کے جمیئے تھے۔ کالی یا کا نفرنس کی رسائی نہیں۔ حالی کے آنسو خالص آب حیات کے جمیئے تھے۔ (موج کوڑ ایٹے محمد اکرام ،1958 واس :126)

"1857 و کے اکام انتظاب اور جیسوس صدی کی سیائی ترکیک کے درمیان کی ہے
عبوری شاعری امارے موضوع سے خارج نہیں کی جا کئی۔ اس نے ملک و ملت کی
عظمت کواجا گرکر کے سیائی شعور کاڈول ڈالا ہے اور آزادی کے جڈیے کیٹر وغ ویا ہے۔"
(جگ آزادی کے اردوشعرار جمود الرحمٰن 1968 و می : 159 تو می اور رو برائے فتیق و ثقانت ، اسلام آباد ، پاکتان)
حالی سرسید کی علی گڑ ہے تحریک میں میں گا ہے گا ہے روح کی ہو تھتے رہے جس کا مقصد مسلمانوں کو
تعلیم کے میدان جی آگے لا تا تھا۔ حالی نے سلم ایج کیشنل کا نفرنس کے کئی اجلاسوں میں اچی

نقمیں اہتمام ہے سن کیں مسلمانوں کی تعلیم ، توم کا ستوسط طبقہ جشن تو می ہتحفۃ الد سوان، نشفیر ترتی جیسی نظمیس حالی کے افکار و نصورات پر دال ہیں۔ ال نظموں کا اگر بنور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سرسید کے تصورات ہے حالی کی پوری ذہتی ہم آ ہنگی تھی علی گر مسلم یو نیورش کے بارے میں نظم کا پیکڑا ملاحظہ سیجیے اور حالی کی دورری کی دادد ہیجے:

سے دارالعلم سدراہ آسیب نال، ہوگا اس دارالقفا میں بخت ہیر ابنا جوال ہوگا سے مرچشہ سیت العلم روز افزول ترقی کا ہے سرچشہ اس چھو کے تو اک دریا روال ہوگا اس چیلیں کی طونی سے سوااس کی مقارے واسطے دنیا میں سید باغ جنال ہوگا مارے واسطے دنیا میں سید باغ جنال ہوگا

(مسلمانوں کی تعیم ، محرن ایج کیشنل کا تکریس کے چوتھے اجلاس میں 1889 میں پڑھی گئی ، فدیراہ کہیں جنگ آزادی کے بعد والے پُر آشوب دور میں سرسید، آزاد، حالی شیلی ، فدیراہ بیسے اکا برین کے سب بی ہندستان میں تہذیبی اور غذبی نشاۃ انٹائید کی داغ بیل پڑی ۔ اس انتقاب کے بعد ذبتی وفکری شوق نے جینے کا سلقہ شخصا دیا۔ شرقا پر جب براونت آن پڑا اور اس ہے بھی بردہ کر جب پوری تو م اور غذبی اقد ار پر حملے ہوئے تو اجہا کی شخص (Collective Identity) میں مجروح ہوئے تو اجہا کی شخص (Collective Identity) مجمی مجروح ہوئی ۔ لبندا ہر محاذ براحلام اور بیداری کے نتی سنائے جانے گئے۔ اسانی شخافت اور ایک مجروح ہوئی ۔ کا کام کر جو اسانی شخافت اور مائی کی مرچشموں کی فرف مراجعت میں عافیت تجمی گئی۔ حالی کو اپنی عظمت رفتہ ہے ایک ایس خردری تھا کہ اس سے اپنی مرزم میں خروق می چبرے کے لیے آئیے کا کام کر سکے۔ ایسا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس سے اپنی مستقبل کی فرور من گیرہ وگ ۔ کا نش و بل اسمجھ نے بیستی کھا ہے کہ:

"انھوں نے مسلمانوں ہے اس کی اپنی شاندار تاریخ کا واسط دینے مسلمانوں ہے اس کی اپنی شاندار تاریخ کا واسط دینے مسلمانوں ہے اس کی اپنی شاندار تاریخ کا واسط دینے میں اسلام کے مامنی کی فخر سے تھیرانو کا فاص طور پر ذکر کیا ہے۔ یہ امر نہا ہے اس کی اپنی شاندار تاریخ کا واسط دینے میں میں خربی ترتی کے لیے بنیاد کا کام کرتا ہے۔ "

(Modem Islam in India-Smith, p-38)

ا كما أكريز مورز في كواس بات كا حساس تفاكه 1857ء كے بعد مالى في جوال مدس إلى

اس سم کی دومری نفیس کہیں ان کا مقصد دور آئندہ میں نہ ہی ترق کے لیے بنیاد فراہم کرنا تھا۔ حالال کہ حالی بھی روائی ند ہی رو یول سے قدر سے بیزار ہتے۔ وہ ند ہی معاملات میں کھے صدیک Liberal بھی ہتے۔ جذبی نے تجزید کرتے ہوئے لکھا ہے:

" سرسید نے فرجب کو مغرب کے صنعتی دور ہے ہم آ ہنگ کرتے کے لیے مغرب کی عظامیت اور سائنس کی روشنی میں اسلام کو پیش کیا۔ …اس سیسلے میں انھوں مغرب کی عظامیت اور سائنس کی روشنی میں اسلام کو پیش کیا۔ …اس سیسلے میں انھول نے صرف قر آن کو فد ہب کا اصل سر چشہ قر ارد یا اور اس کی وہ تغییر چیش کی جو مغر فی اقد اد کے مطابق تھی … سرسید کی تغییر القر آن میں بعض جگہ ٹمایاں لغزشیں نظر آئد میں بھر بھی حالی نے سرسید کی فد مات میں اسے ایک نہایت جلیل القدر فدمت سے تعیم کیا ۔۔۔۔ تعیم کیا ۔۔۔ تعیم کیا کیا تعیم کیا کیا تعیم کیا تعیم کیا کیا تعیم کیا ۔۔۔ تعیم کیا تھیا کیا تعیم کیا تع

(حاني كاسياى شعور، 1959 مى 138)

سینہ کولی میں رہے جب تک کدوم میں دم رہا ہم رہے اور قوم کے اقبال کا ماتم رہا

( ما خوذازم شيه عكيم محود خال مرحوم د الوي)

حان کی نظموں کو اور اُن کے موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہان کے فکری

کینوس پر سلم معاشرے کی زیوں حالی اور وطنی زندگی کی افر اتفری کے نقوش نظر آئے ہیں۔ اخبر ہیں

اپ تجزیب اور اپنا ان خیا بات کی تو بُش ہیں ڈاکٹر سلام سند بیوی کا بیمونف ہیش کر ناچ ہتا ہوں:

'' در حقیقت ارد وشعر ویخن کی نظ کا ٹانیہ اور حیات نو، انھیں کی سر ہمون منت

ہے اک سے حالی کو قدیم شعری کا مصلح، جدید فرزل اور نیچرل شاعری کا مجد د،

قو می اور وطنی شعری کا امام، نور جائیت اور ترقی پسندتح کیک کا عمیر دار اور حکیما نظم
کا موجد شنام کی کیا گیا۔''

(عالى بحيثيت ثائر،1960 من:379)

عوائی و مَا خِذَ الله و مَا عَرِی اور تَحْرِ کِیداً آزادی ، گولی چندار تک مِی مِن 236–330 میل میل میل اور قریم کیدا آزادی ، گولی چندار تک میل 26–330 میل اور مِن فِی میل 162 میل کاسیا کی شعور ، جذبی میل 1954 میل 1954 میل 1951 میل 1951 میل 1951 میل 1951 میل 1951 میل 1953 میل 1958 میل 1958 میل 1958 میل 1958 میل 1958 میل میل 1958 میل 1968 میل 1958 میل 1968 میل ایک میل ا

104 ـ رقى يسندادى على سردارجعفرى ص:104

## تاریخی نظم کا آئینه

تاریخ شہر تموشال جیں ہے، شہر آزرہ ہے۔ انسانی خواہوں کی متحرک تصویر تاریخ کے ایوانوں میں جی ہوئی ہے تاریخ کا بی کوئی تھے جب شعر میں ڈھل جاتا ہے تو دونوں کی چیک اور بڑھ جاتی ہے شعر میں دھل واتا ہے تین آیک بات ہے واقعہ بھی ایسا ہوکہ ہے شعر میں وقار آ جاتا ہے اور واقعہ بھی ایسا ہوکہ وہ گرتاریخ کے ذریعیہ سے متعقبل کو آ وازدے۔ ای طرح کی آ وازجی تیز آ ندھی میں پہاڑ پر سے افران کی آ واز آتی ہے جو آ ندھی کے گزر جانے کی خبر بھی ساتی ہے اور ایک پرسکون ماحول کی بیٹارت بھی دیتی ہے۔ اس لیے شاعری میں بھی تاریخی واقعات کے ہیں۔ اپنی تمامتر غزائیہ فصوصیات کے ساتھ تال دسر کے ساتھ وہ ہرتان کی طرح دل ود ماغ کو محود کرتے ہوئے اپنی محف جنگ میں خون کو مقتل ہوں اور ترنم کے ساتھ میہ واقعات بھی اغاظ کی تھن گرج ہے ' بھی صف جنگ میں خون کرساتے ہوئے اپنی اور توریخ کے درمید کی یا الید کی ہرساتے ہوئے کر جوئے درمید کی یا الید کی ہرساتے ہوئے کی ہرائے کی جاس میں بھی تو تا یا گیا ہے کہ ا

(۱) واقعیمهم بالشان ہو(۲) سالم ہو(۳) زبان مزین ہو(۴) رقم دخوف اور دہشت کے جذبات کوابھ رکے ان کا تزکیہ یا کیتھارسس کرے۔

اُردوشاعری نے اس طرح کے ورقعات کی تلاش کی ہے اور حسن شوتی کا فتح نامہ نعرتی کا علی نامہ نعرتی کا علی نامہ یا دوسر ہے شعراء کے جنگ نامہ بینیا سلتے ہیں مگر ان میں تاریخ کی عظمت نہیں ہے نہے تھے ہیں ان میں ان میں واقعات بزی حد تک درست ہیں لیکن سب پچھے تج نہیں ہے۔ پھر یہ ماضی کے ابوان کی تصویر میں ہیں تجھے ہیں اور کی حد تک درست میں خدو خال والی تصویر میں مجر یہ بولتی نہیں ہیں نہ یہ مہتم بائٹان ہیں ندان سے کیتھارس ہوتا ہے۔

مرشہ کی رفعت وعظمت کا کیا کہنا! اس ہیں مہتم بالثان واقعہ بھی ہے، زبان بھی ہوئی بھی ہے کہتمارس بھی ہے لیکن ہرشہید کے حال کامرشہ اپنی جگدایک کمل اکائی ہے اور اس ہیں پورا واقعہ نہیں ہے۔ ہمارے برزگول نے رزم تا مدانیس ودبیر ضرور تیار کیا ہے مگر وہ رزم تا ہے فرین نقاد کی تحسین آفرینی کانقش ہیں خالق کی تخلیق نہیں لیکن ڈاکٹر راہی معصوم رضا کی طویل نظم'' اٹھارہ سو ستاون' اردو کا داحد رزمیہ ہے جس کا داقعہ ہتم بالثان ہے جوسالم اور کمل ہے جس کی زبان مزین اور آ راستہ ہے اور جو ہورے جن کے دبات کے کیتھارس کی پوری توت رکھتا ہے نظم کے لیس منظر ہیں ہیں دور کا دار حو ہورے جو ہوں کا تحاد نظر آتا ہے۔ '' طوقان سے بہلے' عنوان کے تحت راہی لکھتے ہیں:

پاٹھ شالے ہیں پریشان صدا دیتے ہیں مدرے جاک سریبان دیتے ہیں

ر تی نے اس کا خیال رکھا ہے کہ ان کی ساری ہمدردیاں مجاہدوں کے ساتھ ہیں وہ عہد فرقی سے تھ ہیں مگر وہ معروضیت کا دائس ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔

الكر شب ك تيس ب عم جاكير تو ب

ال مصرع میں "غم جا کیر" کی ترکیب اس پہلوک اضاحت کردی ہے کہ اس انقلاب میں جا گیر دارا اپنے ذاتی مفاد کے بیے بھی شریک ہوئے تھے۔ ظم میں افقاً میہ سمیت تیرہ عنوانات ایل مفاد کے بیے بھی شریک ہوئے تھے۔ ظم میں افقاً میہ سمیت تیرہ عنوانات ایل مفاد کے تین افضا اور ماحول کے ماتھ شعری ہمئیت بدل جاتی ہو اور ہروا تھ یا جذبہ کے بیت اس کی مناسبت سے شعری ہئیت ملتی ہے۔ مسدس کی ہیت کے بعد ایک دم سے تیز وضن والے ممرعے ملنے تکتے ہیں۔

کن ریں عقاد کی کئل پڑیں خیال "فرت نے نیملہ کیا محروب ٹیل کو شخط کئیں کہانیاں بہن نے بھائیوں سے تذکرہ کیا گھروب ٹیل کو شخط کئیں کہانیاں بہن نے بھائیوں سے تذکرہ کیا ہے گھر سے میٹر کیک س طرح گھر گھر پھیلی ، کنول کا چھول اور روٹی نذبی افر دکے ذریعہ ایک جگہ سے دوسری بھر تیک بیغام رسانی کا ذریعہ ہے ۔ بیسارے پہلو بھر پور شاریت کے ساتھ جس طرح تیں بھر وہ دوشلی احساس سے کی تقسویر کئی بھی کرتے ہیں۔ واقعات کے بیان کے ساتھ جس طرح سیاس عدم مرکز بیت نے مغلبہ سطنت کے آخری تا جدار کو بے بس کردیا تھ وہ ل بحر بدر جاتی ہے ۔ بیسان عدم مرکز بیت نے مغلبہ سطنت کے آخری سابی تاریخ شناو بنا ہے۔ بہاور شاہ ظفر کیلئے یہ کہنا:

ييمقطع غزل عرست شانه

متره موچونسفدے اٹھارہ موچھپن تک کے مسلسل زوال کی داستان ہے۔ اور اس دور کی دبلی درگئ داستان ہے۔ اور اس دور کی دبلی کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا التزام کرتے ہیں کہ جس جس انداز ہے اس زمانے میں غربیس کی گئی ہیں ان کی نمائندگی ہوجائے۔ آخر میں شاعرخود کہتا ہے:

بہادر شاہ اب کچے بھی شبیں ہے مگر دہ اک مقدس یا د تو ہے

نظم کی نے پھر بدلتی ہے اور ایسے شعر لئتے ہیں۔جواس دور کی انتصادی اور معاثی حالت کی تصویر کشی کرتی ہیں:

اعمریزوں کی جیب میں جا پینی اپنی بد ماں تک میبوں کی بالی سے لے کر کانوں کی ہریالی تک

ای طرح رای پرمسدس پرآجاتے ہیں۔" کرانت کھا" عالاں کہ چیمعروں کی ہے لیکن اس کالبجہ خالص عوامی شاعری کا ہے ایس معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گاؤں کی چوپال ہیں اوگ جمع ہیں، ڈمعولک ممک رہی ہے اور کوئی جیالاگار ہاہے:

سنو بمائع إسنو بمائيو! كتماشوستاون ك

رائی نے تاریخی واقعات سے صرف نظر نہیں کیا ہے پٹنہ میں و ہائی تحریک کے اثرات کی نشا ندی بھی ہیں منظر کے اشعار میں کمتی ہے جو بے اطمینا نی جہزی اعتبار سے شکست خوردگی کا جو حساس عام مندستانی کے دل میں تھا یا د کی میں جس طرح مغل بادشاہ کی ہے کسی اور بے چارگی پر اس سے عقیدت بڑھ تھی ان سب کو کمیشتے ہوئے۔'' کرانت کھا'' میں راتی نے نشا آفرین میں صوتی آ جنگ کے ذراجہ شعری مہارت کا ثبوت و یا ہے یہ چھیممرے دیکھتے:

اتر بھارت میں بورب سے پہم کی جاری ڈکڈک ڈکڈک بابی ڈکڈگ کیا کہتا ہے مداری فٹ آئے تو کو بھائد میں ان کی مارا ماری کٹے بہل کا ناچ دیکھنے آئے کیس نر ناری

کھ پتل کے ناج کی گت پر کرانت کی گرم ہوائلی سنو بھائیو، سنو بھ ئیو کھاشھو ستاون کی

ال طرح راتی نے گویا" منظوم اسباب بعناوت بهند" پیش کیا ہے قطم آئے برحتی ہے تو مجر تاریخی واقعات اور بیانات کے بجائے راتی خیل کی مدد سے اس عہد کے افراد کے واقعی احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں" اکیلاطوفان" کے تحت انھوں نے برداخوبصورت شعری تجزید کیا ہے جب بھے کردارا ہے جذباتی تصادم کا شکار رہتا ہے ، محروم ری رہتی ہے جب اس پر خارتی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو آ ہنگ بدل جا تا ہے۔ یہ بندو کھے:

نہا کے لوٹا تو رائے ہیں او چوری کے مکال پ کھیرا دو چودھری کے مکال پ کھیرا داک کیوں ہو ٹراس کیوں ہو کنکھار کر ٹرالوں نے پوچھا

وہ بحرتو وی رکھتے ہیں صرف ارکان میں اضافہ کردیتے ہیں ،اس سے زور بھی پیرا ہوتا ہے اور آ ہنگ میں رزمیہ خطابت بھی جلوہ کر ہوتی ہے۔ دیکھئے:

اداس كيول بول بيد يو چيئے بوزاش كيول بول بيد يو چيئے بو مارى ب غيرتى نے غيرت كے ناگ كا مر كل ديا ہے اداس اس ليے بول كي منظل في دار بر در ميں يہال بول بياس كو غيرت كا اور خاك وظن سے الفت كا بھل ما ہے بياس كو غيرت كا اور خاك وظن سے الفت كا بھل ما ہے

ساکہ طرح سے گریز ہے وہ بحریں برلتے ہوئے منگل پائڈ ہے کے واقعہ کی طرف آجاتے ہیں اب وہ آزادظم کا سہارا لیتے ہیں اور مسکل پائڈ ہے کے واقعے نے کس طرح فوجیوں کے تمیر کو جہنجھوڑ افعال کی بوی خوجسور سے سے میں ہیں ۔

آو جھے مہینے کا منا مرے میں سویا ہوا تھا ادر منکرا رہا تھا تم ایٹ کو بیار کر تو شی میں جا رہادوں تم انتظار بیار کر تو شی جا رہادوں تم انتظار بیار کر تو

ملک کے حالات پر بھر پورشعری تبعرہ ہے جو اُردوشاعری میں منفرد بھی ہے اور بے حدثان دار ہے عمر رسیدہ لوگوں میں کس طرح احساس بچارگی تھاوہ دیکھئے!

> جمر بیل کے دیے کھلے ہیں ہے بی جما کک کرہس رہی ہے برز سے باتھوں میں ہے صرف لرش دھندلی آ کھوں میں بیچار کی ہے

وہ دھیرے دھیرے دانعات کے سہارے تاریخ کے اس موڑ پر آجاتے ہیں جہال میر تھے ہے۔ جس طرح میر تھ میں سیا ہیوں کی غیرت کولاکا رائے گیا اور اس طرح انقلاب کی نضا ہموار ہوئی میرسارے کوشے ابجرتے ہیں جہال وہ کہتے ہیں:

> چھاؤنی میں میرٹھ کی الل ورویاں ہے۔ بہترین فوجیں ہیں وہیں ووریہ بھی کہتے ہیں۔

زیرگی کی راہول میں دار و رسن مجی ہے بے ستوں سے فکرانا عشق کا جلن مجی ہے

آمے چل کر کہتے ہیں \_

آج ہواس ارض میرٹھ پر جارا فیصلہ طاقتیں کیساں میں دونوں آج سے اچھا ہوا

اس میں کہیں بحر پھر بدلتی ہے اور را بی نے فضا اور ، حول ہے بم آ جنگی برقر ارد کھتے ہوئے رہائی کی بحر بھی افتدیار کی ہے۔ اس میں انھوں نے بدیجا ظار کھا ہے کہ تاریخی واقعات کا کاروال کہیں تھی رہے نہ ہے۔ اس طرح کے مصر عدد کیھتے جلئے:

اس سمت تو مجس سے وہ دیوائے ہلے بیرک میں ادھر میارھویں پیدل بھی اشھے انیسویں دستے نے بھی ہتھیار .... لیے

مرہے کا ،خصوصاً میر انہیں کا جو اثر رائی کے ذہنی اُفق پر تھا ، جگہ جگہ انھوں نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ سُنظ بیں فرگی کی ہے جراکت مشہور تد ہیر بردی ان کی سیاست مشہور اپنا بھی ہے پُر عُوم شہادت مشہور اورای پرعزم شہادت کانمونہ کرتی فینس کی موت کی شکل میں طاہر ہوا ہے رہویں ہیدل نوج نے بناوت کردی اور'' کرانت کھا'' کچرآ گے اس طرح برجی:

> می گارہ (۱۱) کے دن کو تھا میرٹھ میں ستانا سورج نے ہر راہ پہ دیکھا انگریزوں کالا شا چار دشاؤل میں میرٹھ کے تھا بس خون خرابا چوہے کی بل تک میں محصنے کو انگریز نے سوچ ساری اکرفول نکل تی اک دن میں بس انگریزان کی سنو بھا تیواسنو بھا تیو! کھا سنو ستاون کی

اس جھے بیں راہی نے میرٹھ بیل بغاوت کی ناکائی کی حافت بھی نکھی ہے۔ شہمن سکھے کی شہادت کا ذکر بھی کیا ہے اور ای جھے بیل میمور کر خیز شعر بھی ملتا ہے:

شاعرے پوچھو تو شاعر بتلائے گا حالت کیا جانے تاریخ بیچاری آخر کیا ہے مدانت

اور وہ صدافت ہے ہے کہ نفرت کو دبایا تو جاسکتا ہے لیکن نفرت مرتی نہیں ہے۔ راہی نے انگریزوں کے خلاف اس بھیلی ہوئی نفرت کو کمل تاریخی تفصیں کے ساتھ میرٹھ سے دتی نتقل کیا ہے۔" چاندنی چوک میں چراعاں ہے' کے عنوان کے تحت انھوں نے دتی پر قبصہ کمندوستان کی تاریخ بیان کردی ہے' کہتے ہیں:

ساتی پاشراب کے بدروزعیدے

تاریخ ہے اس کی سند سل مجی ہتی ہے۔ وہ پھر" کرانت کھا" کے عنوان کے تحت پورے ہندوستان میں اور کور سنگھ کے باف وے میں شامل ہونے کی طرف ہندوستان میں اور کور سنگھ کے باف وے میں شامل ہونے کی طرف سنارہ کر کے ایک ہے۔ یہ بال برا کے عنوان کے تحت کا نپور کے حالات کی منظر کشی کرتے ہیں ہر" کے عنوان کے تحت کا نپور کے حالات کی منظر کشی کرتے ہیں ہر" کے عنوان کے تحت کا نپور کے حالات کی منظر کشی کرتے ہیں ہوں ہر" کے عنوان کے تحت کا نپور کے حالات کی منظر کشی کر دار مثلاً نا تا میں ۔ انھول نے مسدس اور مربع کی جیت میں تیں م و تعات کی تاریخی تنصیل میں کی ہے تاریخی کردار مثلاً نا تا

صاحب تغیم الله، نیکا سنگی جمس الدین وغیره کی طرف اشاره کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا واقع اہم کرے وہ اس نفسیاتی کنتہ کوئیا یال کرتے ہیں کہ جب اشتعال ہوتا ہے تو پھر دباہواانسان بھی بہت پچھ کر ڈالتا ہے: البی محورا شاہی کی اب البی کی تبیسی اور اب ہتھیار اٹھا کی ساتھی اب ہتھیار اُٹھا کیں مس طرح تہ ہہ ہے اس تحریک کوشبت انداز ہیں حوصلہ پخش تھا اس کے پچھ پہلوان، اشعار ہیں و کیھئے:

> جول کا سورج جو تر ہے آیا تو کھٹ سے معلمت کے سائے تکلی تھی آجھیں جو مندروں کی خرم کے در بھی نتے کیمیائے اور بہاں سے بحر بدل جاتی ہے استے ہیں۔ پر وي واستان ديراد زور بازوئے حيري لادُ ذمن فاروق کی جبک وکھلاؤ نور اسلام کی ذکب دکھلاؤ بول مھنچو رام کی کمان بنو كرش كا چكر بن كے وار كرو بر طرف پر دبی أجالا بو پر ے ہمارت کا بول بالاءو وه ملے بھی بھوجپوری کواستعال کر بچے ہیں، یہاں بھی ایک نموندد کھے لیجئے کوری تو ہرے کال یہ ماسا چی محزواسانا مجم مجم مجم باہے یا ایلیا بورا کل بالال چزیا د کھ بون ک جا کوری ہو کہ گورا بھیا آئ سبھی بے حال

رائی نے ال کا لحاظ رکھا ہے کہ معروف شخصیتوں کے ساتھدان بے نام افراد کو بھی ٹرائی عقیدت پیش کریں جوموت سے بے جھیک گفتگو کرسکتے اورائر سے مرف اسپے دطن کے لیے۔

کان پوریس جس طرح انگریزوں پر براوقت پڑا تھا اس کی خوبصورت تصویر کھی کرتے ہوئے دائی نے بجام بن آزادی کا نفسیاتی تجزیہ کیا ہے کہ انگریزوں کے سلسلے جس ان کے باس جب بھی ہمدردی کا کوئی جذب انجرتا تھا تو اُن کھیتوں کی یاد آتی تھی جنس انگریزوں نے برباد کردیا تھا، اُن گھروں کی یاد آتی تھی جنس انگریزوں نے برباد کردیا تھا، اُن گھروں کی یاد آتی تھا جواب نیس رہ گئے ،اپی گڑا کی لہریں بے جین کرتی تھیں کہ اُنھیں ٹیمز کی موجس نگل می یاد آتی تھیں اور اس وجہ ہے ،ارلو مارلو کیکن راتی تھیں اور اس وجہ ہے ، مارلو مارلو کیکن راتی تھیں بھی خراج عقیدت بیش کیا کہ یہ فرگی ہیں، ان کی مزاموت ہے، مارلو مارلو کیکن راتی نے اُنھیں بھی خراج عقیدت بیش کیا ہے جو بے گناہ مارے گئے ، کہتے ہیں:

فرنگیوں کی جنگ ایک یادگار جنگ ہے مراقام بھی ان کی جراتوں یہ دنگ ہے

فتح مند ہوں اور کا مرائیوں کی داستان وجرے دجرے تہر کے دسطے گزرتی ہوئی دکھائی
ویتی ہے اور " ہیں ہوں اب ایک لفظ" کے عنوان کے تحت وہ بہادر شاہ ظنتر کی نفسیات کوڈرامائی اٹھاز
ہیں چی گرتے ہیں جے اپنے قلعد احمرے پیارتھا، و بوال خاص کے سنگ مرم ے اٹفت تھی اس
ف خواب حکمت بھی و کھا تھا کیکن وہ ہار گیا اور اب داوا کی قبر پر جیٹھا ہوا بخت خال کے اصرار پر
مرف یہ کہدر ہاہے کہ اسے چھڑ بول کی زنجر نے جکڑر کھا ہے اور وہ بخت خال کے ساتھ نہیں جاتا،
بخت خال جاتا ہے وہ اس عنوان کوان اشعار برشتم کرتے ہیں اور مقطع ظفر کائی ہے:

اب لطف ہجر میں، نہ کشش انتظار میں دل پر خزال نے زخم لگایا بہار میں کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے بد لھیب ظفر دنن کے لیے دو کر زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں دو کر زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں

رائی نے بیٹلم" بھوال سین اُوریم" سے واپسی کے بعد آلہ آباد بی میں لکھی تھی ، ووا لکھتے
ج ستے ہتے ،ان کے احباب سنتے جاتے ہتے دادو حسین کے پھول نچھا ورکرتے ہتے ۔ بلظم ۱۹۵۷ء میں تمام ہوگئ تھی۔ کتاب وقت میں بہت وقت لگ گیا،تقریباً تمن سومنیات پرمشتمل نظم کتابی صورت میں شائع ہوئی تھی مراب نمیاب ہے۔

ان پرمیرانیس اوران کے مراثی کا بہت گہر اور دیر پااٹر تھا۔ یدائر ان کے مشہور ہندی
تاول' آ دھا گاؤل' میں بھی و یکھا جا سکتا ہے بلکہ ان کی ہرتخابیق میں بیاٹرات نمریاں ہیں۔ یہاں
تک کے مہا بھارت کے بیشتر مکالموں کو اگر اُردو میں ڈھال دیا جائے تو وہ میر انیس کا مصرع بن
جا کمیں گے۔ یہا نقلاب آ فریں نظم کیستے ہوئے راتی جب دتی کے المیے ہے گزر کر اور وہاں کے
کر داروں ہے رحم ،خوف اور دہشت کی سوغات لے کر جھائی کی طرف مزتے ہیں تو میرانیس کے
مشہور مرجے کے مطلع ہے آغاز کرتے ہیں:

اے تلم منزل د شوار کوآسال کردے

اس میں کوئی شک نہیں کہ قریباً موہند میں راتی نے مرثیہ شنای کے تمام آواب کو طور کھتے ہوئے مہارانی پھی بائی کومعر کہ شہادت کا زندہ جاوید کروار بناویا ہے۔ راتی چہرہ ہمرا یا، رجز ، آید، جنگ تمام اجزائے مرثیہ کی یاسداری کرتے ہیں، یہاں تک کہ صنائی بھی ای طرح نظر آتی ہے جس طرح مراثی انیس میں! یہ بندو کیھئے:

کمن کے ہراک جیم کے جم جا کی اقدم کے جم جا کی اقدم کے خاک میں ملتا ہے فرقی کا حشم عین آئی ہیں آئی کا حشم عین آئی تو آئے ہے ہوئے نصرت کے علم قان ہوں قلعد جمانی کی طرح متحکم ہیں ہے کہ کشمی ہے بائی کی بغاوت ہم ہیں ہے کہ تاتیا تو ہے کی روایت ہم ہیں

میشکل صنعت ہے گررائی نے مرجے کی روایات کی پاسداری کی ہے اوراس کا اندازہ بانکل اس سے سا جات ہے ہوں ہے گررائی نے مرجے کی روایات کی پاسداری کی ہے اوراس کا اندازہ بانکل اس سے سا جات ہیں اور کتال کی طرح ہیں کے لفظول کی ج نمر فی اور کتال کی طرح ہیں کے لفظول کی ج نمر فی اور کتال کی طرح ہیں کے لفظول کی ج نمر فی آگر پڑے گئے تھے ہیں جاتے ہیں :

و کھتے پڑھتا ہوا سورج وہ ہے انداز خرام قدموزوں کوکریں نیزے بھی جھک جھک کے سلام خم ابرو کی تمنا میں دہے ماہ تمام آئیسیں کہتی ہیں کہ سیسے کوئی انداز کلام

ہونت کتے ہیں کہ بس اس سے زیادہ ہیں نہ کم لا کہ مہم ہیں مر ایک بنی بات ہیں ہم کٹ کے گر جا تیں میہ قبضہ کو نہ جھوڑی ہیں وہ ہاتھ منئ شرغضب ناک کوتوژین ، بین وه و ہاتھ جوش میں آئیں تو آئین کو نجوڑیں ہیں وہ ہاتھ عامیں جس راہ یہ تاریخ کوموڑیں میں وہ ہاتھ ساتھ والوں میں بھی پھرجوش شہادت بڑھ ج ئے ہاتھ ایسے ہول تو سردار کی تمت بڑھ جائے ای طرح جنگ کے من ظر کے سلسے میں یہ بند ملاحظہ ہوں۔ غل ہو آ رائی نے عوار ٹکالی ۽ ہما کو وار رائی کا ہے جائے گا شہ فالی، بھاکو ٹالنے سے نہ اجل حائے کی ٹالی ، ہما کو سب ہے کہتی ہے یہ بہتی ہوئی لالی، بھا کو یاد اس تیج کو جی مارنے کے کتنے ماتھ ایک کمتب میں رہی ہے ملک الموت کے ساتھ ایک بھکدڑ صف اعدا ٹیل پڑی ہے ہر سو موت بن کر صف وحمن جل کھڑی ہے برسو مردہ یتی کی طرح لاش جیڑی ہے ہر سو ایک کوار ہے یہ آگھ لڑی ہے ہر سو روک تجتر تبین، اور ڈھال کوئی آڑ نبین لکشمی بائی کی تکوار ہے تھلواڑ نہیں

اب رجز كيليل كي بندالاحظه بول:

وُدر ہے لکھمی بائی کی پڑی اس ہے نگاہ میہ بھی ڈرتھ کہن کرائے نہ بھا دت کی سیاہ پورے رہز میں کوئی بنداییا نہیں ہے جے ترک کیا جائے لیکن بعض اشعار تو وہ ابدی تامیر رکھتے ہیں جو آفاقی شاعری کی اعلیٰ ترین میراث ہیں، پچھ شعر درج کیے جاتے ہیں:

د کھے وُنیا کھے وُھٹکار رہی ہے اُدول ایک عورت کھے لاکار رہی ہے برول ایک عورت کھے لاکار رہی ہے برول بھا کام بھا گنا بعد میں کر لے ذرا بیہ جھوٹا ساکام پہلے تاریخ کو بتلا دے کہ کیا ہے ترانام کیما مردار ہے کیوں موت سے گھراتا ہے کیما سردار ہے کیوں موت سے گھراتا ہے سے میدان ارہے ای سمت کہاں جاتا ہے

مجمى بائى كالرائي من رائى في مريد من في روايت كوشعرى شخصيت كانجو بناك بيش كيا ب:

دائے یا کیں جو آیا وہ تلم ہو کے گرا سر اٹھائے ہوئے جو آیا دہ خم ہو کے گرا جسم جو بھی گرا پورا نہیں ، کم ہو کے گران میں اشداک کی کیف میں فریاں میں مصری میں میں استانہ داتا ہ

مجمی بائی کی جنگ میں انہا ک کی کیفیت صرف ان دوم عروں میں سامنے آجاتی ہے: زخم سر بائدھ سے اتن اسے فرصت ہی تبیں و کمیر لے مڑکے بھی اس کی یہ عادت ہی تبین جولوگ بھی بائی کے ساتھ ہے اس کے سلسلے میں ان کی و فا دار یوں کی متحرک تصویراس شعر میں نظر آتی ہے۔

بین یا شہادت کے منظر میں اگر را بی اور مجمی بائی کا نام نالکھا جائے تو با شہر معلوم ہوتا ہے

كمرم اخذكا كياب فاتمه بيليدا كارشعر

ہم ندال کو بھی ہو جال سے گزرنے ویں سے ہم اے یاد بنا میں کے ندمرنے دیں کے

مدرت، اثر آفرین ، مجھی اور بھی ہو کی زبان رزمیہ کے تر م اصواوں کی پابندی اور ایک بے انظیر شاہ کار مید صفہ ہے جو سو بند پر مشتل ہے۔ رائی کو شہیر کے وہ ذرائع نہیں فیے جو سعد را کماری چوہان کو لیے ادر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بندوستانی عوام نے بھی اٹھارہ سوستاون سے وہ وابنتگی نہیں رکھی جس کی وہ تاریخ مستحق تھی ور نہ اس کا ایک ایک بندگھر کی چارد ہواری میں گو جی امیدانی جنگ شی سیا ہوں کی ہمت ہو ھا تا ، اس کی للکار ہے ایک بندگھر کی خارد ہواری میں گو جی امیدانی جنگ شی سیا ہوں کی ہمت ہو ھا تا ، اس کی للکار ہے ایک بنی نفیات کی تخلیق ہوتی۔

اس کے بعد بیطولی المید منظوم ڈرامے کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ اس میں آٹھ کردار ہیں ، نواں کردار نہیں ہے بکہ اچھا کی تغریب جس کاعنوان ہے گوئی ادراس میں ایسے لاز وال معربے بھی ملتے ہیں :

- (۱) اینی خون یس دوب کرشرخ رو
  - (r) اب می دعروب بدم كورتك ويو
    - (٣) نکھنو تاریجی ہے اور بھی ہے
      - (٣) كلفتوكل بحى دامن تم يمى
      - (۵) كامنوسوزيمي يتغريمي

ان معرول کے ذرایعہ سے رائی تکھنو کی عمل تعویر سی کی اور ایسی تقویر یں پیش کرتے ہیں اور ایسی تقویر یں پیش کرتے ہیں جو متحرک ہیں۔ رائی نے مثنوی کی مخصوص بر استعال کی ہاس لیے کہ یہاں بیان غزائی ہونے کے باوجود تم انگیز بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت می درد بھرا، یاس سے غزائی ہونے کے باوجود تم انگیز بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت می درد بھرا، یاس سے

لبريزع موصله تضرت كل كركالمه م بهتي بين:

کو یہ مدمنہ اٹھا ربی ہوں میں یہ سے تیم کما کے جاربی ہوں میں تیم کما کے جاربی ہوں میں تیم کما کے میں مر نہیں کمی مسلح کوروں سے کر نہیں کمی

یہاں بیاحساس ، بیری بیدا کرتا ہے کہ جنگ ہاری جا پیکی ہے مگریہ حوصلہ ہے کہ لڑائی جاری ہےاور جاری رہے گی۔ گوئتی نے اسے بہی تعییت دی ہے۔

زندگی کا فریب کفانا مت سر کٹا دینا سر جھکانا مت

اس طرح پورے درزمیہ کا افتقام '' کتھا سنوستاون گ' پر ہوتا ہے۔ اردوشاعری ہی جن نہیں بلکہ یہاں تک کہنے کی جرائت کی جاسکتی ہے کہ عالمی شاعری جس کسی بھی زبان جس ایس کو کی نقم نہیں ہے جس جس میں ہیئے ہے کہ جالمی شاعری جس کسی بھی زبان جس ایس کو کی نقم نہیں ہے جس جس ہیئے ہے استحد تجر بے بول اور ہر تاریخی واقعہ اپنی صدافت اورا پی جزئیات کے ساتھ الجرتا ہو۔ ہندوستان نے اس زبر دست جدوجہد کے نوے برس بعد آزادی حاصل کر آ ہنگ کے ساتھ الجرتا ہو۔ ہندوستان نے اس زبر دست جدوجہد کے نوے برس بعد آزادی حاصل کر لی ۔ آئ آگر ہندستان کو اپنی تہذیبی جڑوں کی خلاش ، اپنی رزمیہ میراث کی جبتی ہے ، تاریخ کے شہر خوشاں کو شہر آرزو بنانے کا حوصلہ ہے توا یہے بی او لی کا رنا ہے ہندوستان کو مشتر کہ ہیروز دے شیس گے :

آرزو دُهال بھی بھی آرزونکوار بھی بھی آرزو دار بھی بھی آرزد دلدار بھی بھی

ای شهرآرزوے شاعرآ دازدیتاہے:

میری آداز پہ آداز دے اے ارمی وطن وادی میری آداز پہ آداز دے اے ارمی وطن وادی میرے خیالوں کے وطن د کی وہ میں میرے خیالوں کے وطن د کی وہ میں ہوئی کھوٹ رہی ہے دہ کرن کن مرے بیرون کی چاپ اور مرے دل کی دھر کن جوال یا ہول جاگ وہ میں اور میں کی جوالا یا ہول تخذ خوان شہیدان وفا لایا ہول

حواثي و يا فذ

1 \_منگل پائٹر ہے تھا ہم سب سے بڑاد ہوا ندر ہے۔ 2 \_طر از ظہیری ۔ظہیر دہلوی

3\_سوله رمضان كو ١١ ركي تني اور 13 ، 14 دن شي ولي يركمل تسلط بوكيا تقا-

4۔ایک توپ کانام جے" کڑک بل" بھی کہتے تھے۔غوث خال کو بیرتوپ بہت ازیر تھی۔ 5۔ان کی اُردو کی تم رو کیھنے کے بعد انھیں کشمی کے بجائے پھی یہ کی لکھا جائے گا۔

6\_طوالت سے بیخے کے لیے بورا بندہیں اکھا کیا ہے۔

## اقبين جنگ آ زادي اورار دوشاعري

مبنی کے عالی شہرت یا فتہ سر منہی اور تہذیبی ادار ہے نہر وسینٹر علی سندقدہ "میوز یکل کنرے" کے لیے

اس بیانہ اس میں جو محقق و شاعر جناب شیم طارق کے زار قلم کا تبجہ ہے، خطابت کا رنگ عالب ہے۔ یہ اس شوکی ضرورت تھی۔ اس میں جو اشعار نقل کیے مے جیں وہ مینوں کی عرق ریز کی کا تبجہ ہیں گر

چونکہ یک بی شعر امگ امگ شنوں اور بیا ضول میں الگ انگ طرح بھی کھا ہوا ہے اس ہے مکن ہے کہ تی شعر

یالک اس طرح شاقل ہوا ہوجس طرح شاعر نے کہا تھا لیکن اس میں بیانہ کے، چوشمون کی شکل جی شائع ہور ہا

یالک اس طرح شاقل ہوا ہوجس طرح شاعر نے کہا تھا لیکن اس میں بیانہ کے، چوشمون کی شکل جی شائع ہور ہا

ہے جموی تاثر پر فرق نہیں پڑتا۔ اس کو 1857 و کی پہلی جنگ آزادی میں اردد شاعروں کی جذبی قرشوات کا مقصد سے باور کرانا ہے کہ

وستاہ پر بھی قرر دیا جا سکتا ہے۔ اس بیاسی کر تیب میں ایک خاص انداز اختیار کرنے کا مقصد سے باور کرانا ہے کہ

جنائے بحبوب کی خدمت کی صورت میں اردو شاعروں کا جذبہ حریت مورثین پڑا اور 1947 و میں

پالڈ خر یکی جذہ حریت ملک کی آزادی کی صورت میں ظہور پذیر ہوا

سرفروش کی تمنا اب ہارے دل میں ہے در کھنا ہے زور کتنا بازوے قاش میں ہے رہ دو راہ میں اور کھنا ہوں اور محبت رہ جانا راہ میں لذت صحرا نوردی دوری مزل میں ہے دفت آنے دے ہتا دیں کے بچے اے آساں دفت آنے دے ہتا دیں کے بچے اے آساں ہم ابھی سے کیا بتا کیں کیا ہورے دل میں ہے آگے متنل میں یہ قاتل کہ رہا ہے بار بار

کیا تمنائے شہادت مجی کسی کے دل بیں ہے

اے شہید ملک و ملت تیرے جذبوں کے نار
تیری قربانی کا چرچا غیر کی محفل میں ہے

اب ندا گے ولو لے جی اور ندوہ ار مال کی بھیز
مرف من جانے کی اک صربت دل کیل میں ہے

بہار آئی ہے شورش ہے جنوب فتنہ سامال کی اللی خیر رکھنا تو مرے جیب و حربیاں کی بسلا جذبات الفت بعى كبيس منخ سے منت بس عبت بن وهمكمال دارورس كي اور زندال كي وہ گلشن جو بھی آزاد تھا گزرے زمانے میں میں ہوں شاخ شکتہ ماں ای اجڑے گلتاں کی نہیں تم سے شکایت ہم سفیران جس مجھ کو مری تقذیر میں ہی قفس تھا اور قید زنداں کی ز مین دشمن زمال وخمن جواسیئے تھے برائے ہیں سنو مے داستال کیا تم مرے حال پریشال کی تجمیزے اور جھکڑنے سب مٹا کر آیک ہوجاؤ عبث تفریق ہے تم میں میہ ہندد اور مسلماں کی منجى سامان عشرت يتح مزے ہے اين كفتي تقى وطن کے عشق نے ہم کو ہوا کھیوائی زندار کی بحمر الله حبك الحا ستارا ميري قسمت كا که تقلید حقیق کی عطا شاہ شہیدال ک

# ادهر خوف خزال ہے آشیال کاغم ادهر دل کو جمیں کیمال ہے تفریح جمن اور تید زندال کی

ہندوستان میں بہت ی بولیاں اور زبانیں بولی اور بھی جاتی ہیں۔ ان میں اوب اور شعر تخلیق کے جاتے ہیں۔ ان میں ہے کسی زبان کا ادب دوسری زبان کے شعر وادب سے کم نہیں ہے۔ سب کی اپنی اپنی شان ہے، الگ الگ خوبیاں ہیں اور ہر زبان کے شعر و ادب نے 1857ء کے واقعات کے اثر ات قبول کیے۔ اور نہ صرف اثر ات قبول کیے بلکہ افرات قبول کے بلکہ نفر ساز اس قبول کے بلکہ نفر ساز اس میں اگر یزوں ہے نفر ساور جنگ آزادی میں شرکت کا حوصلہ بیدا ہوا۔

اردونے سب سے زیادہ الرات اس لیے قبول کے کہ وہ دتی کی زبان ہونے کے سبب پورے ملک کی رابطے کی زبان تھی، قلعة معلیٰ کی زبان تھی۔ میرٹھ سے مرشد آباد تک سبب پورے ملک کی رابطے کی زبان تھی، قلعة معلیٰ کی زبان تھی۔ میرٹھ سے مرشد آباد تک کے اس علاقے کی زبان تھی جہاں جنگ آزادی بڑی شدت سے لڑی جارجی تھی۔ یہ ادر

شاہ ظفر کی زبان تھی ، مرز ااسد اللہ خال غالب کی زبان تھی جواستاذ ذوق کے انقال کے بعد بہادر شاہ ظرکے استاذ مقرر کیے گئے تھے۔

مرزا مظہر جان جاناں صوفی شاعر تھے۔انھوں نے 1871 وہیں شہادت پائی۔ان کے مکتوبات ہیں احمہ شاہ ابدالی کے حملے کا بھی ذکر ہے اور روائیل کھنڈ کے سیاس مسائل پر تبعر ب بھی۔ کی اشعار توا یہ ہیں کہ اشاروں کی نقاب ہے بھی پر حقیقت ظاہر ہوگئ ہے کہ ان ہیں سیاس واقعات کے حوالے ویہ ہیں۔مثال کے طور پر ان کی وہ غزل ٹیش کی جا تمنی ہے جس میں انھوں نے اپنے عہد کو نلای کا عہد قرار دے کراس عہد ہیں سائس لینے اور زندگی گزارنے کی تمنا کا اظہار کیا ہے جو آزادی کی نعمت سے مالا مال ہو۔مطلع ہے:

میرت رہ کی کس کس مزے نے ذیم گی کرتے اگر ہوتا چن اپنا کل اپنا با قبال اپنا

میروسی کی شاعری ہیں ہمی ان شاعرول کے عبد کے سیاسی ساتی والت پرتبعرے اور تاریخی واقعات کے حوالے موجود ہیں۔ انھول نے دردیس ڈوب کربی بیشعر کہا ہوگا جو سنے دالوں کو بھی درد سے معمود کردیتا ہے۔ بیشعر مرف ایک شعر نبیل ہے بلکہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک کمل باب ہے۔

وتی کی ویرانی کا تو مذکور کیا بید محمر سو مرتبہ لوٹا عمیا

جابر حكم انول اور مملد آورول سے نبرد آزمان كى ال شعرى روايت كے پس منظر ميں ريد پوچھنا فطرت كے عين مطابق ہے كہ 1857 ء كے واقعات نے برورشاہ ظفر اور غالب كى شاعری کوکس طرح متاثر کیا یا 1857ء کی جنگ آزادی کا مشاہدہ کرنے والے شاعروں کی شاعری کے رنگ وآ ہنگ سے مختلف قرار دیا جاسکتا ہے؟ اس کی تلاش کے دوران عجیب وغریب تقیقیں اور مثالیس سامنے آتی ہیں۔ یہ یاعث تعجب بھی نہیں کیونکہ مورضین بھی 1857ء کی جنگ آزادی کے بارے میں مبتفاد میانات و ہے دہے ہیں۔ اس کوشر دع شروع بلکہ 100 سال بحک غدر، بعناوت، شورش کہا جاتا رہا لیکن اب مطلع صاف ہورہا ہے۔ اس حقیقت پر اصرار بڑھ رہا ہے کہ 1857ء میں جوہواوہ غدر، شورش یا بعناوت نہیں تھی ، توادی کی اثرادی کی اثرائی تھی۔ ملک کو آزاد میں جوہواوہ غدر، شورش یا بعناوت نہیں تھی ، عوامی جنگ تھی ، آزادی کی اثرائی تھی۔ ملک کو آزاد میں حقیقت آزادی کی اثرائی تھی۔ ملک کو آزاد کی ترثیب نے سیاہیوں ، دستاکاروں ، کسانوں اور عام لوگوں کو فر تکی تحکم انوں کے خلاف صف آزاء کردیا تھا۔

اردوشعر وادب میں بھی شروع شروع میں اس کی سیح تصویر کشی نہیں ہوئی۔
1857ء میں کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ اس کو بیشتر تخلیق کاروں نے قبرالہی ،فریب نقدیر ، آسال کی چشم بد ، اعمال بدکی سز ااور انقلاب زمانہ کا نام دیا اور اس کا ہاتم کرتے رہے۔ بہتوں نے سپ ہیوں کی بغاوت کی خدمت کی ۔ شاعروں کی بڑی تعداد کا انداز فکر بہی تھا کہ سپاہیوں کی بغاوت کی وجہ سے الن پر اور دتی پر مصیبت آئی ۔ اس دور کے ایک شاعر قاضی فضل حسین افسر دہ نے بہی بات اپنی ایک مناجات میں کہی ہے۔ آیے سنتے ہیں قاضی فضل حسین افسر دہ نے بہی بات اپنی ایک مناجات میں کہی ہے۔ آیے سنتے ہیں الماحظہ فرما تمیں ) ان کی مناجات کے دوشعر:

ہائے کیا وہلی پہ آفت آگن چین سے جیٹھے نتھ شامت آگن سر پہ مالم کے مصیبت آگن فوج کیا آئی قیامت آگئ

افسردہ کے بیاشعارا س حقیقت کا جُوت تو ہیں جی کہ جنگ آزادی کی حقیقت ادرو عت کو اس وقت نیس سمجھا گیا لیکن اس سے ایک حقیقت اور سائے آئی ہے کہ سپی ہیوں نے میر نھے ہے آکر دی شہر میں جوروبیا افقیار کیا اس کا وہاں کے عوام پر برااٹر پڑا۔ است د ذوق کے ایک ش گرد تشنہ د ہوی نے ای شہر میں جوروبیا افقیار کیا اس کا وہاں کے عوام پر برااٹر پڑا۔ است د ذوق کے ایک ش گرد تشنہ د ہوی ہے ایک شاکر دہشنہ د ہوی ہے ایک شاکر دہشنہ د ہوی ہے ایک شاکر کا یک شعر ہے

تمام شمر تلنگوں نے آکے لوث لیا مثل ہے بھوکوں کوئنگوں نے آکے لوث لیا

تلنگون، پور بیون، سپاہیون جیسے الفاظ عام طور سے ان سلح فوجیوں کے لیے استعال ہوئے تھے۔

ہوئے ہیں جو برخو سے چلے تھے یا برخھ سے دتی آنے والوں کے شریک کارہو گئے تھے۔

ان کے طرز عمل کی شکایت زیادہ تر شاعروں نے کی ہے لیکن ان کی شکایت صرف سپاہیوں سے نہیں ہے۔ مفتی صدر الدین خان آزردہ شہر پر نازل ہونے والی آفت کے لیے قلعہ اور اہل قلعہ کو ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ غلام دشکیر مبین نے تمام مصیبتوں کو بدا محالیوں اور گناہوں کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ آزردہ کے مسدس میں آگریز وں کے مظالم کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ' انجالوں' کی اصطلاح بھی بہت وسیع ہے اور اس کو عام طور سے شاعروں نے اپنی نظمون میں استعال کیا ہے۔ کئوربش پر سادفر حت کے تمس میں دوسروں کے مقالم نشمر شہر استعال کیا ہے۔ کئوربش پر سادفر حت کے تمس میں دوسروں کے مقالم نشم مندوں اور آشوب' کے عناصر زیادہ نمایاں ہیں۔ غربی، برگاری کے ساتھ انھوں نے ہنر مندوں اور پیشہر دوں کی تباہی کا نقشہ کھینی ہے اور اس طبقے سے ہدردی کا اظہار کیا ہے۔

کوئی مفلسی میں ہے جہ تلاکوئی تک حال ہے خوار ہے کوئی ہے کہ میں اداس ہے کوئی رخ کے تہد بار ہے جے دیکھوآ و زیائے میں وہ الم سے زار وفرزار ہے کوئی قاتی سے ہے شکستادل کوئی تم سے میدند نگار ہے میاضائے لوگوں نے تم پٹم نہ حساب ہے نہ شار ہے

1857ء کے بارے میں اب جو بات عام طور سے تعلیم کی جاری ہے وہ ہے کہ اس سل عوامی مزاحمت کے سبب ہی بسٹ انڈیا کمپنی کا راج ختم ہوا عظیم تر ہند وستان برطانوی تاج کے ذریعتیں آیا اور ایک طرح سے انہیں واقعات نے ملک میں ایک فضا تیار کی کہ ملک کو آزاد کرانے کی تر یکیں مختلف شکلوں میں اور مختلف سطحول پر شروع ہو کی اور ان کا جمیجہ بیہ ہوا کہ کرانے کی تر یکیں مختلف شکلوں میں اور مختلف سطحول پر شروع ہو کی اور ان کا جمیجہ بیہ ہوا کہ اس کے وہمارا ملک آزاد ہوگیا۔

منل حکومت، - 185 ء ت پیلے بی ختم ہوچکی تھی۔ان کی برائے نام حکومت کا دائرہ جودتی سے پالم تک سن کیا تھ بااس کی جو عدامتی حیثیت رہ گئی تھی 1857ء کے بعدوہ بھی یاتی نہیں رہی۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کر کے جا اوطن کردیے گئے۔ بہادر شاہ سے بہت سے
السے اشعار منسوب ہیں جوان کے نہیں ہیں۔ لیکن وہ شاعر ہے ان کے ایک دونہیں پانچ
د بوان میں سے چار د بوان موجود ہیں۔ پانچویں د بوان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بنگاموں کی نذر ہوگیا۔ لیکن ان کے پہلے دواوین میں جواشعار ہیں ان سے بھی ثابت ہوتا
ہے کہ بہادر شاہ ظفر کیلئے اگر چہ بڑے سے بڑے القاب استعال کیے جارہ ہے تھے گروہ قود
کسی خوش جہی میں جتا نہیں تھے۔ انھیں احساس تھا کہ ملک ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ان
کی بادشاہ ہت نام کی ہے اور ان کے انقال کے بعد لال قلعہ سے بھی ان کی اولا وکو باہر نکال
دیا جائے گا۔ آ ہے سنتے ہیں (دیکھیں) ان کے وہ اشعار جو 1857ء سے بہت پہلے کے
دیا جائے گا۔ آ ہے سنتے ہیں (دیکھیں) ان کے وہ اشعار جو 1857ء سے بہت پہلے کے
ہیں گر سے یاد ولاتے ہیں کہ بہادر شہ ظفر کو غلامی کے بڑوں کے ملک میں دور دور تک
بیوست ہوجانے کا احساس بہت پہلے ہی ہو چکا تھا اور دہ کسی نوش فہی میں جنال نہیں ہے:

یا جھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا اللہ مرا تاج گردید بنانا تھا جھے فاکساری کے لیے گرچہ بنانا تھا جھے کو کاش فاک ور جانانہ بنایا ہوتا نوز عشق کا گر شرف دیا تھا جھ کو کا گر کا خلف ند پیانہ بنایا ہوتا دل صد جاک بنایا تو بلا سے لیکن دل شاہد بنایا تو بلا سے لیکن دلف مخکیس کا تری شانہ بنایا ہوتا صوفیوں کے جو نہ تھا لائق صحب تو مجھے تا جل جلانا بی اگر دوری ساتی سے جھے تھا جلانا بی اگر دوری ساتی سے جھے تو جھے تو جہاغ در شخانہ بنایا ہوتا تو جھے تو جھے در شخانہ بنایا ہوتا تھا جلانا بی اگر دوری ساتی سے جھے تو جھے تو جھے در شخانہ بنایا ہوتا تو جھے در شخانہ بنایا ہوتا تو جہاغ در شخانہ بنایا ہوتا تو جہاغ در شخانہ بنایا ہوتا تو جہاغ در شخانہ بنایا ہوتا تھی در شخانہ بنایا ہوتا تھی در شخانہ بنایا ہوتا تھی در شخانہ بنایا ہوتا جھی در شخانہ بنایا ہوتا جھی خرانی ہوتا جھی در شخانہ بنایا ہوتا جی در شخانہ بنایا ہوتا جھی در شخانہ بنایا ہوتا ہی در شخانہ بنایا ہوتا ہیں در تو در تو

ایسی بہتی کو تو وہراتہ بنایا ہوتا
انھیں اس حقیقت کا بھی احساس تھا کہ ان کے اردگر داگر پر ول کا بی نہیں ان کے اپنوں
میں ہے بھی! ہے لوگوں کا ہالہ ہے جووتت کے ساتھ بدلتے جارہے ہیں۔
میں سنور کے جو آ مجے، تو بہار حسن دکھا مجے
مرے دل کو داغ لگا گئے، وہ نیا شگوفہ کھا مجے
کونی کیوں سی کا لبھائے دل، کوئی کیوں کس سے لگائے دل
کونی کیوں سی کا لبھائے دل، کوئی کیوں کس سے لگائے دل

وہ ہو ہے ہے دوائے دن، وہ دون ابی بڑھا ہے مرے پاس آتے ہے دمبدم، وہ جدانہ ہوتے ہے ایک دم سے اسے دمبدم، وہ جدانہ ہوتے ہے ایک دم سے دکھایا چرخ نے کیاستم، کہ جھی ہے آئیمیں چراشی جو درائے ہوں ہے۔ جو درائے ہوں کے اسے اسے اسے اسے درائے ہوں درائے ہوں کے درائے ہوں کے درائے وہ ہوں کے درائے کو درائے کے درائے کی درائے کی درائے کو درائے کو درائے کو درائے کو درائے کے درائے کے درائے کو درائے کے درائے کے درائے کی درائے کی درائے کے درائے کے درائے کے درائے کی درائے کے درائے کی درائے کی درائے کی درائے کے درائے کی درائے کی درائے کے درائے کی درائے کے درائے کی درائے ک

بہادر شاہ ظفر کی شاعری کے بارے میں بہت می شطافہمیاں پھیلائی جاتی رہی ہیں۔ بہمی یہ مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعر بی نہیں ہے۔ بہمی یہ مشہور کردیا گیا کہ ان کے وہ اشعار جن میں رہنے وہ م سبور کردیا گیا کہ ان کے وہ اشعار جن میں رہنے وہ میں۔ بہا یہ 1857ء کے واقعات کا حوالہ ہے۔ بہر کی کا ہاتم ہے وہ وہ رول کے تعیمے ہوئے ہیں۔ صرف ان کے نام سے مشہور ہوگئے ہیں لیکن شخیق کرنے وہ ول نے ان الزاہات کی تردید کی سرف ان کے نام سے مشہور ہوگئے ہیں لیکن شخیق کرنے وہ ول نے ان الزاہات کی تردید کی سب سے بڑے اردوشاعر رکھو چی سب نے فراق گور کھیور کی نے اپنے تحقیقی مضمون میں واضح کرا ہے گ

" ظفر كلام من خالص جذبات، شعراندا حسال، موز وكداز اور دل من بتكياب ين علام من خالص جذبات، شعراندا حسال، موز وكداز اور دل من بتكياب لين والى ادائل اوراك ور ما تدكى كاكيف وركى جكد موسيقيت كاجوعفسر مناها و وكل كل قفر كاري المناها و وكل كال تفركا بيا"

ال حقیقت سے اکارنیں کہ 1857ء کے بعد ظفر نے جواشعار کے واسب محفوظ نہیں رہ سکے۔ ان میں دوسرول کے مشر سے بھی شامل کردیے گئے ہیں۔ کہیں کہیں ایک آ در مصرعوں میں تھے۔ ان میں دوسرول کے مشر سے بھی شامل کردیے گئے ہیں۔ کہیں کہیں ایک آ در مصرعوں میں تو ارد بھی ہوتی کے ظفر کے کلام کا اپنا تاثر ہے اور اس

تاثر میں 1857ء کے واقعات نے اضافہ کردیا تھا۔ مثال کے طور پر بیفزل۔اس میں ایک دو مصرعوں کے بارے میں دوسرے شعراء کے دعوے ہوسکتے ہیں مگر مکمل غزل نلفر کی ہے۔ انجمن ترقی اردو (ہند) نے انتخاب کلام بہا درشاہ ظفر میں اس غزل کوش مل کیا ہے۔

ندکسی کی آنکھ کا نور ہول نہ کسی کے دل کا قرار ہول جوک کے کام ندآ سکے میں وہ ایک مشت نمبار ہول جوچین فرال سے اجزا گیا میں ای کی فصل بہار ہول مرا رنگ روپ جزا گیا ، مرا یار جھ سے جیمزا گیا ، فرا برول جو جراکہ وہ نے ہوں ، جوا برائر گی وہ دیار ہول شو میں کہ کام زار ہول کوئی آئے گیول ، میں وہ بیکسی کام زار ہول کوئی آئے گیول ، میں وہ بیکسی کام زار ہول میں بین ہوں ہوں کے گیول ، میں ہوں جو گیا ہوں کے گیول کام زار ہول میں بین ہوں کوئی آئے گیول کام زار ہول میں بین ہوں کوئی کر سے گا کی کے گیول میں ہوں جھے ان کے گوئی کر سے گا کی کے گیول میں ہوں جھے کی کے گیول میں ہوں جھے کی کے گیول میں ہوں جھے کی کے گیا ہول میں ہوں جھے کی کے گیا ہول میں ہوں جھے کی کے گیا ہول میں ایک ہول میں ہور سے گھی کی کے گر ہول میں ایک ہول میں ایک ہول میں ہور سے گھی کی کے گر ہول

بہادرش ہ ظفر کی بیغزل بھی ای کیفیت کی تر جمان ہے جس میں وہ مبتلا کردیے مجھے تھے۔ اس میں صرف ایک شخص کی ہے بسی پڑئیں ، ایک پورے عہداور نظام کی ہے بسی پر آنسو بہا یا حمیا ہے۔ایک طرح سے پیشین کوئی کی حمق ہے کہ آنے والے دن اورزیا دہ خراب ہوں گے:

لگتا نہیں ہے جی مرا آجڑے ویار ہیں کس کی بنی ہے عالم ٹاپاکمار ہیں عمر وراز مانگ کے لائے تھے چار دان ور آرزو میں کٹ گئے وو انتظار ہیں کہدو یہ حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں اتن جگہ کہاں ہے دل داغدار میں کتنا ہے دائشر دفن کے لیے

دو کر زمین مجی شد فی کوتے یار جی

غاب عظیم ترین شام سے ۔وہ 1857ء میں زندہ تھے۔انھوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہنگاہے کہ دوران وہ دروازہ بند کر کے روز نامچ لکھ رہے تھے۔ یہ درشاہ ظفر کا استاد ہونے کا بھی انھیں شرف حاصل تھا۔ وہ خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھنے پر تو بہت پہلے ہے متعین ہو بھے تھے لیکن ان کی شاعری میں 1857ء میں 1857ء شعری تجربہت بن سکا ہے۔ بعد کے لوگوں نے ان کے بہت سے شعروں شام کری میں کہانیاں گڑھی ہیں مگر وہ تمام شعر 1857ء ہے کانی پہلے لکھے ج بھے تھے۔ کا بارے میں کہانیاں گڑھی ہیں مگر وہ تمام شعر 1857ء ہے کانی پہلے لکھے ج بھے تھے۔ کا بارے میں کہانیاں گڑھی ہیں مگر وہ تمام شعر 1857ء ہے کانی پہلے لکھے ج بھے تھے۔ کالب می خال کے بعدوہ 21 ہرس زندہ رہے لیکن اس مرت میں ان کی تو جہ زیادہ تر نر پر رہی ۔ غالب کے کلب می خال کے نام 10 متبر 1866ء کے اپنے خط میں خود کھا ہے کہ:

" بعد غدر ، ذوق شعر باخل اورول انسروه .. دوتين غزليس فاري بهندي تهمي بين "

1857ء ہے متعلق فالب کے یہاں ایک شعر اور ایک اسعری قطعے کے علاہ کوئی حوالہ ہیں ما۔ 2 فروری 1859ء کو بیر مبدی مجروح کے نام خط میں انھول نے ایک شعر مکھ تھ جو پہلے کا کہا ہوا تھ

روز ال شمر میں ایک علم نیا ہوتا ہے ۔ کھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے

ا كيـ وشعرى قطعه بھى انھول في 1858ء ميں بى علاء الدين احمد في سائى كے تام بكيون في:

بکہ فعال مارین ہے آج
ہر سلحثور انگستان کا گھر ہے بازاد میں نگلتے ہوئے
زہرہ ہوتا ہے اب انبال کا چوک جس کو تہیں دہ مقتل ہے گھر بنا ہے شمونہ زندان کا شہر دھلی کا ذرہ ذرہ فاک شہر دھلی کا ذرہ ذرہ فاک تھنے خول ہے ہر مسلماں کا کوئی وال ہے ہر مسلماں کا کوئی وال ہے شہر مسلماں کا دورہ نے بال کیا

آدمی وال نہ جانکے یال کا میں نے اپر کیا دی رونا تن و دل و جال کا کا دی جان کا کا میں رونا تن و دل و جال کا کاہ جل کیا کیے گئیوں کا مین داخمیائے پہان کا کاہ رو کر کہا کیے بیان کا کاہ رو کر کہا کیے بیان کا کاہ رو کر کہا کیے بیان کا کارب کا کیا دیوہ ہائے گریاں کا کا کیا ہے دائے بیران کا کیا کے دائے بیران کا کیا کے دائے بیران کا کیا کے دل سے دائے بیران کا کیا کے دل سے دائے بیران کا

1857ء کے بعد عالب کا اردود ایوان ان کی زندگی میں بی کئی بارشا کتے ہوائیکن اس تطعہ کو مسی دیوان میں جگہ بیس کی۔ میقطعہ ان کے انتقال کے بعد 1869ء میں'' اُردومعلیٰ' کے ڈریعہ پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا۔ 1869ء غالب کا شعری تجربہ کیوں نہیں بن سکا؟ اس کی بہت کی تادیسیں ہوگئی ہیں گرا ہے اشعار نہیں چیش کے جاسکتے جو 1857ء کے واقعات کا حوالہ ہوں۔ ہاں غالب کے کہے ہوئے 1857ء سے اشعار ہیں جن میں انسان دوتی ہے۔ کے بہر بہر کی بین میں انسان دوتی ہے۔ آزادی کا پیغام ہے۔ ظلم سے نفرت کا اعلان ہے۔ یہ تطعہ تو صرف دیلی کی تباہی کا مرشبہ ہے۔ ایرانی کی بیغام ہے۔ ظلم سے نفرت کا اعلان ہے۔ یہ تطعہ تو صرف دیلی کی تباہی کا مرشبہ ہے۔ ایرانی ہوئی و بلی کی آئی مینہ ہے۔

ای دور کے ایک شاعر منیر شکوہ آبادی سے جن پرایک طوائف نواب جان کے آل کی سے جن پرایک طوائف نواب جان کے آل کی ساخ سازش کرنے کا مقد مد چلا تھا اور وہ کالے پانی بھیج دیے گئے سے کے لئے افر ان لین افر مان بھیج جانے ہے پہلے منیر کو ہا ندہ جس قیدی بنا کر رکھا گیا تھا۔ باندہ کی قید ہے کالے پانی تک کی تکلیفوں کو انھوں نے ان اشعار میں بیان کیا ہے۔ اس نظم کو 1857ء کے وہ تعات کا تممل حوالہ کہا جسکنا ہے۔ فرنگیوں کے دور حکومت میں گرفتاری سے قید وجلاد طنی تک ایک ہندوستانی کو جن مشکلت سے دوچار ہوتا پڑتا تھا ان اشعار میں وہ سب بیان کرویا گیا ہے:

كؤهرى تاريك بإتى مفل قبر

کے تر تھی صلائہ ذبیر سے پاس کی میں ہر کے پاس میں خوں فریر سے ہیں میں ہو ہوتی ہوتی ہے ہوتی سے ہوتی دال تھی ہوتی دال تھی ہوتی کے پان ہوتی دالت انجیر سے ہوتی کی بیاتی ہیں جو پہنچ کے بیک کالے پاتی ہیں جو پہنچ کے بیک کی تاریخ ہم نے اے منیر سے میں تاریخ ہم نے اے منیر سے میں خواجہ کی تاریخ ہم نے اے منیر سال کی تاریخ ہم کے ایک منیر کی تاریخ ہم کے تاریخ ہم کے

1857ء ہندوستان کی تاریخ میں ایک عہد کا فاتمہ اور دوسرے عہد کا آغار تھا۔ یورے شاعروں نے اس جنگ آغار تھا۔ یورے شاعروں نے اس جنگ آزادی کا جب بھی ذکر کیا ہے دائی اور افسر دگ ہے کیا ہے۔ مولا تا جاتی نے جوغالب کے شاگر داور سوائح نگار میں دتی کا جومر شہ لکھا ہے وہ ایک پورے عبد کا مرشہ ہے۔ الل علم کی نا قدری کا مرشہ ہے۔ آھے سنتے میں دونے والی علم و ہنرکی تباہی کا مرشہ ہے۔ الل علم کی نا قدری کا مرشہ ہے۔ آھے سنتے میں دتی کا مرشہ مالی کی زبان میں :

تذکرہ ولی مردم کا اے دوست نہ ہوئر نہ سنا جائے گا ہم سے بید فسانہ ہرگز دھورندتا ہے دل شوریدہ بہائے مغرب ورد انگیز غزل کوئی نہ گانا ہرگز غالب و شیفتہ و تیر و آزردہ و دوق اب موکن و منون کے بعد مون و علوی و صبیائی و منون کے بعد شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز

### یزم ماتم تو نہیں، برم سخن ہے حالی ہاں مناسب نہیں رو رو کے رادنا ہرگز

اردوکے دوسرے شاعروں نے بھی 1857ء کے واقعات کے پس منظر میں وتی کا مرثیہ لکھا تھا لیکن جیسا کہ حالی نے اپنے مقطع میں کہا ہان کا مقصد روتا رلا تانہیں تھا۔وہ 1857ء کی لائی ہو گئی جا بی کا حال بیان کرکے ملک وقوم کے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تخریک دلا تا چاہتے تھے۔ان کی کوشش کا میاب ہوئی۔ان کی کوششوں ، قربانیوں اور دعاؤں سے ہمدوستانیوں میں آزادی کا ولولہ بیدا ہوا۔ جو محبت کو خفلت وخو دفر اموثی کا سب ہجھتے تھے وہ محبت کو ہناس نوکی تربیت کا ذریعہ بھے۔ اخرشیرانی کوار دو شاعری کا کیشس کہا گیا ہے۔انھوں نے بی نسل نوکی تربیت کا ذریعہ بھے گئے۔اخرشیرانی کوار دو شاعری کا کیشس کہا گیا ہے۔انھوں نے مسلمی ،ریحانہ ، پروین اور عذا اس کے مسلمی ،ریحانہ ، پروین اور عذا اس کے مسلمی ،ریحانہ ، پروین اور عذا اس مسلمی ،ریحانہ ، پروین اور عذا اس مسلمی ، ریحانہ ، پروین اور عذا اور آواز دی کرتے تھے کہ:

اے عشق کہیں لے چل نفرت کہہ عالم سے لعنت کہہ ہستی سے

کین جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی کہ 1857ء میں ملک کی آزادی کی جنگ اڑی گئی متحق جو کا میاب نہیں ہوئی تو ان کے ول ہے آواز نکلی کہ جو جنگ ہمارے ہزرگ نہیں جیت سکے وہ جنگ ہماری اولا واور ہندوست ن کی آنے والی نسل اڑے گی اور جیتے گی۔ آزادی کی بہی منگ اور تین نئی سل سے وابستہ امید نے ان کا شعری لب وابچہ بدل و یا اور نظم کہلوائی:

مجھی تو رحم پر آمادہ بے رحم آساں ہوگا

مجھی تو رحم پر آمادہ ہے رحم آساں ہوگا

مجھی تو رحم پہ ایر رحمتِ حق گلفشاں ہوگا

مسرست كالحال بوكا

مرائنها جوال ہوگا

وطن کی جنگ آزادی میں جس نے سرکٹایا ہے بیاس شیدائے لمت یاپ کا پرجوش بیٹا ہے امہی سے عالم طفلی کا ہر انداز کہتا ہے دطن کا پاسبال ہوگا میراننھا جوال ہوگا

جال کے باپ کے گوڑ ہے کوکب سے انظارال کا ہے رستہ ویکھتی کب سے نشائے کارزار اس کا بیشہ حافظ و ناصر رہے مروردگار اس کا

بهاور پهلوال بوگا

مرانخاجوال موكا

وطن کے نام پر اک روز بے کوار اثفائے گا وطن کے رشمنوں کو رمنے تربت میں سلائے گا دوائے ملک کو غیروں کے بنتے سے چھڑائے گا

فرويرة عدال يوكا

مراتها جوال بوكا

سرمیدان جس دم ال کو دشمن گیرتے ہوں کے بجائے خول رکھ ال کے شعلے تیرتے ہول سے بجائے خول رکول میں ال کے شعلے تیرتے ہول سے سب ال کے تمله شیراند سے مند بچیرتے ہول سے

تهدو بالاجهال ہوگا مرانتھا جواں ہوگا

اولین جنگ آزادی برائے ہند لین انقلاب 1857 کی ایک مو پچا مون بری پر ہم تمام ہندوستانی سلام کرتے ہیں ان تو می رہنماؤل کو جنھول نے ہمیں سامراجی انگریزول سے نبوت دلانے کستے جدوجہد کی اور ہم کو زادی کی دولت عطاکی ۔اس تظیم موقع پر ہم بھی بیجبد کرتے ہیں کہ ہم ملک و توم کی آزادی کی حفاظت کے سے تا دم مرگ تار ہیں اور تیار ہیں گے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم سب سے انجھ شہری ہیں بقول شاعر مشرق علامہ اقبال:

سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمار ہم بلبلیں ہیں اس کی بے گلستال ہمارا

### انقلاب ستاون کی تاریخ نویسی

1857 تاریخ عالم کا ایک ایساسگ میل ہے جس نے تو آبادیاتی نظام کے ایواتوں شرائی کی بھا کردی تھی جس کا اثر شعرف اس وقت دکھائی دیا بلک اسے برموں ہے جسوس کیا جارہ ہے۔ یہ ایک جنگ تھی جس کا اثر شعرف اس وقت دکھائی دیا بلک جنگ تھی جس نے ایک تاریخ ساز کا رہا سانچ مو یا ادر سامراجیت کے خلاف ایسی مہم چھیڑی کے تاریخ ماز کا رہا سانچ مو یا ادر سامراجیت کے خلاف ایسی مہم چھیڑی کے بناوت نگار آج بھی اس پر مرد صفتے ہیں۔ چونکہ سے جنگ (China) اور (China) اور اصفے کو بنوت کے خاصی مختلف ہے کہ آیا اس والفح کو بنوت کا نام دیا جائے ، انتقاب کہ جائے یا غدر یا چھرا سے جدد جہد جنگ آزادی کہا جائے ۔ اسے زمینداروں کا ایک حرب کہا جائے جو جا گیروارانہ نظام کی بقائے لئے تھایا ہے ایک عوالی جنگ تھی یا محض ایک بلوہ جو نو آبادیاتی نظام میں خالفت ایک جز ہوا کرتا تھا۔ ہندو سانی آزادی کے پہلے اور بعد کی تاریخ نگاری شارتی سے خوم جودہ مورخوں کو ہیں ای وجہ ہے کو کہ کئوم ہندو سان کے بعد کی تاریخ نگاری میں تمیں ایک خمایاں خران طرق تا ہے۔

ایسے میں سب سے میلے بیروال اٹھتا ہے کہ 1857 کا واقع کھی ایک فوجی بان دت ہے یہ کہ ملک میریخ کی جدوجہد جس کا ذکر انگلستان کے نام ورسیاستدال بنجائن ڈیز دائیل نے کئی کیا تھ اور بان و سے تقریباً دو ماہ بعدال مسئلے کہا ہوئی آف کا منس میں اٹھا یا تھا۔ ای سال ناموردانش ورکارل مارس نے نیو یا رک فی نیون میں سلسلہ وارمضا میں کھی کراس بات کی نشان دی کئی کہ بندوست ن میں جو یکھ بمور ہا یا رک فی نشان دی کئی کہ بندوست ن میں جو یکھ بمور ہا ہے۔ اس کا ایک سندوست ن میں جو یکھ بمور ہا ہے۔ اس کا ایک سندور کا آغاز کہنا چاہیے اس کے برکس سام راجی مورخ اور برطانیہ کے جس تی Chroniclers کے مطابق 1857 کہتی بہاور ور اس کے سیابیوں کے درمیان میں اختلاف کی عکای کرتا ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نیس ہے بینظریہ اس کے سیابیوں کے درمیان میں اختلاف کی عکای کرتا ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نیس ہے بینظریہ یالکل ہی لچے سا ہے اور منطق کے برکس بھی۔ بیا ایک ویک بھی جس میں بنگال آدی کے ایک لاکھ

اٹھائیں بڑارسابی باقی ہوگئے تھے اور ملک کا تقریبا 40 فیصد حصہ بغادت کے حصار ش آئیا تھا ہے کوئی معمولی واقد نہیں تھا ہے جس اس جد جہد کوہم صرف ایک غدریا تصادم کا تام دے دیں ہے کہاں کا انصاف ہے۔ اس سلسلہ جس J.W. Kaye جس نے Sepoy War کے نام ہے ایک انم میں کتام ہے ایک انم کا مراقع کی جا در مندرجہ بالانظر نے کا فرای ہے۔ بہر کیف کے نے اس سلسلے جس ایک انم کام انجام ویا جس کی وجہ ہے 1857 کے سلسلے جس بحث کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ چل انکا جس پر تمام مورقیمین خامہ فرسائی کرتے نہیں تھے کہ کہا تاریخی اہمت فرسائی کرتے نہیں تھے کہاں واقع کوکس نام سے یادکیا جائے ، بہر حال آس واقعے کی کیا تاریخی اہمت ہے سال پر بھر ہے تو جمر کوز کرنے کی ضرورت ہے۔

اس سلسلے میں جب ہم ہندوستان کے تاریخ نویسوں کی طرف رخ کرتے ہیں قد مرسیدا حمد فان کا مام نمای نظراً تا ہے جو کہ اس بورے واقعے کے چھم دید گواہ ہے اور اس سلسلے ہیں انھوں نے دو پر چہ اسباب بعناوت ہنداور مرشی ضلع بجنور کے نام سے لکھ کرشائع کئے تھے، کچھ صد تک یمبال انھوں نے بھی سام ابھی نظریہ کی خیر دی کھی لیکن ساتھ ہی سام ابھی نے ایسٹ اٹھیا کہینی کی پالیسوں کی تنقید بھی کی سام ابھی نظریہ کے خور جمع جود ہا تھا جس میں آگلے کے کا مار بارود کا ایک و حرجمع جود ہا تھا جس میں آگلے کے کا مار ہا فی کی سام ہوں کے کم از کم اتی جرائے کا کام ہائی سپ ہوں نے کرویا سرسید کو ہم اس نظریہ کیلئے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ انہوں کے کم از کم اتی جرائے ہوں کی کم از کم اتی جرائے ہوں کی کہ دور ہاتھ جس میں کے ونکہ دہ جس ظلم وشدد کے ماحول میں تو دکھائی کہ اگر یزوں کو بھی تا مل واد بات ہے کہ ایسے میں جب کہ ہر طرف قبل وخوزیزی کا بازاد گرم ہوں اگریزوں کی تنقید کرنا بڑے جب کہ ہر طرف قبل وخوزیزی کا بازاد گرم ہوں سمجی اپنی جان بچانے کی فراق میں جوں اگریزوں کی تنقید کرنا بڑے جب کہ ہر طرف قبل وخوزیزی کا بازاد گرم ہوں سمجی اپنی جان بچانے کی فراق میں جوں اگریزوں کی تنقید کرنا بڑے جب کہ ہر طرف قبل وخوزیزی کا بازاد گرم ہوں سمجی اپنی جان بچانے کی فراق میں جوں اگریزوں کی تنقید کرنا بڑے جب کہ جرطرف قبل وخوزیزی کا بازاد گرم ہوں سمجی اپنی جان بچانے کی فراق میں جوں اگریزوں کی تنقید کرنا بڑے جب کہ جرطرف قبل وخوزیزی کی کا بازاد گرم ہوں سمجی اپنی جان بچانے کی فراق میں جوں اگریزوں کی تنقید کرنا بڑے جب کہ جرطرف قبل وخوزیزی کی کا بازاد گرم کی کو کا کا دو بات بھی باتھ کی جو بات بھی اپنے جان بچانے کی فراق میں جوں اگریزوں کی تنقید کرنا ہڑ ہے جب کے جرطرف قبل ہوں کی ہوں اگریزوں کی تنقید کرنا ہڑ ہے جب کہ جرطرف قبل ہوں گری ہوں اگریزوں کی تنقید کرنا ہوں جب کہ جرطرف تن کی جو کی فراق میں جو کی کو کی کو کہ کی کو کی کا باز ان کے کی کی کی کو کہ کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کر کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کر کی کی کو کی کو کی کی کی کو کر کی کر کی کی کی کی کی کو کی کو کر کی کی کی کر کی کی کر کر کر کی کر کر کی کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کر کر کر کی کر کر کر کی کر کر کر کر

یہ وہ جادہ ہے جے دکھے کے بی ڈرتا ہے کیا سافر نتے جو اس راہ گذرے گزرے

ایدال ہے بھی ہے کہ فالب جیرا ذہین وظین شخص ایسے ماحول میں دھنہ وتصنیف کرتا ہے نہ کہ اسباب بغاوت ہند۔ اس شمن میں Savarkar نے Savarkar کو اعتبار کا اعتبار ہوں انتقاب 1857 میں اور اس بات کو ٹابت کرنے کی کوشش کی انتقاب 1857 میں ایک واقعہ با میں اور اس بات کو ٹابت کرنے کی کوشش کی انتقاب 1857 میں ایک واقعہ با ماد شریعی تھا بلکہ اسے ہند وستان سے برٹش سامرائ کا قلع قمع کرنے کی کیے منظم کوشش کہا جائے گا۔ جس میں ہند وستان کے تمام طبقول نے بردھ کے ہو کہ رحصہ لیا وہ کہتا ہے کہ بعثاوت کی اسلی و جہنہ ہی جذبات تھے ، وہ محبت تھی جو موام اپنے دھرم اور اسپنے وطن سے کرتے تھا اس کمآب میں وجہنہ ہی جو موام اپنے دھرم اور اسپنے وطن سے کرتے تھا اس کمآب میں

مجدارا بی بات کو یہ کہد کرفتم کرتے ہیں کہ 1857 کا واقعہ موت کا پیند تھا جو کہ عبدوسطی کی فرمیندارا نہ ہوا گیروارانداور رجعت پسند کے عن صرکے ماتھے پرآیا تھا اس لئے اس جنگ کوہم ایک نے دریا انتہا ہے جا گیروارانداور رجعت پسند کے عن صرکے ماتھے پرآیا تھا اس لئے اس جنگ کوہم ایک نے دریا انتہا ہے اس جنگ کوہم ایک نے ہیں کہ:

they were inspired by patriotism."

"It was a feudal outburst, heated by the feudal chiefs and there followers and added by the widespread antiforeign sentiments."

وه اورآ کے جاکر کہتے ہیں کہ:

"It was essentially a Feudel uprising, though there were some Nationalistic elements in it."

ال موضوع پراپ عبد کے نامور مورخ سریندر ناتھ سین نے بھی ایک نہایت معروف کتاب کھی جس کا عنوان "Eighteen Fifty Seven" ہے۔ اس میں وہ بجاطور پراس نتیج پر پہنچ جیل کہ 1857 کا تا بناز ذری امور میں دفل دینا اور سور اور گائے کی چر بل کا استعمال کروانا ایک برزی وجد تھی جو کہ بعد میں انقلاب کی شکل افتیار لرکیا سریندر ناتھ سین کے اس خیال ہے اتفاق کی ج سکتا ہے کی جو کہ بعد میں انقلاب کی جاسکتا ہے۔

اسے کی چورھری نے بھی مراک ہے ہی "(Civil Rebellion in The Indian Mutimes (1857-1859)

میں کم وہیں بھی نظرید افتیار کیا ہے اس انتخاب میں عام شہری اور تو بی ہرا ہر کے شر کے رہے ہے جس کا شہوت غدر کی چائیں گا آگ میں تبدیل ہونا اور گا دُن اور دیبا توں کوا بی چپیٹ میں لے لینا ہے اس وا تعدی صد سالہ یادگار کے موقعے پر 1957 میں بی ہوتی نے مضامین کا ایک جموعہ شائع کیا جس میں انتظاب 57 ہے متعلق مختلف النوع موضوع مضامی شامل میں اس تناب میں شامل ایس دو کہتے ہیں:

"The central aim of the 1857-58 insurrection was to destroy the British state in India and establish an Indian state in its place. If this does not make this uprising a National Revolt, what else will?"

رورانگشو کھر تی نے "Avadh in Revolt 1857-58. A study in Popular Resistance" کی اور در انگشو کھر تی ان کا دو ہو ہات کا روگل بتا یا ہے چونکہ بنگال آرمی کا خاصا حصہ اور در ہے تعلق رکھتا تھا۔ اس وجہ ہے انحول نے اور دہ کواپنے مطالعے کا مرکز بنایا ہے۔ وہ اپنے خصوصی مطالعے کے بعد اس انجام پر پہنچتے ہیں کہ بعناوت ایک شعید انکار تھاا کی ایسے انظام حکومت کے خلاف ہم شہر مور تی ہے بعد اس می مشافق قدروں کا کوئی احترام نہیں تھا جہ ہیں جند و مسلمان برابر کے شریک تھے ۔ 2003 میں مشہور مور تی ہوا کہ اس موضوع پرا کے کا بی جنس کا عنوان ہے۔ رجت کا انت رہ سے نے اس موضوع پرا کے کا بی تعینے کی ہے جس کا عنوان ہے۔

The Field Community Commonality and Mentality beforethe Emergence of Indian Nationalism

کتاب میں وہ ذہب کے پہلو پر کانی روثی ڈالنے ہیں ادر کہتے ہیں کہ کس طرح نہ ہب نے ہردؤں ادر سلمانوں کوایک پلیٹ قارم پر کھڑا کردیا وہ بہادر شاہ ظفر کے اس اشتبار کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہیں جس میں انگریز دل کو ہندؤل اور مسلمانوں کا مشتر کہ دشمن قرار دیا جمیا ہے اور ان کواس ملک ہے باہر تکالی دینے کی بات کمی کئی ہے تا کہ ہندوؤل کا دھرم اور مسلمانوں کا دین سلمت رہ سکے۔

1857 کی ڈیڑھ سوسالہ بری کے موقع پر بھی کی آتا ہیں منظرہ م پرآئیں ہیں جن میں ہے۔ مرف دو کا ذکر یہاں کرتا چاہوں گا بہل کتاب ایک انگریز مورخ اور افسانہ نگار ولیم ڈیل ریمبل کی تھی ہوئی ہے۔ جس کا عنوال المعان مقال ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے بہت سارے ماخذ کو بطور حوالہ استعمال کیا ہے لیکن کی ماخذ تک یا تو ایکی رسر ٹی نہیں ہوئی ہے ہے ہو وہ اسا ساتھال کیا ہے لیکن کی ماخذ تک یا تو ایکی رسر ٹی نہیں ہوئی ہے ہے ہو وہ اس استعمال کیا ہے لیکن کی ماخذ تک یا تو ایکی رسر ٹی نہیں ہوئی ہے ہے ہو وہ اس اے کے انھول نے اس

كتاب كيلي بيشتر مواد اردواور قارى كے دستادين ات سے لئے بيں جيدوه شايدا جي طرح سمجھ نہیں سکے میں ۔ایسا شایداس لئے بھی ہے کہ بیسارے دستاویزات محط شکتہ میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ تقریبا بیس بزار دستادیز البھی بھی نیشنل آر کا ئیوز میں Mutiny Papers کے عنوان ہے محفوظ میں جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں ہم مرف انکی تعنیف کے حوالے سے بات کریں مے موكه بم ان ما خذ كي شرت وتعبيراوران كے حوالوں اور خيالات ہے بوري طرح متنق ثبيں ہيں ليكن بيتو ماننا ي يزے كاكمانھوں نے اپنى تصنيف كے دريعے 1857 كى تاريخ نويسى ميں ايك نے باب كااضافه كيا بادر بيرياد د باني كرانے كى كوشش كى ہے كہ 1857 سے متعلق تاریخ نگارى أردو فاری دستاویزات پر دسترس حاصل کئے بغیر ادھوری رہ جائے گی جس پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں ایک اہم کتاب 1857Re-Visited کے عنوان سے شاکع ہوئی جس کے مصنف ﴿ و فیسر عزیز الدین حسین ہمدانی ہیں ۔ انھوں نے بھی اس تکتہ کی طرف بار ہا شارہ کیا ہے کداردو فاری دستاویزات 1857 ہے متعلق کوئی بھی تجزیبا کافی اور بے منی ہوگا ای مقصد کے تحت انموں نے فاری کے ایک سو پچاس دستادیزات کوا دارتی مراحل ہے گزار کراس پر حاشی تجریر كرك شائع كيا إروائى مقام يروليم ويلركيل ساختلاف رائي كلى غابركرت بي اتحول نے اپنی کتاب میں میدثابت کیا ہے کہ باغیوں نے بمیشد ندہی رواواری کا ثبوت ویا اور ان بر نگائے مجے بیالزام غلط بیں کدانھوں نے مجنونا ندحر کتیں کیں۔انھوں نے بیمجی ثابت کیا ہے کہ بهادر شاه ظفرنے شروع شروع میں کس طرح باغیوں کی قیادت سے نکار کی اور اس وقت تک ان ک رہنمائی تبول نہیں کی جب تک کہوہ مجبور نہیں کر دیے گئے۔

مختمراً کہا جا سکتا ہے کہ 1857 ہے متعلق جینے مکتبہ کر ایں استے ہی یا تیں ہیں کوئی میں رکھی دکھا تا ہے تو کوئی بددیا تی کا ثبوت و بتا ہے لیکن ایسے میں چاہے وہ سامرا جی نظریہ کا حافل تاریخ نگار ہویا تو می نظریہ کا یہ پھراس کا تعلق مار کسی مکتبہ قرر سے ہو یا وہ subalterna فکر اور بجھر رکھتا ہو جی تاریخ نگاراس عظیم واقعے کو الگ الگ انداز ہے بچھتے اور پر کھتے ہیں ،تشریخ تجمیر کی کوشش مرتے ہیں بات تو یقین سے کسی جا سمتی ہے کہ انبیسو میں صدی کے تو آبادیا تی نظام کی محل سے کئی جا سمتی ہوئی۔

میں کئی تاریخ کی بات تو یقین سے کسی جا سمتی ہے کہ انبیسو میں صدی کے تو آبادیا تی نظام کی خالفت میں گئی تا کہ کہ بیس ہوئی۔

مارے ایس بی بی تاریخ کی اس میں سے کوئی تحریک اس کر وارش پر 1857 کے متنا لیے کی نبیس ہوئی۔

اے اب ہم بغاوت ،غدریا پھر جنگ آزادی چاہے جو بھی نام دیں اس کی نظیم نبیس ملتی۔ اس

لئے Stanley Wolpert جوایک جدید تاریخ نگار ہے اس نے درمیانی راستانتیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1857 کا واقعہ مہلی جنگ آزادی ہے کچھ کم ہے لین بیسپائی بغادت ہے کچھ زیادہ ہاں طرح ہم ویجھے ہیں کہ ہر مورخ ،اویب اور صحافی نے استا ہے اپنداز ہے ہیں کہ ہر مورخ ،اویب اور صحافی نے استا ہے اپنداز ہے ہیں کرنے کی علی کہ ہر مورخ ،اویب اور صحافی نے استا ہے انداز ہے ہیں جو 1857 کی ہم ای کے جیش نظریماں ہم ان تھنیفات و تالیف کے فہرست ورج کرد ہے ہیں جو 1857 کی تاریخ فولی کے سلسلے میں ایمیت کی حال ہیں تاکہ اس انتقاب کا قاری ان کتابوں کے حوالے ہے انتقاب میں وی کے ختلف نکات و جہات ہے آشا ہو سکے۔

- 1 Chaudhary, S.B., Civil Rebellion in the Indian mulinies (Calcutta 1957)
- 2 Chaudhary, S.B. Theories of the Indian Multiny (Calcutta, 1965)
- 3 Chaudhary S B English Historical Studies on the Indian Multiny (Calcutta 1979)
- 4 Embree A.T. (edt)1857 in India (Boston, 1963)
- 5 Enc Stokes , The peasant Armed , The Indian Revoit of 1857 (Oxford , 1986)
- 6 Hibbert C., The Great Mutiny (London, 1905)
- 7 Hussain,S M Azizuddin ,1857Revisited(NewDelhi-2007
- 8 Josh, P.C., (ed) Rebellion-1857 A Symposium (Delh. 1957)
- 9 Kaye SirJ W: History of the Sepoy war in India 3 vols(London 1867)
- 10 Kaye Sir J W History of Indian Muliny 6 vois (London 1888)
- 11 Majumdar R.C The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 (Calcutta 1957)
- 12 Maleson G B History of Indian Mutiny 3 vois (London 1878)
- 13 Mukerjee Rudrangshul, Awadh in Revolt, 1857-1858 A Study of Popular Resistance(Deihi 1984)
- 14 Savarkar V D The Indian war of Independence of 1857 (London 1909)
- 15 Sen S N Eighteen Fifty Seven (New Deihi 1957)
- 16 Syed Ahmad Khan Sarkashi Zillah Bijnor, Ed Sharafat Hussain Mirza 2nd ed (Bijnor 1992)
- 17 Syed AhmadKhan The Causes of Indian Revolt(Karachi 2000)
- 18 William Dal Rymple. The last Mughal, The fall of Dynasty Delhi 1857(New delhi 2006)

معمون کی طوالت کے پیش تھریہاں بہت مارے میں حث سے اجتناب برتا جارہا ہے اور یول بھی ایک مضمون بی ان بھی تھنیفات پررائے بیش کرنا یا انھیں تھیدی تھانظر ہے ویک یول بھی ایک مضمون بی ان بھی تھنیفات پررائے بیش کرنا یا انھیں تھیدی تھانظر ہے ویک ورست معموم ہوتا ورامشکل ہے۔ آخیر میں تظیم سیاسی مفکراور فلنفی کارل مارکس کا خیال ورج کرنا ورست معموم ہوتا ورامشکل ہے۔ آخیر میں تھی میں میں کیا ہے: ہے۔ جس نے 1857 کی تاریخی حیثیت کو New York Dasiy Inbune میں پھواسطرے بیاں کیا ہے:

"It was not a Military Mutiney but a National Revolt"

ہم بھی اس کی اس بات سے مفت ہیں کہ یہ بغاوت ایک قومی جدوجہدتھی جس کے دورری انرات مرتب ہوئے اور بیاس بناوت کافیض تن کہ انگریزوں کودیرسویراس ملک سے باہر جانا پڑا۔

# ذرائع ترسيل وابلاغ اور ١٨٥٥

"......اس بات کولوگ ندتو جائے اور ند بیجے جی کد گزشتہ چند ہفتوں بیں اخباروں نے خبر شائع کرنے کی آڑ میں ہندوستانی باشدوں کے دلول میں دلیراند حد تک بن وت کے جذبات بیدا کرویے ہیں۔ بیکام بزی مستعدی، چالا کی اور عمیاری کے ساتھ انجام دیا گیا"۔

لارد كينك 13/جون1857

1: 1

## الولين جدوجهدآ زادى اورار دوبريس

پہل اور اخبار کی اہمت کو ہرز مانے ہیں تمام ذی فہم اور ہاشعور انسانوں نے ندصر ف سمجھا اور سراہا ہے بلکہ اسے ساج کا آئینہ دارا ورآئینہ ساز دونوں ہی قرار ویا ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے بات اظہر من الشمس ہے کہ اس ادارے نے ساتی بیدار کی لانے ہیں کس تقد راہم کام کیا ہے۔ یک وجہ ہے کہ آئی بھی ان ایک وجہ ہے ہو کہ اس کے ذریعے ہی اے Fourth Estate کا درجہ حاصل ہے۔ شیداس کی ایک وجہ ہے ہو کہ اس کے ذریعے ہی ان ایک وجہ ہے ہو کہ اس کے ذریعے ہی ان ایک وجہ ہے ہو کہ اس کے ذریعے ہی ان ایک وجہ ہے ہو کہ اس کے ذریعے ہی تقلقہ میانی موضوعات پر بیبا کا ندا پی رائے دیتے ہیں تا کہ ساخ شبت اور منفی دونوں میانی مختلف النوع موضوعات پر بیبا کا ندا پی رائے دیتے ہیں تا کہ ساخ شبت اور منفی دونوں پہلوؤں ہے آئیا ہو جائے ۔ ایک ایما ندارہ کی کام بھی ہے کہ وہ اپنی تلاش وجہ کو ذیان قلم ہے رقم کر کے اسے زیادہ لوگوں تک بہنچائے تا کہ لوگ اس سے تحریک لے کئیں اور فرائے دیتے تا کہ لوگ اس سے تحریک کے اکتوبر فرائے اندارہ کا جراء کی اور اخبار کے سرور آل پرصی فتی آزادی سے متعتق فی خواجہ یوں پیش کیا:

" اخبر نویس کا فرض ہے کہ وہ تمائد ین سلطنت کو ن کے فرائنش یاد دار تا رہے اور ان کے فرائنش یاد دار تا رہے اور ان کے فروگذاشتوں پرشدت سے فہمائش کرتا رہے اور کی خفائل کو منظر عام پرلاتا رہے۔ کیوں کہ اگر کوئی قانون ساز دارہ موجود نہ جوتو صومت غیر ذمہ دارہ وقی ہے۔ اس لیے اس پرصی فی تقید ضرور ک ہے۔ 'ا

صحافی آزادی ہے متعلق یہ نظریہ بالکل درست ہے کیونکہ اخبارات ہیں رائے عامہ تیار کرنے کی مجیب قوت ہوتی ہے، لیک طاقت جوعوام کی ذہنیت تبدیل کرکے کسی حاص نہج پر ڈال دیتے ہیں۔اس کا ایک نمونہ جدو جہد آزادی ہند کی پہلی جنگ 1857 کے وقت بھی و کیھنے کو مداجب اخباروں نے اپی خبروں اور رپورٹوں ہے مجاہرین آ زادی کے اندر جوش وجڈ یہ پیدا کیے ، ان میں سامراجی ذہن رکھنے والے آنگریزول ہے لڑنے کی قوت بیدا کی۔اس ہے قبل کہ ہم اردو کے اخبرات کا ذکر کریں بیضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگریزوں کی قلعی کھولتے چلیں کہ وہ ہرگز تہیں حِ ہے متھے کدا خبارات یا ہندوستانی پریس کوآزادی ہے۔انبیں معلوم تھا کدا گرا خبارات کوآزادی الم كى تواس سے الكريز كالف رائے عامه بموار ہوگى، ان كى ظلم وزيادرتى كايرد وفاش ہوگا، جوان کی حکومت کی چولیں ہلا دے گا۔ انہیں یہ بخو فی معلوم تھا کہ انہوں نے نا ناصاحب کے ساتھ کس تشم کاسلوک روار کھاہے ، اِنہوں نے کئور سنگھ کے ساتھ کیاڑیا دتی کی ہے ، جھانسی کی رانی کوکون کون ہی اذیتی دی ہیں ، راؤ صاحب کے ساتھ کس قشم کا فراؤ کیا ہے اور وہ اودھ کی سلطنت برکس طرح قابض ہوئے ہیں یا بھرملک کے مختلف علاقوں کے زمینداروں برکس طرح زیاد تیاں کی محق ہیں۔ ا بن اس مقصد كے حصول كے ليے انہوں نے كئ قانون بھى بنائے تھے ليكن حق كى آواز كب د بنے والی تقی است تو ایک دن بلند ہو تا ہی تھا جو ہو کرر ہا اور بورے ملک میں آگریزوں کے خلاف بغاوت کی لہر دوڑ گئی۔اس شمن میں ایک انگریز James Augistus Hicky نے می اخبار ات کی رہنمائی کی اس سے انکارنیس کیا جاسکتا۔ حالانکہ ان کے اخبار کی گڑٹ کا مقصد لارڈ ولزنی کی می افت کرنا تھانہ کہ ہماری جنگ آزادی میں ہاتھ بٹائا۔ بہر حال انگریز اخبارات کی طالت ہے کس قدر خوف زود منتھ اس کا اندازہ سرٹامس منرو (Sır Thomes Munro) کے اس بیان ہے فل ہر ہوجائے گا۔ دیکھیں میہ جملے جس میں وہ ہندوستانی اخبارات کواس کا جائز حق نددیے پرمصر ہے: "جم في الى سلطنت كى بنيادي جن اصواول يراستواركى بين ان كى روسه عا ياكو اخبارول كي آزادى ندتو كبهى دى گئي اورند مهى دى جائے گا۔ اگرسارى رعايد جارى جم وطن ہوتى تومين اخباروں كى انتهائى آزادى كوتر جيح ديتاليكن چونكہ وہ بمارى بم وطن نيس ہے س ليے اس سے زیادہ خطرنا ک اور کوئی چیز بیس ہوسکتی۔اخباروں کی آزادی اوراحنبیوں کی حکومت ایسی چيزي جي جونة وايك جدجع بوسكى جي اور ندل كرايك ساتھ چل سكى بين - آزاد اخبارتورى كايبا فاطركيا سياجه سوال كالميى جواب موسكنا بكرملك كوبديس حكمرانول ے بجات دالی جائے۔ اگر بیرو پین اور ہندوستانی اخبدوں کوآ زادی دی گئی تو اس کا بھی میمی



تاس مروکا پی خیال مدفی صد درست تھا کیوں کہ ہم بھی جنے ہیں کہ ہی گرنے (1780) کی اشاعت ہے ہی ہندہ تانی افبارنو کی کاباضابط آغاز ہوتا ہے جس کی بنیاد تی خالفت پر کھی گئی تھے۔ یہاں پیا اور کرا تا ضروری ہے کہ بیوہ ذیا نہ ہے جب افبارات سنمرشپ سے آزاد تھے لیتی اس سلسے ہیں کوئی قانون موجود نہیں تھے۔ بی گرنے کی اشاعت کے 14 برسوں بعد افبارات پر مختلف پابند بال لگانے کی خاطر حکومت نے تورکر تا شروع کیا لیکن اس درمیان 1794 ہیں انڈ یہ ہیرالڈ جس کے ایڈ یئر مسئر وہم کی خاطر حکومت نے تورکر تا شروع کیا گئی اس کہ دراس گزشہ جس کے ایڈ یئر مسئر وہم من اللہ ہم من اللہ ہم من فریز رہتے۔ جنوری کی 7 1 میں مدراس گزشہ جس کے ایڈ یئر ڈاکٹر میک کلیت سے اللہ علیوہ کلکت ہے بی 1790 میں افبارات کے ایڈ یئر دل کوان کے کام سے باز رکھ جائے۔ اس کا خیال تھا کہ ایک کام سے باز رکھ جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ان کو ندروکا گیا تو اس کے نہایت مفرائر ات ہوں گے۔ اس نے اپنی شاطرانہ چال کا گئوت دیے اور دوہ اپنی کام سے باز رکھ جائے۔ اس کا خیال تھا گہوت دیے اور دوہ اپنی کام سے باز رکھ جائے۔ اس کا خیال تھا گہوت دیے ہوئے اور دوہ اپنی کو باز آجا کمی دیکھیں دیکھیں دیکون کا یہ جمعہ جس میں اخبارات کی کالفت کرنے کا خیاس کے باز آجا کمی دیکھیں دیکھیں دیکھیں دیکھیں دیکھیں۔ خال کا یہ جمعہ جس میں اخبارات کی کالفت کرنے کا غضب کا جذید دکھائی ہے دہ کہتا ہے کہ:

" ایریٹروں کی قوم کے لیے میں جلدا یک قانون بنانے والا ہوں"۔

اس نے اپنی ذہنیت کا جُوت دیا اور 1799 میں ایک قانون بنایا جس سے اخبارات کی آزادی پر ندغن لگائی گئی اور انگریز حکمر انوں نے اس قانون کوبڑی بے رحی سے بطور ہتھیار استعال کیا۔ یہاں ہم اس قانون کی چندا ہم شقیس درج کرتے ہیں تا کہ آئندہ اخبارات پر ہونے والے مظالم کا اندازہ ہوسکے۔

(1) ہراخبار کا ایم یٹر اور مالک اپنے پند سے حکومت اور سکریٹری کو طلع کرے۔

(2) اخبار کے آخری صفحہ پر ناشراور پرنٹر کا نام شائع کیا جائے۔

(3) حکومت کاسکریٹری یا کوئی افسرجس کواس کام کے لیے مقرر کیا جائے جب تک افہار کے پروف کامعائد ندکر لےاس وقت تک افہار نہ چھا یا جائے۔

(4) الوارك دن كوكى اخبار شائع ندكياجات-

(5) ان قاعدول ك خلاف دررى كرف دانول كويورب بين ديا جائد

اس قانون میں سب سے اہم د نعہ د فعہ تبر (3) محتی جے ہم سنرمحکہ کا بانی محکمہ قرار دے سکتے ہیں۔ سینر کا محکمہ قائم کئے جانے کے بعد بچھا یک چالیں چائٹیں کہ سی حریت پیندا خبار کی ایک نہ چلی ورکٹی بار بلکہ بار بار سے مواقع آئے جب حق کی آواز بلند کرنے کیلئے انہیں سزائے شرے دو چار ہوتا پڑا۔ جن میں ضانت کا ضبط کیا جاتا اور جیل کی سلافوں کے بیچھے ڈھکیل دیا جاتا تو معمولی سز اتھی صدتویہ ہے کہ اس کی یا واش میں ہیارے جیا لے اور بے باک صح فی شہید تک کئے گئے۔ انگریزوں کو بیر بات انچھی طرح معلوم تھی کہ صحافت اور سامراجیت میں از کی دشنی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ ہندوستان میں جس طرز حکومت کو پروان چڑ ھانے میں گلے ہیں آزادا خیار نویسی ہے اس برآئج آئے گی کیوں کہ بیدوریا کے ایسے دو کنارے ہیں جوبھی مل نہیں سکتے ۔ظلم و زیادتی کا بیددور 1835 کک جاری رہا لیکن کہا جاتا ہے کہ ظلم کی مٹنی صدا پھلتی نہیں۔ آخر کو1835 میں مٹکاف کو اس قانون کومنسوخ کرنا پڑا۔ قانون منسوخ ہوتے ہی ہندوستانی ا خبارات نے کھل کر مکھنا شروع کیا لیکن ایک بار پھرانینگوا نڈین اخبارات کو ہندوستانی اخبارات کی آزادی راس شیس آئی اور انہوں نے ہندوستانی اخبارات پر بابندی لگانے کی ما تک شروع كردى نيتجنَّا كيك نيا قانو بافذكيا كياجو 1835 تك رائج قانون كي طرح بى بددي نتى پر جني تف لیمی بندوست نی اخبرات کے لیے برانی شرابنی بول میں بیش کی گئے۔ یہاں ایک انگریز مورخ گارس ل د تای کابیان پیش کرنا جابته مول جواس نے ہندوستانی اخباروں سے متعلق اپنے خطبات مل کے تھے۔ جیش ہا سکے خطبہ بمر 218 سے بیا قتب س:

"اں منحوس کارتوسوں کی تقسیم کے موقع پر ہندوستانی اخباروں نے جو بدوں پھیلانے میں پہلے بی سے مستعدی دکھا رہ، شے، اپنی غیر محدود آزادی سے ف کدہ انتحا یا اور اہل ہند دکارتوس کو ہاتھ لگانے سے انکار کرنے پر آبادہ کی ، اور سے باور کریں کہا یا اور اہل ہند دکارتوس کو ہاتھ لگانے سے انکار کرنے پر آبادہ کی ، اور سے باور کریں کہاں جیلے سے گریز ہندوستانیوں کو میسائی برنا جیا ہتے ہیں۔" 3

یکھ بھی خیال گورنر ، رڈ کینگ کا تھی تھا جس کا اظہار اس نے اپنے انداز سے کیا تھا۔ اس تا نون کو سی تظہراتے ہوئے ارڈ کینگ نے 13 رجون 1857 کو کا دنس میں کہا تھا کہ: "اس بات کو لوگ نہ تو جائے ور نہ سیجھے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں میں انباروں نے خبرش نے کرنے کی آڑ میں ہندومن فی باشندوں کے واوں میں ولیرانہ عد تک بفاوت کے جذبات پیدا کردیے ہیں یہ ہے کام بڑی مستعدی، جو یہ کی اور

#### عیاری کے ساتھانجام دیا گیا۔"4

يہاں ورج لارڈ كينك كے بيان كا آخرى جملہ نہاہت عيارانہ ہے كيوں كہ 1857 كى بناوت سے پہلے تک کے اخبارات کے مطالعہ سے اند زہ ہوتا ہے کداخیارات خصوصاً ردو اخبارات كاروبيا تكريزول كيتيل معاندانه بيل تقابلكه تخيرانه فعاليكن جول جول إن مامرا جيول كى حرفت بازيال برهيس ان اخبارات خصوصاً دبلى اردوا خبار كى حيرت مخالفت ميس تبديل ہوتى جلی می اور میدا خیار کھل کر انگریزوں کی مخالفت اور بہاورش ہ ظفر کی حمایت کرنے کے۔ ان اخبارات میں راجدرام موہن رائے کے ذریعہ شائع کردہ بنگلہ اخبار۔ سمید کمودی، فاری اخبار۔ مراة الاخبار، اردواخبارات وبلي اردواخباريا اخبارالظفر (وبل)، صادل الاخبار( ولمي)، اخبار بهار (پیشهٔ) دور بین ( کلکته)، سلطان الا خبار ،کلکته ( فاری) گلشن نور بهار کلکته ( فاری ) حبیب الا خبار بدایوں اورعمدۃ ا ، خبار پر کمی ۔ نے نہصرف ملک وتوم کی رہنم کی کا فرض انبی م ویا بلکہ اس کے ذریعہ عوام میں فکرا درجذ بہ کو بھی پروان چڑھایا ادرانہیں ان کے اعلی اقد ار، ان کی تہذیب و تمدن اور ان کے اسلاف کی کارکر دیموں کی یادو ہانی کرائی جو برطانوی سامراج کے لیے سوہان روح کا درجہ رکھتاتھ ۔اس کارکردگی کے لیے ان اخبارات کے ایڈیٹروں ، مامکوں اور ہاشروں ہے جی کھول کر بدلہ لیا گیا۔ بہیں جیل بھیجا گیا، عدا تو س کے چکر لگوائے محتے، ضانت ضاف کی گئی، لائسنس منسوخ کردیے مجئے ، مال واسباب صبط کیا گیا۔ لیعنی تمام فمرح کے ظلم کئے مجئے جو ہوری المريز قوم كے كردار كو داغداركرتے ہيں۔ يبي وجہ ے كہ جب حدوجبد آرادى كى بيلى جنگ 1857 میں شروع ہوئی تو دہلی اردوا خیارہ صادق الا تب راور سراج ایا خیار دہلی میں جنگ کی خیریں نہایت اہمیت کے ماتھ جینے لگیں۔اس میں ویگراخبارات نے بھی اپنا پنا کر دارادا کیا اور جذبات كو برا جيخة كرنے والى تقليس، مضامين، تصبحتى اور القلالي فتوے شائح بول الله ماك مجاہدین آز دی کوحوصلہ دیا جائے، ان کے جذبات مہمیز کئے جانکیں مل مظافر ، میں ایک ر يورث جس بين پينة ہے شائع موتے والے درووا خبار ' اخبار بہار' نے 3 جو لی کو پیٹیز جس روتما ہوئے والے واقعے کے ہارے میں تفصیلی رپورٹ پچھ یول پیش کی ہے:

"بیٹنے ٹی بیں 65-60 افراد پر شمل ایک گروہ نے ایک یا بی کا خرہ گات ہوئے جنوس کی شکل میں کو چہ بر کو چہ گزرتے ہوئے پادری کی حویل سے گرج گھ سے ہاں بیٹنے کر باوری کو جان سے مارنے کی کوشش کی ۔''ک یہ تو اخبار کی رپورٹ تھی جب کہ سرکار کی اعداد و شار کے مطابق اس گروہ میں تین گنا افراد

ایعن تقریباً دوسولوگ تھے جوجلوں کی شکل میں ایک بیواس پر چم اٹھائے ہوئے تھے ابردین بولو

ویں ، کا فعرہ رگارہ ہے تھے اور راہ گیرول ہے بھی مدوکی درخواست کررہ ہے تھے ان کا فعرہ تھا یارو مدد

کرد یہی مدد کا وقت ہے اس طرح بیا جا سکتا ہے کہ '' اخبار بہار' نے بھی اپنی رپورٹوں کے

ور یعنی جاہدین میں جوش بھرنے کا کام کیا اور لوگوں کو باور کرایا کہ بیووت مدو ہے اور وہ حضرت ملی

ور یعنی جو است گارتو ہیں ہی انھیں توام ہے بھی مدود رکارہ ہے تا کہ اگریزوں کا قلع قع کیا جا

ہے مدد کے خواست گارتو ہیں ہی انھیں توام ہے بھی مدود رکارہ ہے تا کہ اگریزوں کا قلع قع کیا جا

ہے اور وہ حضرت بیا وہ کی گئی مدود رکارہ ہے تا کہ اگریزوں کا قلع قب کیا جا

مرکزوں کی تھی اوقات میں وس مجاہدین آزادی کو تختہ دار پر لاکا دیا گیا ان میں ہے جی گئی کہ اس می جی گئی کہ اس می جی گئی کہ اس اس می جی گئی کہ اس اس می جی گئی کہ اس کے جی گئی اور کی مزادی جائے گئی غیز مال واسباب کی شبطی جسی ہوگی اور ایسے لوگول کا ٹرایل کورٹ مارشل کے ذریعے یا مشنر کے ذریعے کیا جائے گا۔

اس میں میں ان ان اور وہ خوال سے مرشل کے ذریعے یا مشنر کے ذریعے کیا جائے گا۔

اس میں میں ان ان اور وہ خوال اس کے خوالے ہے جائے گی۔ جنھوں نے اس کی جائے گی۔ جنھوں نے اس کی جول نے اس کی جائے گی۔ جنھوں نے اس کی جول نے گا۔ جنھوں نے اس کی جائے گی۔ جنھوں نے اس خوال کو اس کے خوالے گی۔ جنھوں نے اس کی جائے گی۔ جنھوں نے اس کی جنھوں نے اس کی جنھوں نے اس کی جنھوں نے اس کی جائے گی۔ جنھوں نے اس کی جنھوں نے اس کی جنھوں نے اس کی جنھوں کے اس کی جنھوں نے اس کی جنھوں کے اس کی جنس کی جی کی خوالے کے جنوں کی کی جنھوں کے اس کی جنوں کی جنوں کے کی جنوں کے کی جنوں کی خوال کے جنوں کی جنوں کے کا جنوں کی خوال کے کی جنوں کے کی خوال کے کی خوال کے کی خوال کے کیا گیا کو کی کو کے کو کے کی کھور کی کو کی کی خوال کے کی خوال کے کی کو کو کو کو کو کھور کو کی کو کو کو کے

اس شمن میں ان اردوا خیارات کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ جنھوں نے اپنی خبروں اور رپورٹوں وغیرہ سے 1857 کی جدوجہد آ ادمی میں اہم کردار نبھا یا اور اس جنگ کی نذر بھی ہوگیا۔ دیکھیں مجاہرین کی بغنوت کا ایک انداز جس کی جھلک 17 امٹی 1857 کے دبلی اردوا خبار کی رپورٹ میں اس طرح دکھائی دیتی ہے۔

میں اس طرح دکھائی دیتی ہے۔

دارالتفاء اصلی میں پہنچادیا۔ کہتے ہیں بڑے ساحب دیں تار و ڈاکٹر وغیرہ چندا گریز کلکتہ وروازے پر کھڑے ہوئے دور بین لگائے مڑک میرٹھ کا حال دریافت کررہے تھے کہ دوسوار آئے اس میں سے آیک نے جہنچہ اپنا جماڑ ااور آیک اگریز کو مارگرایا اور باتی جون کر آئے حسب تحریر فیکور العدر دروازے تلے ہیں آگریز وہال آگریز وہال اگریز وہال انگریز وہال ماراکیا اور فلال انگریز وہال پڑا ہے۔ ج

اس میں شک تبین کہ 1857 کی بناوت میں چر بی والے کارتوسوں نے آگ میں تھی کا کام کیا تھا اور اخبارات نے اس خبر کو خصوصیت کے ساتھ شائع کر کے ہندوستانیوں میں جذبہ کام کیا تھا اور اخبارات نے اس خبر کو خصوصیت کے ساتھ شائع کر کے ہندوستانیوں میں جذبہ کر سے بیدا کرنے کا بیڑ ااٹھا یا تھا دیکھیں صا دق الاخبار میں اس خبر کوکس انداز میں چیش کیا گیا:

"ان دنوں تمام سپاہ سرکار نے نے شئے کارتو سول سے سرتانی کرنا شروع کر
دی ہے چنانچہ چندروز ہوئے کہ علاقہ بڑکال ہیں پچھ پلٹنین پچر گئی تھیں۔ آیک ان
ہیں ہے موتوف ہوئی اور اس کے افسروں کو بھی پھائی کا تھم ہوا تھا۔ پٹٹنیں گور کھا
نہر 16 مقیم انبالد نے ہروت قواعد عمل درآ مدے انکار کردیا۔ ازروئ ایک چنھی
سیالکوٹ کے ظاہر ہو کہ یہ اس کے سپاہی بھی نئے کارتو سول کی تواعدے کتراتے
ہیں اور بجائے دانتوں کے ہاتھوں سے کارتو س تو ڈتے ہیں۔ لوگوں کے دل کا
شک ہالکل رفع نہیں ہوا۔ "

اب صادق الاخبار (وبلی) کا بیرتراشا ملاحظہ فرمائیں جو17 رذی قعدہ1273 ھے کے شارے میں'' خبر پشاور'' کے عنوان سے درج ہے جس میں ایران وافغانستان کے فوجیوں کے ہندوستان میں '' نے ادرائکریزوں پرحملہ آ درہونے کی بات کہی گئی ہے۔

"ایک دوست کی زبائی ایک قاصد آنے والے خاص پٹادر کے رادی میں کہ کی ہزار سپاہ نے بہت ہے آگر ہزوں کوئل کیااور یبال سید محمدا کبروائی سوات کو ہزے دین دار میں تخت شاہی پر بٹھا ویا اور ان کا انتظام بخو بی کرا کر لا بھورکو آن گھیرا۔اب ابل لا بھور محصور میں ۔ یقین کہ سپاہ منصور ار دہ شجاعت ذبتی فتح عاصل کر ےاور جو تھوڑ ہے بہت کور ہیں ۔ گور ہیں در گور ہیں ۔ "8

عنوان ے الكريزوں كے خلاف كامياني برخوشى كا اظهاركيا مياسته-

"سنایا گیا ہے کہ نویں تاریخ ماہ سعیہ عید قربال کو افواج الظفر امواج نے خافین دین سے بوقت نواخت نو گھنٹہ روز کے بادلہ پر خوب مقابلہ و مقاتلہ کیا۔ دیر تک کشت وخون مرد مان طرفین ہوتا رہا۔ من بعد رحمت انہی نے نزول کیا، گورے بھاگ نظے۔ بیر حال دیکھ کرسپاہ منع ہوروایس آئی کہتے ہیں گورے اس روز لؤائی ہیں بہت کام آئے بارش کا پائی جو تمام ندی نالوں ہیں بجرا ہوا تھا، شل جوئے خون ہوگیا فرض کے بہادران نبچہ نے سب گورول کوئل کیا اور دونوں تو بین چھین لیس۔ واتی یون تظفر ایسی جری ہے کہ تا ج تک نہ چشم فلک نے دونوں تو بین چھین لیس۔ واتی یون تظفر ایسی جری ہے کہ آج تک نہ چشم فلک نے دین اور نہ گوش نالہ نے کہ کہ کا دونوں تو بین چھین لیس۔ واتی یونوں تو بین جوئی اور نہ کوش نیا دوند کوش کر ایا دوند کوش کوش کی کر دونوں کوش کی دوند کوش کر دوند کوش کر دونوں کو کوش کی دوند کوش کر دونوں کی کر دونوں کوش کر دونوں کر دونوں کوش کر دونوں کر دونوں کوش کر دونوں کر

ال صمن می دلی سے شائع ہونے والے تمام اخبارات میں دبلی اروو اخبار ایول اہم ہوجا تا ہے کہ اسے بی روو کا پہلا سے ہی اخبار ہونے کا شرف حاسل ہے جس نے عاری جنگ آزادی میں نمایا ہوجا ہوگائے اور کا پہلا ہے ہوگائے اور کا پہلا ہے کہ از اور کی میں نمایا ہوائی کے ضمیے کی رو سے اردو کا پہلا اخبار قرار اور ایجا ہوائی ہوا کہ اخبار نے جنگ آزادی میں کی قتم کا کروار آئیل جھایا تھا اور نہ بی اس علی اس فتم کے مواوشائع ہوا کرتے تھے۔ جب کہ متدوستانی پریس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے میں اس فتم کے مواوشائع ہوا کرتے تھے۔ جب کہ متدوستانی پریس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے الحقین بنالیا تھا اور شعوری اطور پر جنگ آزادی کو پروان چڑ ھانے میں حصہ یا تھا۔ اس اخبار نے اس اخبار نے اس احبین بنالیا تھا اور شعوری اطور پر جنگ آزادی کو پروان چڑ ھانے میں حصہ یا تھا۔ اس اخبار نے اس دور کی تمام حشر سامانیوں کا بیان پکھائی طرح شائع کیا کہ آزادی کے جیالوں اور متوالوں میں جوش دولوں پیدا مواوروہ فتح وظفر سے ہمکنار ہو جیس سے پروھسرخواجہ احمد فارد تی متعدمہ اور فی اردو و خیاروں اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار الحق متعدمہ اور متعلق آلم طرح شائع کیا کہ آزادی کے جیالوں اور متوالوں میں اخبار اخبار الحق متعدمہ اور مقال قرف کے متالی مقال میں انہ رکے متعلق آلم طرح شائع کیا کہ آزادی کے جیالوں اور متعلق آلم طرح شائع کیا کہ آزادی کے جیالوں اور متعلق آلم طرح شائع کیا کہ آزادی کے جیالوں اور متعلق آلم طرح شائع کیا کہ آزادی کے جیالوں اور متعلق آلم طرح شائع کیا کہ آلم کھائی کہ کا کہ اور کر متعلق آلم طرح شائع کیا کہ تھا کہ کہ کہ کو کو کی کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

"دبلی اردواخبارش جہان آبادد بلی کا پہلا ردواخبار تھا جس کے مطابعے موثن، خالب، شیفت، آزردہ، ذوق اور ظفر کا سارا ، حول اپنی بوری حشرسا ، نعول کے ساتھ ی آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے اور جم اس جام جم میں دون نیا ول کود کھ کر جران رہ جاتے ہیں جس میں ایک ابھر آل ہوئی اور دوسری ڈون ق موئی ہے۔ "10

مرجم 1857 ياس كآس إس شائع بونے والے اخبارات كاب نظر فائر مطالعدكرين تو

سے صاف محسوں ہوتا ہے کہ ان سیر سے سادے اور معموم اخبارات میں جن کا مقصد بظاہر اصلای ہو کرتا تھ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے گی اور ہا نمیا نہ خیالات کی ساکت سمندر میں زیریں لہروں کی شکل میں موجود رہے ان میں دیلی اور واخبار نہایت نمایاں نظر آتا ہے۔ حالا نکہ 1857ء کی پہلی جگ آزادی ہے پہلے تک کے 'وبلی اور واخبار' کے مطالعے سے بیات مرح فی پر روشن ڈائی جا آن اور کی سے بھی بھی ویگر اخبارات کی طرح دیلی کی سیاسی، معاشی بجلسی اور تونی زیروشن ڈائی جا آنی تھی، اور نیورنیس بھی ویگر روشن ڈائی جا آنی تھی۔ میں بھی ویگر اخبارات کی طرح دیلی کی سیاسی، معاشی بجلسی اور تونی کی شری سرگر میوں کا جواب بھی ویا جا تھا گیاں موجود کی حرفت بازیاں پر حمیں دیلی اور و جا تا تھا گیکن ہندوستان کے خلاف جول جوں ان سامر اجیوں کی حرفت بازیاں پر حمیں دیلی اور اس کا اخبار کا رویہ بھی کالفت میں تبدیل ہوتا چلاگیا جس کا احساس آگریز افران کو بھی تھا اور اس کا اخبار لارڈ کمیڈنگ نے بھی ایک باریز ہے بی عیاراندا نداز میں کیا تھ جس کاذکر کیا جا چکا ہے۔ یعنی اظہار لارڈ کمیڈنگ نے بھی ایک باریز ہے بی عیاراندا نداز میں کیا تھ جس کاذکر کیا جا چکا ہے۔ یعنی کہا ذیار سے خلاف بیات پیدا کر رہے ہیں۔

یہال شہید صحافت، مولوی محمد باقر کا خصوصی مذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ میدان محافت کے جال باز اور حق پرمت سیاہیوں میں سے ایک تھے بکہ وہ اس قبیل کے سردار و پیشوا تعے جنبول نے اپنے اخبار " دیلی اردوا خبار " میں ایسٹ انٹریا کمپنی اور اس کے حکام کی کارکر دگی پر مردانہ وارحمیہ کیا۔مولوی صاحب برائی اورظلم کے خلاف آواز اٹھ ٹااپنااولین فرض سجھتے تھے اور انبیں بیاحس س ہوگیا تھا کہ انگریزوں کی خلامی اور ان کے ذریعے تھوٹی گئی سامراجی لعنت کوشتم كرنے كے ليے ان كا اخبار بہت اہم رول اوا كرسكتا ہے۔ يبي وجہ ہے كدو بلي ميں جب تك يبلي جنگ آزادی (1857 کا غدر) کی مہم جاری ری اس وقت تک دلی اردوا خبار نے اپنی صفحات جنگ آزادی کو کامیاب کرنے کے لیے وقف کرویے۔مول نانے اینے خبار می ندر کی خبریں بڑے ی اہتمام سے شائع کیں، جذبات کو برا پیختہ کرنے واں نظمیں شائع کیں، پر جوش ولولہ انگیز باغیاندمضامین اور نصحتول کوروزاند شائع کیا بیال تک که علائے کرام کے انقابی فی فو وال کو تھی اخبار کی زینت بنایا۔ انہوں نے س اخبار میں روح نی بزرگول کے خواب بھی نمایاں طور پر شائع کیے جس میں انگریزی حکومت کے خاتمے کی بشارت کا ذکر ہوتا لینی مجاہدین آ زادی کی رکوں میں روانی خون تیز کرنے کے تمام لوازم کواخبار میں جگہ دینا ہی دہی اردو خبار کااولین مقصد تھا۔موانا تانے اس بات كا خاص ابتمام كيا تها كه بندوستان كي و في السيام بن آزادي كي د بلي آف اوريهان کے جنگی کارنا مول ،انگریزول سےمجادلول ومقابلول ادران پر گئے وظفر عاصل کرنے کی ریزر ٹیس اور ان کی تفصیل خصوصی طور پر ٹائع کی جا کمی اور یہ بھی بتا یہ جائے کہ ہندوستان کے کن کن مقامات پر انجریزی فوجوں کا مجاہدین آزادی نے قلع قمع کردیا ہے۔ ٹاید بھی وجوہ تھیں جن کی بتا پر دہلی اردو اخبار کے چند نمبروں میں اس کا نام بدل کر' اخبار ظفر'' کردیا کیا حالا ککہ تبدیلی نام کی وجہ بیر ظاہر کی مخابح کئی تھی کہ اے بہاور شاہ ظفر نے اپنے نام سے مناسبت دی تھی۔ چیش ہیں'' دہلی اردوا خبار'' کے چندا قتباسات جس ہے کولہ بالا تکات پر دوشنی پڑتی ہے۔ 18 ارس کی 1857 کے دہلی اردوا خبار کے ایڈیشن میں برٹھ کا حال اس طرح تلم بند ہے:

" ....رسالہ ترک سواران عازی کا اور پائن تام پہلے ہے برسر پر خاش تھی اور ان ہے بابت کارتوس کے کہ ۔ ، چ فی اور جنی وغیرہ اس پر منڈھی ہوئی ہے۔
مثل پاائن مقابات ویکر حسب مندر جہ اخبار سابق سمرارور پیش تھی کہ انجام کو بجری انکار 85 سواراس بیل سے قید ہوئے کہ ہوم یکشنہ حست ویٹی اور جہاہت ندای نے جوش کیا اور دفعتا تی م الل پلئن اور رسالہ جو تھی جس عال میں تھا ہتھیا رسنجال کر اول جیش خاند ہے ہے برا در ان اسلامی کو چھڑ لائے اور معہ لیٹن در بے انگریزوں اور گورول کے ہوئے ۔ ۔۔۔ " 11

" بلندشہر میں بھی سناہے کہ سیاہ نے انگریز ول کو مارڈ انا جو کوئی قسمت سے بھا گ کیا سو بھا گ گیا۔ باتی سب مارے گئے۔ قیدی جیل خانے کے تمام جیموٹ کئے اور کوٹھیاں انگریز ول کی تناہ وہر باوہو کیں ""12 مید تو تھیں چند جھلکیاں جو مولانا محمہ باتر کے اخبار کی زینت بنیں۔ حق تو مہ ہے کہ مجی ہندوستان کا واحد سیاسی اخبار تھ جس نے ہندوستانیوں کے جذبات کو بیدار کرنے کا کام کیا اور اردو کے دیگراخبارات کوراہ عمل دکھائی تا کہوہ بھی آگریزوں کے خلاف آزادی کے حصول ہیں کوشاں ہوں اورا پی آزادی کے حصول ہیں کوشاں ہوں اورا پی آزادی کے لیے جدوجہد کریں۔اس کی بہترین مثال '' دہلی اردوا خبار'' کی وہ ابیل بھی ہیہ جس میں مولوی محمہ باقر نے عوام سے جان کی بازی لگانے اور مجاہدا نہ ل بجالانے کا اعادہ کیا تھا اور کہاتھا کہ:

'' ہندو، مسلمان متحد ہوکر جان کی بازی لگا دواور مجاہدا نہ شان ہے آگریزوں کا خاتمہ کردوں ''

مندرجہ بالا بیا نات ہے مولا ناکے سیائ شعوراور جذبہ حریت کا اندازہ ہوتا ہے کیوں کہائ شم کی اپیلوں، مضامین، خبروں، رپورٹوں، نظموں وعظوں اور فتو دک وغیرہ ہے انگریز افسران نہ صرف ان سے برہم ہو گئے تھے بلکہ ان پر اپنے اخبار کے ذریعہ بغاوت بھڑ کانے کا الزام بھی لگانے نگے تھے۔ پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی منزل کی جانب کا مزان دہے۔

ان کی انہیں مجاہدانہ کاوشوں کی پاداش میں ان پر جھوٹے الزام نگائے سکتے اور 14 رستبر 1858 کوانبیں گرفت رکرلیا گیا جس کے بعد 16 رستبر 1857 کوان کی شہادت واقع ہوئی جے اردوصحافت کی اولین قربانی کہنا ہے جاندہ وگا۔

کارنامہ'' حبیب اناخبار' بدایوں نے بھی انہم دیا تھا جس کی پاداش میں اس کے مدیرکوسز المی اور پرلیس حنبط کرلیا گیا۔ لینن وہ سبھی اخبارات ، مدیرو ما لکان جنبوں نے جدوجہد آزادی میں انگریزوں کی خالفت کی ان پرانہائی درجہ کی زیادتی کی گئی اور ان کی آواز دیائے کی حتی الامکان کوشش کی گئی کی گئی کی گئی کی گئی کی ختی الامکان کوشش کی گئی کی کہنے کہ والے کی حتی الامکان کوشش کی گئی کی جنب والی کی ختی ہونے کا کوشش کی گئی کی جنب والی ہونے کا جنبہ جنب والی ہونے کا جنبہ جنبہ وار ترم کی محور پرمہام واجیت کے خلاف نبروآز مار ہے۔

1857 کی جدوجہد آزادی جے اگریزوں نے غدر کے نام سے موسوم کیا تھا کا ایک تقی پہلو

یہ ہے کہ بن وت ہوتے ہی تمام اخبارات پر 13 مرجون 1857 سے پابندی عام کردی گئی جس

ہے کہ بن وت ہوتے ہی تمام اخبارات پر 13 مرجون 1857 سے پابندی عام کردی گئی جس

سے تریت پسند ہندوستانی اخبارات اور پریس کومز پدمشکلات کا سامن کرنا پڑا۔ آخرش ہے بھی

اخبارات دم تو ڈ کے اور اب میصرف ہمار سے شہر سے اصنی کا حصہ ہیں۔

#### <u> واگي د ما فذ</u>

ا ساور على خال ، مندستانی پر لیس صفحه 308 2. پیش لفظ: بهند متانی اخب رفیدی کمپنی کے عہد میں بھر منتیق صدیقی صفحه 2 3. گارسال دتائی شطبه 218 4 تقریر لارز کمینگ 13 جون 1857 ہاؤٹس آف کامنس 5 ساخبار مہار ، پیشہ 6 جو لائی 1857 6 سادق الا خبار شار 19 مرئی تعدد 1857 9 سادق الا خبار شار 19 مرئی تعدد 1273 ہ 9 سادق الا خبار شار دو اگر است 1857 ہے 10 شرودا خبار دو اخبار 18 مرئی 1857

12 - دنال اردواخيار، 24 رنگي 1857

## اولين جہادآ زادى اور فارسى اخبارات

مندوستان کی آزادی اور حوامی بیداری میں قاری اخبارات کا ایک اہم رول رہا ہے۔ اگر جدید ورست ہے کیاس عبد کے ہندوستانی زبانوں میں شائع ہونے والے اخبارات نے انھریزی اخبارات ك تعليد كى بيكن فارى زبان من شائع بونے والے اكثر وبيشتر اخبارات بندوستانيوں كى ذاتى ملكيت من تجاور أنعيل كي تمراني اور تكبيداشت مين اس كي نشروا شاعت موتي تحي \_ يبي وجه ہے كمان اخبارات کے توسط سے عام ہندوستانیوں کے احساسات اور تللم و جرکے خلاف ان کے جذبات کی معدائے بازگشت سنائی و بی ہے۔ بیاس دور کی بات ہے، جب سرائ الدولہ کے ساتھ انگریزول کی فریب کاری، نیوسلطان کا دروناک انجام اور دیگرریاستول کے ساتھان کی نازیبا چھیٹر چھاڑنے عوام و خواص کے دلوں کو انگریزوں کی طرف سے مکذر کردیا تھا۔اس کے علاوہ ہندوستانیوں کی اپنی ساجی ادر معاشرتی برائیاں اور ٹلط رسوم ورواج آتھیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھیں۔ان حالات کی زہر تا کی اور ستمیت کو پچھ حساس اور روشن د ماغ لوگول نے محسوں کیا اور ان معاشرتی برائیوں کے قلع قمع کرنے کی میت ہے کوششیں کیں۔ فاری اخبارات کی اش عت بھی انھیں کوششوں کا ایک اہم حصرتھی۔ چٹانچےراجہ رام موجن رائے نے مرا قال خبار کے بہلے تارے میں اپنے مقاصد کا اظہاران فظوال میں کیا ہے: '' اخبار جاری کرنے سے میری غرض نہ تو امیروں کی یااسپے دوستوں کی مرح مرائی کرنا ہے اور نہ ک<sup>و</sup>ت وجاہ اور لطف وعنایت کا حصوب ہی میر ہے ج<sup>یش ا</sup>نظر ہے۔'' مخضر بيكال اخبارك ذمدداري ليني سي ميرامقصدصرف وام كماش ایس چیزیں بیش کرنی ہیں، جن ہے ان کے تجربوں میں اضافہ اور ان کی ساجی ترقی ہوسکے۔ار باب حکومت کوبھی رعایہ کا سیج حال بتلایا جائے اوررعایا کوان کے حکمرانوں کے قانون اور سم ورواج ہے آگاہ کیا جائے <del>تا</del> کہ حکمرانوں کواٹی رعایا کی تکلیفیں دور

#### كرنے كاموتع لم اوررعايا ك داررى موسكے"(١)

اس جی شک نہیں کہ فاری محافت نے ابتداء ہے ہیں ہی بیداری اور جدو جدا زادی کا بیڑا اور کی نہیں کہی روپ جی اٹھا نے رکھا ہے ، جس کی درخشاں مثال فاری محافت کے بانی راجدرام موہی رائے ہیں۔ وہ فلسفہ ہندی اور مشکرت کے ساتھ ساتھ عربی و فاری اور دیگر کی زبانوں پر دستر س کہتے ہے ۔ ان کا مطالعہ بڑاوس جا اور ہمہ جہتی تھا مختلف غدا بہ اور افکار ونظریات ہے آشائی کے سبب ان کا طبعی میلان ایک ایسے معاشرے کو وجود جس لانے کا تھا، جو ہندوؤں ، مسلمانوں اور عیسا تیوں کے تبذیب و تبدن کا ایک ٹوبصورت سنگ میل ہواے کہ بیان ہوجائے میں تبدیب و تبدن کا ایک ٹوبصورت سنگ میل ہوا در ملک شر ایک ایسی فضا قائم ہوجائے ، جہاں ہید بھاؤ کے بیائے محبت اور دواداری کا دور دورہ ہو۔ ان مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ وہ ہندہ تائیوں بی سیاسی اور فکری آزادی کی اجمیت کو ذہن شیس کرانے کی خاطر کوشال ہے۔

اس طرع انھوں نے ہندوہ جی ہیداری کی ایک اہردوڑ اوی اورائے ان افکاروظریات کی نشر واشاعت میں روز ناموں اور مجلول کی مدولی ۔ ان کا فاری اخبار سراُ قالا خبار ای سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی ۔ اس ہے قبل ہے وتمبر . 182ء میں تارا چندوت اور بھوائی چن بندھو پادھیا ہے کی اوارت میں ''سموادکومن'' کے نام ہے ہفتہ وار جاری کر بھے تھے ۔ افسوس کے مراق الاخبار کی کا بیاں دستیا بنیس ہیں ، ور ندان کوششوں کی مزید تفصیلات منتیں ۔

راجدرام موہ بن رائے کے بعد بری تعدادی فاری اوردیگر و کی زبانوں میں اخبارات جاری ہوئے۔ اس بی تبدیل کے ماتھ ہی ہندوستان کی عوص ہفت میں ایک بروی تبدیلی یہ بوئی کہ انگریزی اخبارات جواب بحک کمپنی کے جمایت اور مخالف گرد بوں میں منقسم بھے ،آ ہستدا ہستدا یک دوسرے کہ قریب آئے گئے اور بالآخرد کی زبانوں میں چھپنے والے اخبارات اور انگریزی اخبارات ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوگئے۔ چنانچ بعد میں عام طورے دیکھا گیا کہ انگریزی اخبارات عکومت کے ہر غلط می تندم کا جواز بیش کرنے آئی گئی اور پیشدت نظری تدم کا جواز بیش کرنے گئے۔ بینی بندوستانی اخبارات کے احتی بی روبید میں تنی اور پیشدت نظری تدم کا جواز بیش کرنے گئے۔ بینی بندوستانی اخبارات کے احتی بی روبید میں تنی گئی اور پیشدت کے موسالہ موقع پر نقط عروب کی تنی کی تعد این مقرم میں کہ تعد این مقرم کے موقع پر ہندوستانی اخباروں نے جو بدولی میں تاکہ کا رقوسوں کی تغییم کے موقع پر ہندوستانی اخباروں نے جو بدولی کھیلانے میں پہلے سے مستعدی وکھارہ سے جے ، اپی غیر محدود آزادی سے قائدہ کا کہ موقع پر ہندوستانی اخباروں نے جو بدولی کھیلانے میں پہلے سے مستعدی وکھارہ سے جے ، اپی غیر محدود آزادی سے قائدہ کے مستعدی وکھارہ سے جے ، اپی غیر محدود آزادی سے قائدہ کو تاکہ میں بہلے سے مستعدی وکھارہ سے تھے ، اپی غیر محدود آزادی سے قائدہ کو تک کے ان بی خور کو کہ کا تو ان کو تاکہ کی سندوں کی کھارہ سے تھے ، اپی غیر محدود آزادی سے قائدہ کو کا کہ کی کھیلانے میں پہلے سے مستعدی وکھارہ سے تھے ، اپی غیر محدود آزادی سے قائدہ کو کھارہ کے کہ کو کھیلانے کی خور کو کھارہ کے کہ کو کھارہ کو کھارہ کو کھارہ کے تھے ، اپنی غیر محدود آزادی سے قائدہ کو کھور

اٹھایا اور الل ہند کو کارتو سوں کو ہاتھ نگائے ہے اٹکار کرنے پر آبادہ کیا اور سے باور
کرادیا کہا سے سلے ہے اگر پر ہندوستانیوں کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں۔"(2)
بناوت کے زمانے ہیں دلی اخبارات پر پابندی لگاتے ہوئے کورز جزل لارڈ کینگ نے ان اخباروں کے منفی رول کی شکایت کرتے ہوئے لکھا کہ:

" ولی اخباروں نے فیری شائع کرنے کی آڈیس ہندوستانی ہاشدوں کے دلوں میں دلیرانہ صد تک بغاوت کے جذبات پیدا کردیے۔ یہ کام بدی مستحدی، جالاکی اور عمیاری کے ساتھا نجام دیا میا۔" (3)

" میں ایک پرامی حکومت جاہتا ہوں ، لیکن میں یہ بھی فراموش نہیں کرسکتا
کہ ہندوستان کا آسان جو بظاہر پرسکون ہے، و بان بادل کا ایک جھوٹا سائکر انمودار
ہوکر ساری فضا پر چھا سکتا ہے اور ہم کو تاہیوں ہے شرابور کرسکتا ہے۔ "(6)
بولادت کے زمانے میں ہی نہیں، بلکہ فاری اخبارات نے ابتداہی ہے ایک خبری،
تجرے چھاہیے اور ایبا انداز اور لہجہ اختیار کیا ،جس سے بخو کی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان
اخبارات نے ہندوستانی عوام کے ڈہنول میں کس طرح ہے انگریزی حکومت کے خلاف بغادت
کا جذبہ پیدا کیا۔ البتہ بن وت کے وقت ان کے لہجہ میں مزید شدت آگئی جو فطری امرتھا۔ چنا نچہ

ج ۔ لوگ (Rev. J. Long) نے 1859ء کے اپنے ربورٹ ہیں ہندوستانی اخبارات کے اب ولہد اور تیور پر تیمرہ کرتے ہوئے لکھا کہ دلی پرلی کو جموق طور پر Safety Valve کہا ۔ ولی پرلی کو جموق طور پر 1857ء ایک اس ولی جانسا کے ۔ جو خطرے کی وارنگ دیتا ہے۔ اس طرح اگر بورو نی اال کا رول نے جنوری 1857ء میں دیلی کے دلی اخباروں ہے دجو کیا ہوتا تو آئیس بخو نی اندازہ ہوجاتا کہ ہندوستانی کس صد تی ہواور آئیس ایران اورروس ہے مدوکی امید بھی تھی۔ (7) کہ روحتی کتی کی روشی میں معنف مسٹر جے۔ نٹراجن کی ہارو تھی اور آئیس ایران اورروس سے مدوکی امید بھی تھی۔ (7) کی ہات قلط اور ہے معنی معلوم ہوتی ہے کہ:

" ہم بیبیں کہ علتے کہ اس بناوت میں ہندوستانی اخبارات نے ادفی فتم کا رول میں ادا کیا ہو۔" (8)

ر جب علی مینی مکھنوی کی اوارت میں شائع ہونے والا اخبار "سلطان الاخبار" اعمر مزول کی ظلم وزیادتی ،فریب کارانداورمنعقباندساز ول نقاب کشائی می سب سے آئے برها ہوا تفاراس لحاظ ہے دوسرے اخبارات کے مقابلہ میں اے امیازی حیثیت حاصل تھی ۔اس میں مندوستان کے علاوہ عالمی سطح پر برلتی ساس صورت حال مصنعلق خبریں اور مضامین شائع ہوتی میں ۔ برلیں کی محدود آزادی کی وجہ ہے اس زمانے میں اخبارات ایسٹ انڈیا کمپنی کے سیاہ كارنامول كي طرف أنكشت نمائي كرنے ہے تھبراتے تنے اليكن اس كے برنكس سلطان الاخبار" بر فی نوی حکومت کی ہر تا انصافی یا عوامی مفادات کے خلاف ان کے ہر فریان کی مخالفت اور اس کے منفی اٹرات ہے عوام کو یا خبر رکھنا اپنا فرض مجھتا تھا اور جس نے یا کی ہے الن پر تبعرے کرتا تھا اس کی نظیراس وقت کی محافت می ملنی مشکل ہے ، مثلی موصوف نے 2 رستمبر 1835 ء کے شارے میں" خبررہم و عا دات انگریزان درم بک هندوستان" کے عنوان سے تین صفحہ برمشمل ایک طویل مض ن شائع کیا ہے۔ جس میں ندصرف یہ کہ انگریزول کے مشیراندروبید کا ذکر کیا ہے بلکہ جندوست ندر کواس بات پر غیرت دلائی ہے کہ شمی تجرا بھر یزیباں آ کرنوگوں برظلم کررہے ہیں اور لوگ ہے جوں و جرااے برداشت کررہے ہیں۔اس مضمون کی ابتدااس طرح ہوتی ہے: · مردم ی کویند که انگریزان قلیل و کمتراند و بندوستانیان کثیرو بیشتر و درسر کار انگریز بهادر مدارک و عدل همین است که بر کرا کشند و می دانند میکشند لیکن جب

است کدورین معنی غور و تامل بکار نہ برند کر آخر ہر جاکار کنان انگریزی وگری و وسمی وقید وقتی وقتی وقتی و قتید و میران سے وقتید و میران و میر

" شنیده ام که دختری بهندوی بخضوره کم مرافعه برد که فلان آگریز تا جرنمل خوابرم رااز کنارآب در ربوده آغوش خویشتن از تن آن نازک بدن گرم نمود به ادرم دیرادرم از این واقعه درآتش کده خم افقاده انده از این پرده دری و لی ناموی چوشم تکن بهموختندین (10)

طرم انگریز کو جب اس مرافعہ کی خبر طی تواس نے پولیس سے ما زیاز کر کے لاکی کے سارے فاندان
پر چوری کا اثرام لگا کرجیل میں بند کرادیا۔ اس کی بوڑھی ماں نے ''برزندان وواع حیات واپسین
نمود''۔ اس کے بعد رجب علی تکھنوی نے غم و خصہ کا اظہار کرتے ہوئے تکھا کہ '' این است ظلم
انگریز بردعیت' اور آخر میں تکھا کہ اس کا رروائی کی وجہ سے عوام '' ظن بردہ اند کہ شاپیر رعایت
ابنائے جنس از انصاف بہتر است '' (11) ایک دوسری خبر سرکاری دفاتر کی بے راہ روی ، فاص
طور سے عدالتوں اور کیجبر ایوں میں کام کرنے والے فتی ور دیگر طاز مین کی فالمان ترکات ، بد
تمیز ایوں اور رشوت ستانیوں کے بارے میں تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق:

"از حال منشیان عدالت چهنویسم که برجمه چیره دست اندوسم بنگان شحند در عقوبت و آزار به بلاکوی دفت برابر نمایند و بیش دشحنه رئیس جفا کاران است و چیراسیان پرمث از نفذ بازرگانان و مسافران کیسه ندارند و دنوکران خانهٔ و اک فاحه و این ایم اند و اگر منظلوی به هنور دکام مرافعه بردیا شکایت نماید حکام اغماض فر مایند و بی چاره رااز بارگاه می رانند "(12)

اک دور کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد موصوف کے انتہائی بے باکا نداور بے لاگ انداز تحریر کود کھے کرلوگ آج بھی حیران وسٹسٹدررہ جاتے ہیں، چنا نچدا یک ہارانھوں نے اودھ کی مسطنت میں رہنے دالوں اور کمپنی کے زیرانتظام علاقے میں رہنے وا بول کا مواز ندکرتے ہوئے مکھا کہ: " اگر انصاف و تعصب را راه نه دېم زمينداران مملکت انگريزي پريشان حال ورعيت مملکت آوره فارغ البال تنق غون بني آدم در يک شهر کنگته بيشتر درقلم رو آوره کمتر ... بازاررشوت در هرعدالت انگريزي گرم است - "(13) چنانچ محرشتن معد يتي لکھتے ہيں:

'' رجب کلی کھنوی بی تا ہوئے ہا ہمت آ دمی سے ۔ان کے اخبار کی خبریں اور ان خبروں پران کا جلاکٹ تبھرہ پڑھتے وقت محسوس ہوتا کہ مپنی اتمریز بہادر کے وار السلطنت کلکتے میں بیٹے کروہ اخبار نہیں نکالتے ہے بلکہ ایسٹ انڈیا کہنی کی جہاتی پرکودوں و لئے ہے۔'' (14)

ای طرح سلطان الاخبار نے لوہار و کے نواب شمس امدین اوران کے دینی کریم خال گل کو
ایک اگر برعبدہ دار ولیم فریز رکوفل کرنے کے جرم بیس تین دار پر چڑھائے جانے کے دافعہ کی
ر پورٹنگ کی ہے ،اس سے اس اخبار کے شدید توم پرستانہ اورانگریزی سرمراج کے فلاف بجڑ کئے
جذبات کی عرکاسی ہوتی ہے ۔اس اخبار کے 2رسمبر 1835ء کے شارہ کی شدسر فی بھی ہی ہے:
میڈبات کی عرکاسی ہوتی ہے ۔اس اخبار کے 2رسمبر 1835ء کے شارہ کی شدسر فی بھی ہی ہے:
میڈبات کی عرکاسی ہوتی ہے ۔اس اخبار کے 2رسمبر قال دا ہمتائی کہ اشتباہ حون ریختن ولیم
فریز رداشتند بردند وحسب دستورانگریزی بکشتند۔''

ال فرك تغييلات ال طرح بن:

"مسلمانان شهرد بلی برطبق وصیت اوب بست و بیشتم روز جمد در جمله مساجد فراجم آید ندود و سے خیر بهراونمو دند و مغفرتش از خداخواستند لیک در مجد جامع مسلمانان را بهروعا کردنش رفتن ندا دند شاید که این هم نعت خیر زطرف سلطان بدایمائے انگریزان است را بال اسلام از ازین معنی خیلی منفض و مکدر اند و بسمین ورد زبان دارند که هما نعت انگریزان از وعاکی خیر نقصانه می بهر ما مسلمانان دارو کریم خان ندارد و چداورابدرگاه خداستی جنت انگواب است نه مورد عقر ب وعذاب که کافری را کشته است به نامش گل شهید نهاده اندو برشب مورد عقر بر مزارش جموم می آورند، چراغان روشن سازند وخنیا گران دلولیان بهم برادران بزار برگورش جمجتم شونده به نفرورتص دل عالم بدر بایند را (۱۶)

و بلی کے مسلمانوں نے کریم خال کے اس جرائت مندانہ اقد ام کی دل کھول کر داد تحسین دی ، جس سے انگریزوں کی ناانصائی اور ظلم وستم کے خلاف ان کے دلوں میں بھڑ کتے غم وخصہ کے جذبات کا محیح انداز و ہوسکتا ہے لیکن کلکتہ کے اندرانگریز کی اخبارات نے سحافتی بددیا نتی اور تاہی کا شوت دیتے ہو کے مشیا اور مبتدل ابجہ کا استعمال کیا اور کریم خال کے متعلق ہوں کھا کہ:

"اكرجسدكريم خال ما بجائة فين في وزائد ند بركز الجوم رم برقرش نعد \_"

سلطان الاخبار نے وہلی کے عوام کی تر جمانی کرتے ہوئے کلکتہ کے ان انگریزی اخبارات کی گھٹیار پورٹنگ اور انتہائی کری ہوئی زبان کی سخت لہجہ پس تنقید کی اور ان خبروں کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کا منہ تو ژجواب دیا، چنانجے لکھتے ہیں کہ:

> "این امرزیاده باعث توحش و تکدر خلائق شدے بلکه یقین بود که مردم برسر بلوه آیدنده و عاقبت کارنیندیشیده قیامتی بر پامی کردند\_آن وقت چاره کارمشکل بود\_"

> > اورآخريس المحريزى اخبارات كومتنبكرت بوياكهاكه:

"الل اخبار الازم است كه خن فبميده مويند واز بر زه سراكی در مزريم\_"(16)

کریم خال کوموت کے گھاٹ اتار نے کے بعد نواب شس الدین کو تخۃ دار پر پڑھانے ک تیاریاں شروع بوکٹیں اور اس مقصد کی تھیل کی خاطر منصفوں کا ایک خصوص پینل تر تیب دیا گیا۔ سرکاری گوابوں فٹخ اللہ خال اور کریل اسکوہ غیرہ کی ہے بوزیش تھی کہوہ گواہی دینا نہیں چاہتے ہے لیکن مجبور تھے اور اس پر زیاد تی ہے کہ بیانات انگریزی میں قام بند کے گئے۔ جو عدالت چاہتی وہ کھوالیتی۔ گواہ ہے جم معلوم نہیں کرسکتا تھا کہ اس کا بیان کس طرح اکھا جارہ ہے اور اگر تر دیدوا انگار کرتا تو بیڑیاں پاؤل میں ڈال کر جیل بھیج دیا جاتا تھا۔ (17) چنا تھا اس واقعہ کو سلطان الاخبار نے 19 اگست 1935ء کے ثارے میں بڑے مطنز بیا تھا دیا گھا ہے گ

"، ظهار گوابان بعبارت انگریزی حواله قلم نزاکت رقم می شود مشاهدیچاره دریادت نمی شود که انکار رااقر ارشمرده باقر ار راانکار، اگر عذری به میان آوردند فورا زنجیردر پاشده بزندان می روند - اگر چه به چنین ثبوت چشم سز اوعذاب در حق تواب

#### از گورنمنت انگریزی دارند مین دوااست ... (18)

آ خرکاران نام نہا دمنعفول نے حسب فیٹا کے ارباب دولت نواب شمس الدین کو بختہ دار پر چڑ حانے کا تھم صادر کردیا۔ چنانچے سب سے پہلے سلطان الا خیار نے 11 اکتوبر 1835 وہیں اس خبر کوشہ سرفی کے طور پر چھایا اوراس تعصب اور یک طرفہ فیصلہ پراچی ہے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے نکھا:

کے طور پر چھایا اوراس تعصب اور یک طرفہ فیصلہ پراچی ہے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے نکھا:

"" افسوس درمقد مداش انصاف ندرفت ،"

بعد ازاں 25 اکتوبر کو اس داقعہ کی پوری تفصیلات کوشائع کی اور معاندانہ قیصلہ کے فلاف شد بیرر مگل کا اظہار کرتے ہوئے اربے آل ہے تعبیر کیا اور اس خبر کاعنوان بھی " خبر آل نواب مشمس الدین " رکھا جس کا اقتباس یوں ہے:

اگر چسلانت برطانید کے کارندول اورا یجنول کی پوری کوشش رہی کہ نواب شمس الدین کو ایک مرجم کا درجہ دے دیں لیکن مولوی رجب می نے سلطان الاخبار کے توسط ایک سرپھرے تائل اور جمرم کا درجہ دے دیں لیکن مولوی رجب می نے سلطان الاخبار کے توسط سے زور دار طریقہ سے ایک کوششول کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی اور نھیں وطن عزیز کے ایک جانباز سیوت کے طور پر چش کیار چتانچ کریم فال اور لواب شمس الدین کو تختہ دار پر چشر صانے میں شریک کو جول ادر جا سوسول کو جب جضور سلطان دیلی کی طرف سے خلصت اور مال ودولت

عطاكيا كياتوريت تبمره كرتي بوي لكهاكه:

"این انعام دمشاهره بفتر فراست وزبان آدری دشهادت است که الل استحقاق رازرعطا کردند بامیرانداده انداگر گوئی جمه مردم فقیران ومخیاجان درگاه سلطان اندوبس "(20)

انگریزوں نے انتقام کا بیسلسلہ پہیں برنہیں کیا بلکہ سلطان الا خبار (6 ستمبر 1835ء) کی اطلاع کے مطابق ویوان کشن لال پر بھی بیاترام لگایا گیا کہ وہ بھی فریزر کے قبل میں ملوث سے سالاع کے مطابق ویوان کشن لال پر بھی بیاترام لگایا گیا کہ وہ بھی فریزر کے قبل میں ملوث سے ساس خبر پر بڑے طفر بیانداز میں مولوی رجب علی لکھتے ہیں کہ:

" شاید که ارباب انصاف بقتل نواب شمس الدین رفع ملال ند کردہ اند کہ بقتل ہندوی دید دلی وفتہ اند ، باید دید که این مقدمہ چدر تک بردمی آورد یا" (21)

اس دور کے تقریباً سارے فاری اخبارات کی تحریروں سے انگریزوں کی فدکورہ استبدائہ روش کی تقد بتی ہوتی ہے۔ ای نوع کے اخبارات میں ماہ عالم افروز بھی شامل ہے، جو انگریزی سرکار کے کا لیے کارنا موں کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرنے میں چیش چیش رہا ہے۔ چنانچہ جب ایک موقع پر فون کے کھے افسروں کے ہاتھوں ایک عورت کا قبل ہوگیا تو اخبارا ماہ عالم افروز "

" شورمحشر برپاشد ومرد مان ده برین واقعه و توف یافتند و چون مورم بمثابه و مرد مان ده برین واقعه و توف یافتند و چون مورم بمثابه و زن مهلو که فرا بهم شد ندو بهمله بولیس آنجا خبر کردند بعد ازین بصاحب مجسش یث اطلاع این معنی گردید-"

قاتل الكريز افسر في مسرع كسامن التقل كاعتراف ول كياكه:

" فی الواقع این عورت از وست من بهلاکت رسیده است ، اما ور حالت نا دانستگی \_ چرا که ارادهٔ من به بلاکت زن نبود \_ نشئ نه برسگ نمودم ناگاه غلوله بندوق از نشانه خطا کرد \_ "

' فاضل مجسٹریٹ نے انگریز کواس بنا پر بری کردیا کیوں کہاں کے مطابق منتقل عورت عمدا قتل تبیس کی گئی تھی۔اس پر'' ماہ عالم افروز'' نے اعتراض کیا اور کسی بزرگ کارد ممل نقل کیا جنھوں بڑے تا نداز بیس کہا تھا کہ: "ماحب مجسر بن جماع باس تومیت خود فرموده قاتل را که متمول بود با جرم وتضور از علت خون بل حمائی خلصی واد تد ۔ اگر کسی مرد غریب واز تومیت دیگر بود بالبته سپر دوره می شد ہے د بن وشش ماه حاجت وحوالات بسر اوقات خود سانتے ۔ بعده ہر آن چه از پیشگاه حکام ذوی الاحتشام بر حالش شرف نفاذ مرد بدے مستوجب آن بود ہے ۔ "(22)

اس کے علاوہ دوسرے فاری اخبارات جو بھیشہ برسم کی ٹاانعہ فی اورظلم و جبر کے خلاف و بی و بی یا ہے ہا گئے دلل صدائے احتجاج بلند کرتے رہے اور عوام وخواص کے دلول بیس اس استبدادی نظام کوختم کرنے کے لیے آگ بھڑ کاتے رہے ، ان بیس احسن ایا خبار ، سراج الاخبار ، آئینہ سکندر ، دور بین و نیبرہ کا تام آتا ہے لیکن ''گلشن نو بہار' ان بیس سب سے جری اور بے باک تھا۔ چنانچ ملکتہ ہے متعلق یار لیمانی کا نذات سے اس کی تھدیق بھی ہوجاتی ہے ،

"متعدد ہندوس نی مدیراس ایک (پرلیس ایک ) کی زدیس آئے۔ باغیانہ حتم کے مضایین شائع کرنے کے جرم میں دور بین اسلطان الاخیار اور ساجی رسدها محرش کے مضایین شائع کرنے کے جرم میں دور بین اسلطان الاخیار اور ساجی اور اخبار محرش کے طابع اور تاثر پر برریم کورٹ میں مقدے چلائے گئے ۔ ایک اور اخبار گفٹن نوبہار کا مطبع بحق سر کا رضبط کر کے اس اخبار کو بتد کردیا گیا۔" (23) ۔ ایڈ یٹرعبد القاور کی ہے باکی ہے شکل تھی۔ وہ ہڑے تخت اور طنز و تشفیع ہے ۔ اس اخبار کی ہے شکل تھی۔ وہ ہڑے تخت اور طنز و تشفیع ہے۔

ن و بہار سے اور بھر و ہے۔ کے اور بقول محر متیں سدین کمپنی بہا در کی حکومت کے پورے ہیت درکارتھی۔ وجر وت کے سامنے ال ترم کی باتوں کو کھے کر چھا ہے کے لیے رہم وسکندر ہی کی ہمت درکارتھی۔ وجر وت کے سامنے ال تم کی باتوں کو کھے کر چھا ہے کے لیے رہم وسکندر ہی کی ہمت درکارتھی۔ (24) چنا نچ بین اس زمانے میں جب بغاوت اپنے شیاب پڑتی اور اگریزی حکومت کی بنیادیں بال کئی تھیں۔ اس موقع پر ہندوستانی اخبارات نے حکومت پر طنز کرتے ہوئے بینجرش کع کی کو اووھ کی طرح ہی رہے سے ٹراون کو روستانی اخبارات نے حکومت پر طنز کرتے ہوئے بینجرش کع کی کہاووھ کی طرح ہی رہے سے ٹراون کو روستانی اخبارات نے حکومت پر شنز کی کے تام روستانی کی بنا پر سرکار منبط کرنے وال ہے اور یہ بھی من جاتا ہے کہ الور کا عل قد بھی سرکار اگریز کی کے قلم روستانی کی رہی ہوئے ہوئے دول ہے اس خبر پرتیمرہ کرتے ہوئے موصوف نے بڑے طنزیہ انداز میں لکھا، جس کا ترجمہ استانی المحد المحد الماری کے تاب کے الماری کے الماری کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کہا کہ خبار اور کی کے الماری کی کے تاب کے کہا کہ الماری کے جانداول صفح وقع میں درج کیا ہے کہا۔

" بہلے تو حکومت کو جا بیئے کہوہ اس فتنہ دفساد کورو کے جو ہندوستان کے

چپہ چپہ پیل کیل گیا ہے ،اس کے بعد ی جہا تیری کی حرص وہ وس زل یں لائے کر مان کو چٹ کرجانے کی ہوں بیس نے کی تھی ،لیکن اچا کہ سے کیڑے میرائی سمر چاٹ گئے ۔ خدا قا در مطلق ہے ۔ وہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے ، ایک لحمہ میں کا نکات کو درہم برہم کرسکتا ہے ۔ ہر شخص اس حقیقت ہے آگاہ ہا دراب تو خداد ندان الحاق (اجگریزی حکومت) کی سمجھ میں بھی آسمیا ہوگا کہ لکھنو کی ضبطی نے کیسا تیا مت بر پاکیا ہے اور خود آئیس کے ہمو اوک کو کس قدر متبائی و بربادی کا سامنا کرتا پڑا ہے۔ اس برے دوریش اس کا جو بھی نتیجہ فیلے لیکن کچ تو ہے کہ دیلی والوں کو ہمت و شجاعت میں رستم کا فرز نداور ہمار سے سلطان کی مددداعا نے فریا۔''

ال وقت کے گورز جزل لارڈ کمینگ نے اپنے ایک خطیس (4 جولا کی 1857ء) بناوت کے حالات سے کورٹ آف ڈائز کٹرس کومطلع کرتے ہوئے ندکورہ توعیت کے مضریبن کے حوالے سے '' کلشن نوبہار'' کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

" کلکتے کے ایک لیتھوگرا فک پرلیں کا اجازت نامہ بھی ہم نے منسوخ کرویا ہے اور تھم دیا ہے کہ اس چھا ہے فانے کا تمام سامان صبط کرلیا جائے۔ یہ قدم ہم نے اس وجہ سے اس وجہ اسے فاری اخبار گلشن نو بہار جھپتا ہے اس وجہ سے انھایا کہ اس چھا ہے فانے میں ایک فاری اخبار گلشن نو بہار جھپتا تھا، جس میں 21 وہ حال کودوا نتبائی یا غیانہ مضامین شائع ہوئے تھے ''(26)

چنانچیشن فربهاری طرح بی دومرے فاری اوردی اخبارات کے ساتھ بھی حکومت بردی تی ہے ہی آئی اورا یک فیم میں بردی تی افد کردیا ہیں اورا یک فیم بردی تنظی اخبارات یا افدار کے لیے نافد کردیا ہیں۔ (27) انفرادی حور پر فنظف اخبارات یا مختلف علاقوں کے لیے احکامات جاری ہوئے اور جموی طور پر بھی میں سے بات طے ہے کہ بعناوت کی تاکامی کے ساتھ بی اخبارات پر بردی آفت نازل ہوئی، مریان جن دارورس کی آزمائشوں سے دوج رہوئے ،ان کی اطلاع کہیں کہیں کہیں شیالی جاتی ہے۔ بعم کوموت کے محمات اتارویا کیا اور بعض کو قید و بندکی صعوبتیں برداشت کرنی بڑیں۔ ان کے بارے میں سرکاری دستاویز ت سے بھی خبریں طرح قید و بندکی صعوبتیں برداشت کرنی بڑیں۔ ان کے بارے میں سرکاری دستاویز ت سے بھی خبریں طرح قید و بندکی صعوبتیں برداشت کرنی بڑیں۔ ان کے بارے میں سرکاری دستاویز ت سے بھی خبریں طرح قید و بندکی صعوبتیں برداشت کرنی بڑیں۔ ان کے بارے میں مرکاری دستاویز ت سے بھی خبریں طرح قید و بندکی صعوبتیں برداشت کرنی بڑیں۔ ان کے بارے میں مرکاری دستاویز ت سے بھی خبریں طرح قبی ہیں ، مثانی ہونے ہوں کو برند سے دیکار ڈے بید یہ چاہا ہے کہ

" پنجاب کے اخبارات پر بہ آسانی شدید سنر عاکد کردیا گیا۔ پٹاور شم می تعدالی کے ایڈیڈرکو با میانہ مضایان کھنے کے جرم ش قید کر کے اس کا خبار بند کرویا گیا۔ اس طرح ملکان کے دیسی اخبار کی اشاعت بھی روک دی گئی۔ چشمہ فیفن کے ایڈیڈرکو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے اخبار کو سیا لکوٹ سے لا بور شقل کرے دوار السلطنت (لا بور) میں ، جہاں پہلے ہی سے دوا خبار شائع ہوتے تھے ، ان کے ساتھ ہی اس اخبار (چشمہ فیض) کی بھی کڑی گرانی کی گئی۔ "(ایک

10 مئی 1857 و کومرز مین میرٹھ ہے عظیم بغادت کا سنسلہ شروع ہوا۔ آزادی کے جیالوں نے فرگی جبرواستیداد کے چنگل ہے وطن کی بازیابی کے لیے پورے جوش و فروش ہے علم بغاوت بلند کیا اوراس جبروتی نظام کو قتم کرنے کا عہد کیا، لیکن اس دن کے واقعات کی تفصیل فاری یا اردوا خیارات میں دستیاب نہیں، البتہ ان باغیوں کا براہ راست اپنے بادشہ بہاور شاہ ظفر ہے تھا اور قلعہ کو ان واقعات کی پوری خبرتی، چنانچہ "سراج الا خبار" کے توسط ہے اس دن کے واقعات کی فیرک خبر ملتی ہے:

" بهم دوشنبشانزدیم رمغان (مطابق ۱ می 1857ء)

سعر چون خسر و خاور علم برکویسادان زوفر بانردائے اقلیم بند بعد نماز دست

دعا چیش دادرداد... (پس از آن) شرف بیش شای به احترام الدوله بهادر
(خیم احسن الله خان) بحثید محدو حضار در بر فری اقتدار حاضر بارگاه شد ند

بگذشت بحثم ساعت بخومی روز برض رسید که سوار پیاده ملاز مان انگریزی که
از شلع میر شد عدول تکمی از دکام دفت آن جانموده دا فسراان خود بقتل رسانیده جون

در جوق و خیل خیل بفضائے زیر جمر و که حاضر شد ندوی شوند و بالفتاح در بچ بجمرو که

آ دازی د بند به بهان دم سیف الدوله بها در دایا دفر موده گیرد بیزار شادگشتند که قله

دا کار بند شده قلعدوار بها در را بمشور حاضر آورد بان بها در از بالائے دیوان خاص

دا کار بند شده قلعدوار بها در را بمشور حاضر آورد بان بها در از بالائے دیوان خاص

دا کار بند شده قلعدوار بها در دا بمشور محاضر آورد بان بها در از بالائے دیوان خاص

دا کار بند شده قلعدوار بها در دا به بحت خراج مرد که بودند آواز داد که بخضور آنگیف شده مید

دا دارین جائے دیگر بروید بیان کا محد شرف نفذ یافت در بین اثنا قلعه دار

دیم والا تار به مسدود کی دروازه با کی قلعه شرف نفذ یافت در بین اثنا قلعه دار

بها درا جازت خواه گردید که بزیر جمرو که رسانیده بان جمع کثیر مانع دمزاتم آید ـ حضور برنوروجهم حكمت بناه ازاين اراده بإزداشته آن بهادر بمكانش مرخص ساخت ،میادا کهاز دست آن گروه کشته شود به چنانچه قلعه دار بهادر بصداصرار عکمت پناه بر مكان خودردنت ونيز براى عطاى رويالكي براى سواري ميم بإو دوضرب اتواپ رعد آ دا زمعروض نمود ـ فرمودند كهمين ونت بمراه آن بها درنمايندوتي كه آن دوياكي ماوتو بهانز د بهادر ( نمشنرسائمن فریزر ) به کوشی قلعه دار بها در آمده به سواری جمعی و همرابی سواران به در کلکته رفته بازمراجعت به قلعه مبارک نمود و درا ثنائی آن از یک دوترک سوار مقابله و مجادله گردید به بوتت ادخال ارک مبارک از بهمی فرود آیده بهرين يكس ديمرا بحريز در جعبة لا بهوري دروازه به دست سيف كرفته مجل قدمي یر داخت و عظم به مسدود نی همان در جاری ساخت به در بین تر در و مر در یک دوترک موار و تلنکه به سازش سیابهان متعینه در ندکور در آمدند و کاران بهادر به انجام رسانیدند بعده تلنگان متعینه جردور در دازهٔ ارک دروا کردند بلکه در دازه بای شجر یناه جم مکشو دند و آن کروه چون مورومنخ از حروری تاختند و قلعه دار دیگرمیم بابه خون آغشتند ومكانش به غارت بروند بلكه جميع اباليان انكريزي را، جدالل سيف وقلم ره عدم فرستادند ومكنهُ آنها به موختند شهر پاراز استماع چنین خبر وحشت اثر کمال مشوش شده درین شورش وطغیان بی تمیزی صوباجائے قلع و قمع واقع شد \_قریب دو پیرگروه با گروه به حضور حاضر شدند دالتماس نمودند که فرزندان والا عبار ابرسر مایان افسر فرمایند تا انتظام شهر بوسیله آن شهر یار زادها بردازیم \_ چند شهنشه وین پناه شنای بحرجیرت گشهٔ غواص تفکرنمو دند مگر در شابوار بجزیجین رائے بخف نیلور دند که بنابرنظم وتسق شهر برخور داران کامگار را برگمار تمه بدون آن چاره ندیدند که تظیم کوچه و برزن حسب مراد به نلهور گیرد ـ ورښاز این گرده بی دانش بسادشواری وخرابی برمرر عایاو برایا خواہند " دردے حتی الوسع وزین امریبلوتهی کردن واعراض نمودن خرمن ہستی ہے جارگان رفیت درون و بیرون شہر سوختن است ۔ ناچارفرزندان ذیثان مثل مرزا بخت بها در ومرزاعید لند بهادر وغیره برگزیدند و

افرقر ق آن گروہ ساختد تا صورت امن و آسائش شہر بمعصد ظہور آید "(29) ان اخبارات نے کہلی جگ آزادی 1857ء کے لیے لوگوں کی ذبمن سازی کی اور لوگوں کو انجی سازی کی اور لوگوں کو انگریزوں کے ظلم واستبداوے آگاہ کیا اور آزادی کی جو چنگاری عوام کے دلوں میں جل ربی سخی اسے جذبہ قربانی کی ہواوے کر شعفہ فشال کیا۔ بلا شبہ ملک و ملت کے لیے ان کی بید فدمات نا قابل فراموش میں ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حضرات کے کارناموں کو صرف آرکا کیوزکی زینت نہ بنایا جائے ، بلکہ عام لوگوں کو ان ہے آگاہ کیا جائے ۔ خاص طور سے ب جب کہ آزادی کے فراموش شدہ جیالوں کے بعد آزادی کے فراموش شدہ جیالوں کے بعد آزادی کے فراموش شدہ جیالوں کے کارناموں کو سختی ہیں ۔ فاری اخبارات اور ان کے کارناموں کو سختی ہیں ۔ فاری اخبارات اور ان کے ہدیا در ان کے کارناموں کو بینے کے سختی ہیں ۔

#### حواثى ومأخذ

Calcutta Jounalism, Vol. II, No. 98, April 23-1

1822, Page-583 بحواله محريثيق معر ليتي

2\_خطبات گارس دنای ۲۱۸

Donogh, History of Law & Sedition, Page-184-83-3

Home Dept., June 29, 1857, Parliamentry -4

Paper, House of Commons 1857-58, Vol 43, Paper253, page 41.

M. K. Chanda, History of English Press in Bengal, Page 358.-5

Hutchinson, Empire of the Nabobs, Page-135-6

Dr. S. P. Sen, The Indian Press, Page 39-7

J. Natrajan, Page 66-8

9-سطان الإ خبار، 2 ستمبر 1835 ء، شماره: 8

10 \_سلطان الإخبار، كم اكست 1833 ء، ثماره كم

11 \_سلطان الإخبار، كم السنة 1833 ء، شاره 1

12 - سلطان الاخبار، 9 أكست 1833 ء، شاره 2

13-اليشاً

14 ـ جمينتين مىدىقى مىنذكرە مىن: 247

15\_سلطان الاخبار،2 ستبر 1835ء

16\_الضاً

17 ـ امدادص برى ، تاريخ صحافت اردو ، حصداول ، ص: 87

18 -سلطان الاخبار، 9أكست 1835ء

19 يسلطان الإخبار، 25 اكتوبر 1833 م

20\_سلطان الاخيار، 30 أكست 1835م

21 يسلطان الاخبار 1835 متمبر 1835 م

22\_ماه عالم افروز، كم مار 1836 م

Natrajan, History of Indian journalism, Page-68-23

24 محر عتيق مد نقي ، منذكره ، من : 405

25\_الفيا

Parliamentary Papers, Vol. 44, Pt.1, -26

Page-363 بحواله محمد على استذكره اص: 404

Dr. S. P. Sen, The Indian Press, Page 3 - 27

Punjab Government Records, Vol. Pt. 2, page-20-28

بحواله محريثين معديق استذكره من: 398\_398

29\_مراح الاخبار، 11 متى 1857 و

## ذرائع ترسيل وابلاغ اور ١٨٥٧

ہندوستان کی اولین جد وجہد آ زادی (1857) میں ترسیل ڈرائع وابلاغ نے نہایت اہم کارنامہ انجام دیااس ہے مفرمکن نہیں۔ اس همن میں اگر ہندوستانیوں نے اپنے طریقے اپنائے تو انگریز دل نے ال وقت كے سب سے زیادہ طاقتورڈ رائع ترمیل دا بلاغ ٹیلی گران كواسے منا دى غاطر استعمال كيا، جس ے ڈلبوزی نے Engine of Power کے ام سے یادکیا ہے۔ یج تو یہ سے کہ اگر یز جب یہاں آئے واس وقت بوری دنیا می منعتی انتلاب کا دور دورہ تھا ہر طرف مختلف ایجا دات ہے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کی جاری تھیں ،انگریز ول نے بھی اس میں اپنا حصدا دا کیااور جوں جوں اس ملک میں ان کا اقتدار وسنع ہوتا چلا گیا تو ل تول ان کیلئے انظ می مسائل پیدا ہوتے چلے گئے بھی وجہ ہے کہ انھوں نے بورے ملک میں ٹرینوں کا جال بچھایا، پوسٹ آفس کا غلام قائم کرنے کی کوشش کی ٹیل گر م کا قلم ونسق تارکیا تا کہ نقل وحمل میں آسانی ہوہ اطلا عات جدد از جدرا یک مقام ہے دوسرے مقام تک پہنچائی جاسکیں ، بیسارے کام ہندوست نیول کی خیرخوای میں کئے گئے ایسا ہرگز بھی نبیس کیول کداس وقت تک بندوستانی ایسے پیغات ہرکاروں اور پیغام رس نول کے ذریعہ ہی پہنچاتے تھے جس کیلئے سے افراد کھوڑ ول، اونوں، تلل گاڑیوں، تا بھوں، کشتیوں، بہبتی اور یا لکی جیسی مروجہ مواریوں کا استعمال کرتے تھے خواہ بیفا مات کسی قدرہ ہم كيول نه بمول - عام مندوستا في كے لئے يمكن نہ تھا كدوہ ڈاك تاريا ثبلي كرام كے نظام كا فائدہ خو سكے۔ كيونكه اكر نيلي كرام كى سبونت كى عي بات كى جائے تو بہت دنوں تك اس پر انگريزوں كا بى قبضه تعا ۔ ہندہ تنان شربی باری راق 1839 ش رائے والے اوٹنا کھے (ہندہ تنافی ٹیل کراف کے بابا آرم) اور ن كامر كى معاول ايف لى مورى كى ايماير كلكته ائت دُائمندُ بورير كے درميون بچيائي مي ليكن اس كا آياز یسٹ تھ یا کی متظوری کے بعد 5 رومبر 1850 سے بی ہوسکا۔اس میمن بیل کام جاری رہااور 1854 میں

ہندوستان کا پہلا نیل گراف ایک وجود میں آیا اس طرح یہ مہولت ہندوستانیوں کو بہت بعد میں بینی (1855) می نصیب ہوئی، وہ بھی بہت مبھی مینی عوام کو 16 رالذ ظاکو 400 مریل تک روانہ کرنے کے لئے ایک روپنے کی خطیر رقم اداکرنی پڑتی تھی۔

چ تو ہے کہ اگر یزوں نے ہندوستان میں اس دفت تک دائج ذرائع ترسل واہلاغ کو بہتر ہنانے کی جو بھی کوشش کی اس کا خو طرخواہ فا کہ ہ انھوں نے خود بی اٹھایا۔ 1857 میں جب اولین جدو جبد آزادکی شرد می ہوئی اس دفت تک انگریزوں کے ذریعہ یہاں تقریبال تقریبال میں تار لائن بچھا دی تی تقی اور پیظانت حاصل کرنے کیلئے چھیالس Recieving Offices میں کھا جا بھے ہے۔ اس سب تھی اور پیظانت حاصل کرنے کیلئے چھیالس حصوصا فرحی ابھیت کے مقابات کو رابطہ میں رکھا جا سکے انگریزوں کا بیاب کار تا مدفقا جس کے ذریعہ انگریزوں کا بیاب کار تا مدفقا جس کے ذریعہ انگریز مجابہ بین کے خلاف اپنی فوجی مجم بخو بی چلاتے میں کامیاب دے۔ جب مجابد بین آزادی کواس آلہ ترسل سے شد بد نقصان ہونے گا تو انھوں نے بھی اپ طور پر کوشش کی کہ دہ اس نقام ترسیل وا ابلاغ کوزک پہنچا نیں بلکدا سے فیست و نا بود کر دیں جے سامر ابی طور پر کوشش کی کہ دہ اس نقال کر رہے تھے۔ پی اس کوشش کے تحت انھوں نے 18 و مرسل لمبی تار لائز کو نقصان بھی پہنچا یہ تق جس سے انگریزوں کو تقریبا کار راکھ کا خدارہ واٹھ تا پڑا تھا۔ اس نتم کی بہلی تار لائز کو نقصان بھی پہنچا یہ تق جس سے انگریزوں کو تقریبا کار لکھ کا خدارہ واٹھ تا پڑا تھا۔ اس نتم کی بہلی کار دوائی کار مجوزی کو تو کواس دفت و کیسے کولی جب بیرک یور کا تار گھر جل ڈالا میں۔

اس بناوت میں انگریزوں نے ابتداء ہے بی ڈاک تار نظام کا فائدہ اٹھایا لیکن جول بی مجاہدین کو معلوم ہوا کہاں محکے کے ڈریعی فیروں کی تربیل کا عمل انبی م دے لران کی بیج کنی کی جار بی ہے اور اس طرح ان کے مقاصد پرآ نج آر بی ہے ، انھول نے ڈاک تار کے نظام پرمتواتر حملے کئے تاکہ بیدنظ م مفلوج ہوجائے اور کامیالی ان کے مقاصد پرآ فج آر بی ہے ، انھول نے ڈاک تار کی برائی محمطابی صرف ممبی مرکل میں دی ڈاک بنگار اور میں سے ڈاک کے ریکا ریکا میں سے ڈاک کے ریکا ریکا میں میں جو اسے اسٹر ایف میں سے ڈاک کھر جلاد ہے گئے تھے ۔ نیز دی ڈاک کھرول کو جر آر بند کرویا گیے تھی بہاں تک کہ ڈاک کے ریکا ریکا میں اور افسران کا قتل ہوا ان جی شملہ کے پوسٹ اسٹر ایف اور کئی کا دی بیان کا کہ والے ہیں جائے ایک کے دیا ہے ۔

1857 اور 1858 کے دوران جب ہر جہار جانب تحریک آزادی کا شور وغویاتی تحکمہ ڈاک نے 1857 اور 1858 کے دوران جب ہر جہار جانب تحریک آزادی کا شور وغویاتی تحکمہ ڈاک نے تقریباً 23 الاکھ خطوط متعلقہ افراد تک نہیں ہیونچائے بلکہ انھیں " ڈیڈ کیٹر آفس" ہونچا دیا گیا۔ بینطوط مس تقیباً اس دور کی مجی تصویر شی کی می تقدر اہمیت کے حال سے اس کا ندازہ لگا تا تا ممکن نہیں ہے کیونک ان خطوط میں تقیباً اس دور کی مجی تصویر شی کی می تقدر اہمیت کے حال سے اس کا ندازہ لگا تا تا ممکن نہیں ہے کیونک ان خطوط میں تقیباً اس دور کی مجی تصویر شی کی میں

مولی جوام الناس نے اسے قطوط میں رشتہ داروں ، ازیروں کواس وقت کے ساتی کرب سے آشنا کرایا ہوگا۔ اگر وہ خطوط آئ موجود ہوتے ،ان کے ذرید بھی ہم اس دور کی ایک می تاریخ مرتب کر سکتے تھے لیکن انسوں کہ الكريزول في انتهائي مدوياتي كاثبوت وياور خطوط Dead Letter Office بينج كرامانت بش خيانت كي ورشان خطوط سے بیضرورمتر تح ہوجاتا کیاں جنگ کے دوران اگریزون نے کس تدریے رقی کا جوت دیا تھا ادرائموں نے ہندوستاندوں کی سزاحت کو کل دیے کے لئے کون کون سے ترب اپنائے ہے۔ نیز بیمی کہ ملک ك كس علاق كركس جيالے في الى جان كى يرواكيے بغيرا محريزوں سے لو بانيا تق اور وہ كس تدركامياب موت تصام كريزول في ان لا كلول نطوط كوال منطق كينا ويرمتعلقه افراد تك نبيس بهنجايا كه يدافراد جوان تطوط کے Addressee بی یا تو شہید ہو گئے ہیں یانقل مکانی کر سے کہیں اور مطے کئے ہیں۔ یقینا ان کا سے جواز قائل قبول میں ہے اور بفرض محال اگر ایسا ہے می تواس سے انگریزوں کی ساسراجی و جنیت اور ان کے ذر بعدردار می جانے دالی بر بریت کا اندازه ہوتا ہے۔ خطوط اسل پنة برنبیں پہونجانے کی اسل وجدو نبیل ہے جے انگریزوں نے اپنادامن بچانے کے لئے بتائی ہے بلکہ اس کی امل وجہ رہے کہ جن ذرائع کے ذریعہ خطوط عوام تک پہونچائے جاتے تنے انھیں انگریزوں نے اپنی جان بجانے کے لئے استعال کیا ایک رپورٹ کے مطابق ڈاک محکمہ کی بیل گاڑیوں اور دوسر ہے ذرائع کے سہارے تقریباً 18000 افراد کو محفوظ مقامات بر پہنچایا کمیا تھا خصوصا رانی منج ہے الد آیاد تک ایسٹ اٹر یے ممپنی کے ڈھائی لاکھ نوجیوں کے نقل وحمل میں اس محکہ کی سوار بول نے بہت مدد کی تھی ، یعنی ڈاک محکمہ کی گاڑیاں جب انگریز انسروں کی جان بیجائے بیس گلی ہوئی تھیں تو فطوط كوا كے شعین مقام تك يهوني نے كى زحمت كون كرتا اور كيول كرتا جب كدائمين معلوم تھا كداك كي در بعيد ساج میں موجود کرب میں اشافد کے توی اسکانات ہیں۔اس کی ایک مثال 17 رفر دری 1856 میں اتھوں نے و کھری فی تھی جب اور دے کا مباندالحال سے ناراض 19 ویں اور 34 ویں پٹن نے اسے نااحسانی قرار دیے ہوئے خطور کتابت کے ذریعہ عی تخت ملنے کی کوشش کی تھی موکہ بجابدین نے دی خطوط کو پیعام رسانی کا ذریعہ بنایا تھالیکن اس ہے انگریز چوکنا ضرور ہو گئے تھے ،اس سلسلے کی آیک کامیاب کارروائی جنوری 1857 میں اس وقت و كيض كولتى ب جب رانى منج له آباد مي ايك بورين كامكان جلاد يا كياساته بى ايك تاركم بهى، يدايك علامتى كارداني تقى كريجي مي بدين آزادى اورعوام ال متم كل كے لئے تيار بوج سمي اس كے لئے ايك بلتن سے دوسرے پلٹن کے نام خطوط بھی رواند کئے ستے تصوصاً کمل کے پھول نے ایک علامت کی شکل اضتار آر لی متى كمل كالجول ايك بلنن عدوسرى بلنن من تحمايا جاتااك كاطرايد يقاك جدب كمل كالجول ايك بلنن مي

پنچا تو اے تنام سابی کے بعد دیگرے اپنے ہاتھوں میں لیکر جہاد میں شامل ہونے کا عہد کرتے ساس طرح پلٹن کے آفری سیابی کے ہاتھوں کمل کا مجول دومری پلٹن تک پہنچایا جاتا تا کہ ان کی رضامتدی مجمی حاصل کرلی جائے اور عہدو ہیان بھی لے لیا جائے کہ وہ سب جدو جہد آزاوی کے لئے تیار میں تاریخ کا مطالعہ کرنے معلوم ہوتا ہے کہا س طرح کے لاتعداد کمل کے مجاول خاموش ترسیل وابلاغ کا ذریعہ ہے۔

اس من بي جموني جموني جياتيان بيفامات كارسال كى علامت ك طور براستعال موتي بس امكريز آخرآخر تك مجونيس يائے اور ندى الميس مراغ يانے يس كوئى كاميابى ملى -اس طرح كے بيفام بہنچانے میں گاؤں کے چوکیداروں نے اہم کام انجام دیا۔ چوکیدارا سے ایک دوسرے Pass on و ہے تھے جب جہاتی دوسرے گاؤں اپنیٹی تو چوکیداراس کا ایک لکزاخود کھا کر بقیہ گاؤں والوں کو بطور تمرک تقتیم کرویتا مجردوسرے گاؤں ہے چیاتیاں بنا کرائے پاس کے گاؤں رواند کی جاتمی مس کا مقعمد ب اعلان كرنا ، وتا كه بم مجى كا ول واللهاس قو مي جدوجهدا زاوى كيليئة تياريس اوراب ال كى ورى يهاس طرح بہذر بعیر سل آزادی کے مشن کوآ مے بڑھانے بی کاراماتا بت ہوا۔ان کے علاوہ ویم چیزوں مثلاً لوک محمت بصوفیانه رینا مات وغیره نے بھی مجاہدین کیلئے پیغام رسائی کانمل انبی م دیا تھا ، اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہان مجاہرین آ زاوی کے پاس ڈاک تار کا کوئی نظام نیس تھااور دوسرے بیدکہ اس سے ان کاراز فاش ہونے کا بھی خدشہ تما،علامتی پیغام رسانی کا پیل ان متحدہ کوششوں کا حصہ تھیں جس کے تحت 31م منی کو ملک میں جنگ آز وی چیمٹری جانی تھی جس کامنعو عظیم القد خان نے بنایا تھ کیکن منگل یا تھے۔ کے جوش وجذبہ ہے جنگ آزادی کا بیال مقررہ وقت ہے پہلے بج اٹھاور ندا گرمنصوبہ بند طریقہ پر کام کیا جاتا تواس جدوجهدا زادی کوسیکژوں سرمراجی هاقتیں بھی مل کرنا کامنبیں بناسکتی تھیں۔ بہرهال یےذکرتو ضمنا آحمياليكن مج توبيه ب كد بعناوت كي خبري ارسال كرن كيا الراتكريزون في اين طريقد إت کارکواستعمال کیا جوان کےبس میں تھا تو ہندوستانی مجامرین آرادی نے قدیم ذرائع ابلاغ کواپنا ہتھیار بنایاس مل میں ہرکاروں اور خبر نویسوں کا ہم رول رہا جونہایت خاموشی ہے انگریز وں کے عل وحر کت کی خبر ماہم ین تک پہونے اتے تھے ہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے خاوت فروہونے کے بعد ہر کارول تک کو می کی دی انھیں تخت اربدائکا باار بشم کی انتامی کارروائی کے شکار ہونے والول میں اشوری پرسادم، جن کانام نام ناکی منہر سے ہے انھوں نے نہاہت فوٹی سے متبادل ڈاک نظام جانے کا اہم کارنامہ انجام دیا تھے۔ بید عظیم مجدد آرادی بنارس کے رہنے والے تھے ۔انبوں نے اس کام کے لئے مجوالی معیکھ،

مہندی، نارائن کری ، مخدوم، شینل، بدهن، ایودهیا اور دهی کو بطور ہرکارہ استعال کیا تھا جنہیں 14 ستبرکو جلل ہور (جون پور) کے تھانہ دار گزگا شرن نے گرفتار کرلیا۔ آئیں H.G. Aistel کی عدالت نے 16 کتوبر ہون کی سراسنائی۔ آئیس انگر بردن نے ان بھی افراد کوئی ہدین سے دفاداری کے جرم شرک موت کے گھاٹ اتاردیا۔ آگریز دل نے اپنی منتھمانہ ذاشیت کے تحت ہرکاروں قبر ٹو یبول کے ساتھ کو یول، شاعروں ورمغنیوں کو بھی اپنی نش نہ بتایا جنھوں نے اشعار اور ٹوک گیت کے ذر بعد قبروں اور بینا مات کے ترسیل کا مل انجام دیا اورای کی یاداش میں آئیس داردرس سے نبرد آز مائی کر ٹی بڑی۔

1857 کی اولین تحریک آزادی (غور) کے تعلق پہلے ٹیلی گرام 10 مری کی شب میں میر تھ ہے دلی کے جیف کمشنر پر بیکڈ پر سائن فریز در (Brigadier Simon Frazer) کو روانہ کیا گیہ تھا جس میں مجہدین کی چیش رفت ہے متعلق اطلاعات تھیں لیکن جب چوکیدار نے آتھیں یہ ٹیلی گرام دینے کی کوشش کی تو ہے اتھوں نے قابل متناه نہ کر دانا اور وہ اے پڑھے بغیر کھانا کھ کر اپنی کری پر ہو گئے۔ ان کے مازم خاص نے تارکی ایمیت کی پیش نظر جب آتھیں جگا کر یہ پیغام دینا چاہا قوہ ال پر برہم ہو گئے اور ٹیلی گرام اپنی خاص نے تارکی ایمیت کی پیش نظر جب آتھیں جگا کر یہ پیغام دینا چاہا قوہ ال پر برہم ہو گئے اور ٹیلی گرام اپنی جب شی ڈال لیا۔ ہمر حال یہ خواب ان کیسے خواب خفلت ٹابت ہوااور 11 مرک کی صبح جب وہ خواب ففلت جا ہو تھا ہے۔ بیدا دموے تب تک مجاہدین آزادی وہ کی بہو بھے تھے سئن فریز دینے اپنی سکت بحرکوشش کی کہ جب ہدین کو دبلی جس داخل ہو نے سے درکا جائے گئے تارک فقل میں میں فریز درکے دوقت پوری کوشش کی کہ مجاہدین پر قابو پایا جا سکے لیکن تاکائی ان کامقدر بی سل حظ فر ، کی فریز درکے ذریعہ دوانہ کے گئے تارک فقل جس سے گئے حقیقتین وہ ضح ہوجا کیل تاک گی ان کامقدر بی ۔ مل حظ فر ، کی فریز درکے ذریعہ دوانہ کے گئے تارک فقل جس سے گئے حقیقتین وہ ضح ہوجا کیل گا۔

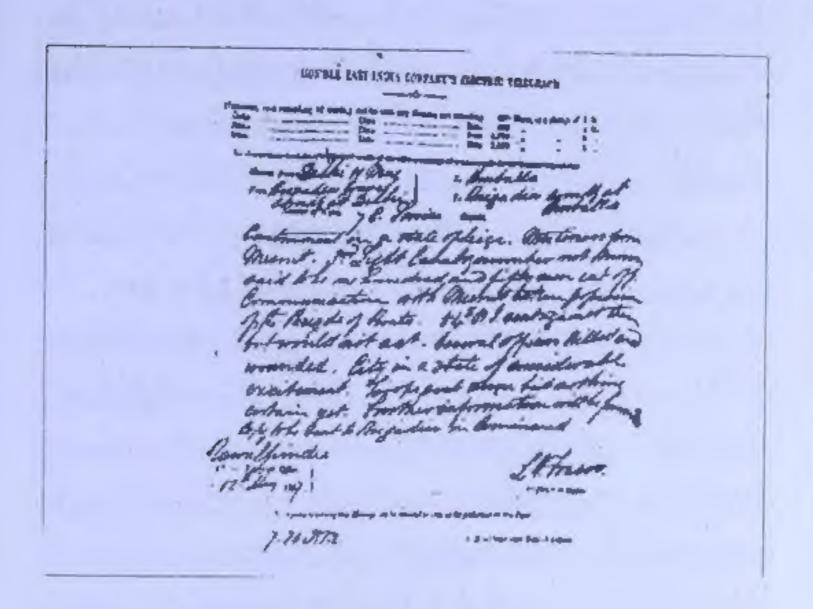

Message, from Delhi 11th May From Brigadier Frazer Comdg at Delhi Comdg at Amballa Number of words 78 Services

To: Ambaila To: Brigadier

Cantonment in a state of siege. Mutineers from Meerut. 3rd Light Cavalry number not known said to be one hundred and fifty men cut off. Communication with Meerut taken possession of Bridge of Boats. 54 th N.I sent against them but would not act. Several officers killed and wounded. City in a state of considerable excitement. Troops sent down but nothing certain yet. Further information will be forwarded. Copy to be sent to Brigadier in command Rqwelpindie.

L.N. Frazer Inspector in charge

Electric Telegraph Officer 12th May, 1857 Dispatch 7.20 a.m.



Recd. For trans-Date 11th

May, 1857 From Amballa

To All Stations

The following just recd. from Delhi. We must leave office all the Bungalows are being burnt down by the sepoys of Meerut. They came in this morning. We are off don't roll down today. Mr. C.Todd is dead we think. He went out this morning and has not returned yet. We heard that nine Europeans were killed. Good Bye

L.N.Fraser

Rawelpindee

یہ چند الفاظ انگریزوں کو خیر دار کرنے کیلے کائی ٹابت ہوئے۔ اس ٹیلی گرام جس کاڈ اور دیگر نو

یورد پین افراد کے مارے جانے کی اطلاع تو تھی ہی دیگر اطلاعات بھی دی گئی تھیں جس ہے انگریز چوکنا

ہوجا کیں۔ اس ٹیلی گرام کی ایک کائی راولپنڈی جس پر گیڈیئر ان کمایڈ کو بھی تھی گئی تھی ۔ اس جنگ آزادی جس انگریزوں نے ہروفت یہ کوشش کی کہاس آلد کر سیل کے ذریعہ ہرانا م خبر اور معلومات کورز برز ل بحک جلداز جلد

ہنچائی جائے تا کہ وہ اس پر مستعدی ہے کام کر سیس دی لندن ٹائس کے نامہ ذکار سل نے بھی جو اس دنت یہاں ریوز گل کر بردوں کی فوج سیاں ریوز گل کر بردوں کی فوج سیاں ریوز گل کر بردوں کی فوج کے بیاں ریوز گل کرنے آور فوجوں کی اقعیناتی، فتح دظفر کی خبر روانہ کرنے اور فوجوں کا تعیناتی، فتح دظفر کی خبر روانہ کرنے اور فوجوں کا تعیناتی، فتح دظفر کی خبر روانہ کرنے اور فوجوں کا تعیناتی، فتح دظفر کی خبر روانہ کرنے اور فوجوں کا

حوصلہ بوصانے کا کام تولیائی گیا مختلف مقامات پران کی موجودتی کا پہدلگانے کا کام بھی لیا گیا ، اس کی مرد سے مجاد بن ہے در چیش خطرات کی نشاندہ کا کام بھی لیا گیا۔ ای طرح بنجاب کے سرجان لارنس نے دعویٰ کیا ہے کہ بسیں ٹیل گراف نے بچالیا۔ دراصل مد بیان مانگر کی کا ہے جنھوں نے دعویٰ کیا تھا کہ الکٹرک ٹیلی گراف نے بہندوستان کو بچالیاان کامید بیان معد فیصد درست ہے کیوں کہ اگر اگر براس ذر بدر سیل کو استعمال نہ کرتے تو جاد بن کے جذبہ سریت کے ماشندہ کا شہر بیس یا تے اور انھیں اس ملک سے اپنی جان بچا کر بھا گنا پڑتا۔

اس میں شک نہیں کدان ذرائع تربیل والماغ کے سہارے انگریزوں نے جدد آزادی کے شعلے کو بجمانے میں بڑی صد تک مدد لی اور سے مج بھی ہے کہ جن جن مقامات برجد وجد آزادی کا شعلہ جلد بجماویاں دہال مُنِي كَاف اورو يكرو ما تَع ترسِل والماغ في تمايال مول اواكيا- بياى آله ترسيل والماغ كاكمل تفاكروليم براغرش نے میرٹھ یں بنادت کی خبر جلد از جلد انگریزوں تک پیوشیائی اور آھیں خبر دار کیا کدوہ اپنے جان ومال کی حفاظت كرين ال سالك بيان اورمنسوب بكال في كل كراف كتاركود كي كركباتفا كديده ي تاريب س في المارا گاگون دار آول کومد فعددرست نبیس کهاجاسکتا کول کهای آله ترسل نے انگریزوں کی فوجدد می کائمی۔ ہاں۔ بات بابدین برصادق نظر آئی ہے کہ ای آلہ ترسل کے ذریعان کے شن برکاری ضرب لگائی کی اور بجابرین كى ماتھ ماتھ جدوجهد آزادى كا كاكھون ديا كيا جبى تو عابدين نے اے" تاركى ما" ئے تعبير كيا اورائ لزند مبنوانے کی این ی سی کی اس الد از سل کے ذرایعدد بھم پہنوانے کی ایک مثال اس وقت بھی و مکھنے کو سی التی اس كرجب كور على بيش قدى روك كيلي كورز جنزل في بهت جلد حكمت عملى بناني ، بوايون كد 13 رفرورى 1857 کواے خبر کی کہ کنور عظما جود صیاحی ہیں اور ان کے پاس آٹھ سوسیا بی ہیں توان کے مقالمے کیلئے کورز جنزل نے الى حكست عملى تيارى ك أخير ميدان جهور مايزاماى طرح 27 رئى 1857 كوينارى كي كشنرن كورز جزل كوفروى ك فيحسن في مان علم برحمل كرديا بي والى مددكيلي فوراضرورى تيارى في مختصريد كما تكريز جديداك ترسل وابلاغ كا سبارالیکرا بی حکمت عملی بناتے رہاور چیش دفت کرتے رہے جب کے مندوستانی مجاہدین نے اپنے جوش، جذبے اورواد لے کی بدوات آ کے برجے کی کوشش کی کوکساس کام میں برکاروں اور مخبروں نے انکاساتھ ضرور دیالیکن برق رفار تلی کرام کے آ کے مجلدین آزادی کا مجربس نہ جل سکااور ناکای ان کامقدر جن جلی کی لیکن اس جنگ آزادی میں مارے جانے والے سور ماسپولوں نے ہمیں سے پیغام دے دیا کرعز مظمم ہوتو بڑے بروں کوناکوں چنے چہوایا جاسكا باراى ور 15 ماتھ مند تان كى جدوجيد آزادى 1947 تك جارى رى اور 15 مالىت 1947 كو بهم آزادفعناص مالس نينے كالى بن سك

# 1857: Nekat Aur Jehat

### Hasan Mosanna



الله المراحة المراحة

大きながらいていることのようなことのようでいれていますがあります。 いいできないかによりないからないというできますがあったいから

من المراسلة المراسلة

عدد المحدد كى داردات التصليد المورات التحديد المورات التحديد المحدد المورات التحديد المحدد ا

المراسية المحالة المح

سی است کی کامیاد کی دوران کردو ایک ایم میشوع کی طرف متین او ب این بین اماد اینیادی موشوع و مسئل سے بھی میں ان اناظرات پر می انظر دیکھنے کی ضرورت ہے جواد کی متی کا ایشھور ہیں۔ فوشی اس یا ت کی ہے کہ مسی شی کو اس انگھنے کا بھرانی اصلاب ہے۔ پرولیسر شیق اللہ

#### Kitabi Duniya

1955, Turkman Gate, Delhi - 6 (INDIA) E-mail kitabiduniya@rediffmail.com Mob:9313972589, Ph: 011-23288452